## سوائح المترمعسومين عليهم السلام كوسط كالمسكك بارصوي مقدس كتاب



جله حقوق محفوظ ہیں۔

## بالقال

فرقه عقيمتنيعهٔ اثناعشريدك ائمة بدك وه ذوات مقدسس جنكي دم سواس فرقد كواثناعشري بإا ماميدكها ما ہے۔ اِن اِ دیان بری کی باک و باکنرہ زندگی کے مفصل حالات سوائے ہمارے قول و کا بلکہ ر مرکا فی کے بیے بہترین نوندا ور دمتور العل ہیں ۔ان کی مقدس سیرت کے مفتسل حالات سے شیعی دنیا آج کک خالی بڑی تھی۔ الحدیثہ کہ بیشرف وسعادت سے پہلے مقبول ا کومصل ہوا جس سفر ہار ہ سے بارہ ا ماموں کی سوانح کاسلسلہ شائع کر دیا۔ وہ متبرک سلسلمالیجنا خان بها در مولوی بیدا ولا وجیدر صاحب فوق بلگرامی رَمْین زری مجسرت و مردّ مشرکت وردّ كوالقصلع آره في سالها سال عمر وزير صرف كرك برسى ما نكابى اورع قريزى سے ايسے عنوائي كست سى ترتيب ديا بركشيعة توشيعه إطهنت بلكفيرسلم صاحبان علم مجتير فيقدر كي كابون وكيمايها تك كولك كوبض نترور ده اورلائق زبا مذانوت اسلسله كعض وكوانكرزي اورد مكر زبانون مي ترجير كي وايش البري كورتفت موصوف اجادت جابی دباق الرزباین إنتامليه کې باديوم بن اور د کھفتکے بردرم ملت والے کوسلف انهيل بين ويكيه سوائد فربول اعتراف كه اعرام كالخائش نهدكي بك ي فيد كم إين س فيرونول الما ما بوبكيما سان ملت المستام الك فوض وكد المقدّ سلسله كوال نت بكيروب تت والمعتد والمستروا سى لمياكي تاكه كوياك يوش به كهقانت برذب رست واض الداشكرية عارية في التا الخراجة اللي وسي اشاحت آسك فيمن يجب بداكرك وأبل مسئلت برناجا يدواعلينا الآاليلا فيلند يجير

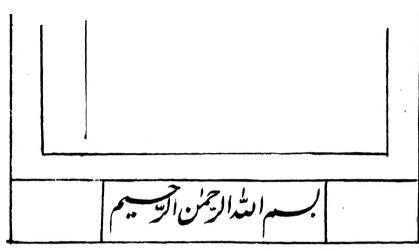

الحكويلة وتب العلكين والصّلولة والسّكام على رسوله والهوالميّا مين ه اسم مبارك آب المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحتمة المحمدة المحتمدة المحتمدة المحتمدة المحتمدة المحمدة المحمدة

اسمه مح في كتيبته ابوالقاسم لقبه خلف الصالح والمنتظروصاحب الزّيان ويرسى القاسم لقرقيل كان

بستتروغاب فلوبعلو وبعيمن اين ذهب.

آپ کا اسم مبارک محمد کمیت ابوالقاسم - آپ کا لقب خلف آلعدالی نتظرا ورصاحب الزمان ہے اور فائم کے اسکولی کے ساتھ بھی موسوم ہیں کیونکر مشہورہ کہ آپ بوشیدہ ہوگئے اور جھب گئے اور دیسی نے راجا ناکہ کہاں شریف لیگئے ۔ جناب رسالتماک صلے استدعالیہ والہ وسلم کے ساتھ بہنام ہونیکی نسبت فریقین نے اتفاق اختیار کیا ہے جین المخید سنتن ابوداو دمیں زرابن عبداللہ سے مروی ہے ان اسمه اسمی ۔ محدابن طلحہ الشافعی نے بھی کھا بہ المطالب میں اس حدیث کو بوری تفقیل کے ساتھ مندرج کیا ہے اور حافظ ابرا سیم ابن از ہر حریقینی کے اسا وسے اس میں اتنا اضافہ اور کیا ہے کہ اسم ابیه کا سم ابی ا

آپ کی دلادت باسعادت جنّاب امام سنّ عسکری علیه السلام کی وفات سے باتخ برس بیلے داقع ہوئی۔ یا یو ل سمجھ بینا میل سمجھ بینا میل سبح کمآپ کاسن مبارک اپنے بدر بزرگوار کی وفات کے دفت یا بخ برس کا تھا۔ چنا بخیران حجرصواعت محرقہ میں مندر مِرْ بالاعبارت لکھ کرآگ کے ترکرتے ہیں۔

يى مندرب بالعبارت عرب حريري بي. وعما عند وفات اسه خنس سنين لكِنُ اللهُ اللهُ منها الحكمة .

و حرق معن روات بیات سی معین مرف بعد معنی بین است. آپ کی عمر قرآب سے والد بزرگر ارکی و فات کے وقت بابخ برس کی تھی لیکن خدا می سبحا مذو تعالیانے اسی عربیں آگر صکمت عطا فرمائی تھی۔ يى عبارت خواد محد بارسان فسل الخلاب من اورامام قندوزى لجى في بنا بيع الموره من المعى بهد - ولاوت باسعادت كمتعلق حالات

ولا دتِ باسعادت آپ کی مقام سرمن رائے میں واقع ہوئی . شب بانز دیم ما ہ شعبان مصلا من مازمیم کے

وتت آپ رون افروزعالم بولى فصل الخطاب مين مرقوم ب-

وكان مولان ليلة النصف من شعبان سنة خس ولخسين ومائتين-آبيميشون مقرسه كوريا بوا آپي والد و كراي قدر كاسم مبارك نرجه طانون سلام التدعيها تفار فاتون مقدسه كالات ذيل

مِى قلمىنىك ملتة بي- وبوناً.

بنيخ طوسى عليه الرحمة سليمان ابن بشيربرده فروش كى زبانى جوحضرت ابوايوب الضارى رصى التدعمذكى اولادكو مقع تحرر فراتے ہیں کہ میں شہرسا مرومیں جناب اوم علی نقی علیہ السلام کے ہمسا یہ میں رہا تھا اور برابر خدمت مبارك میں حا حزر گمرکسب فیوض و ارشاد کمیا کرتا تھا یہاں تک کہ آپ کومیری ذات پر کمال اعتبار اورمیری بات بر وتُوق واعماً دِكُل فَهل مِوكَميا ـ ايك دن آب كافاً وم خاص كُا وَرَنامَى ميرے باس آيا اوركم اكم مُم كُو صرت الم ملى نعى عليه السلام يا د فرملت ميں - يه سنتے ہى ميں سے فورًا اپنے كپرمے بينے اور ملا تا قل اسكے ساتھ ہولیا۔ درِ دولت برمینجا تو دیکھاکہ ایوان معلیٰ میں آپ اپنے صاحزادے حضرت ا مار حسن عسکری علیہ السلام ك سأته تشريف ريض بني اوربس برده آپ كى مشيرة معظمه جناب حكيمه خاتون عيساالسلام بى تشريف وزايل جب مي آيك سامنے آيا توتسليم عقيدت مجالا يا۔ جوابِ سلام عنايت فرماكرمجھ سے ارشا دكيا كه ميں نے تمكواس ليم باليهب كريم اولاد انصاريس سع بو جناب رسول مذاصلة التدعليه وآكه وستم كرنانه سع ليكراس وتت تك م لوگون کے دل کیے ہم المبیت علیهم السّلام کی و لایت ومحسّنہ قائم ہے اور بہینہ سے کم لوگ ہما رے معتد ہو۔اسی بنام تم کواس وقت امنے ایک خاص رازسے مطلع کرتا ہوں اور تم کو فی الحال ایک ایسے نٹرون خاص سے مشرون کرتا ہوں جسکی دحرسے فکوتمام افرادِشعہ برترجی لازم آجائیگی - و درازِ مبارک اور شرعنِ مقدّس یہ ہے کہیں تہیں فی الح يك كنيزمل فيفنك لي بيجابول النافراكرات مجع واتعيل من دوسونيس اشرفيال تعين اورالك خط عنابيت والمايوداي روى من المعابوا تعا- اور تاكيد كردى كريكسدا ورينط ليكر فورًا مغدا دهي ما وي مال مج ہنچ کے وو ببر کو بغداد کے بل پر کھڑے ہوجا نا۔ تھوڑی در میں اہل بربر کی شتیاں آئینگی ۔ اُن میں کنیز س بھی مناب بوتل فليفر عصر كه وكلاء أكى فريوارى ك شوق مي وث يرين ي منا الله والموريقير وسالا وراين مقام س اً س برده فروش کوچسکا نام عمراین بریدست نهایت موشیاری اور رازدادی سے وکلائے شاہی کی اعمیس مجارات إس كانا دراس سه باليس المنا يبانتك كدوه برده فروش اي تام كيزول يس م كيزوا مي كيزوا مي كيزوا مي كوجسكاني م ادرسوایا ب (جاب زحس فاتون سام الشرهليماكاتام طليه تبلاد ايكيا) در رئيم كا مرفام باموايم واليموانيون المانيكا و وه خرميارون كوابي طون نظر كرف سے برابر منع كرنى موكى خرديا روس كه د كھانے كے ليے كشتى سے با مرفاميكا -

اً س برده فروش کی بیرحرکت اُسے برمی معلوم بوگی اور زبان رومی میں وہ اُس سے کہتی ہوگی کہ وائے ہو تجہ برک تو مجھے نامحرموں کے سامنے لاتا ہے۔ اسی اثنار میں ایک شخص کمیگا کرمیں اس کنیزی قیمیت میں سواشر فیا ل تا موں اوراِسکو خربیتا موں کراسکی عفت وحیادا رہی نے مجھ کواِس کی خربداری برببیا ختر آبادہ اورستعد کر دیا ہے السكى تغربه سكروه جاب وكمي كراكر فجد كوجناب ليمان على بنينا وآله وعليدانسلام كرايسي سارى ملكت لمجائح اور تواه مکی **پوری شان و شوکت میں بوکرمیری خواستگاری کرے تاہم میں تیرے حا** ہ ا<mark>حشمت اور مال ودولت ب</mark>ر کوئی رفیت نه کرون اورنه تیرے ساٹھ کوئی تعلق بید اکرنے پر راضی ہوں۔برائے خدا میری فریدادی سے باز آ اِق انيا ال ضائح ندكر أنس كنيز كي منه تقرير سنكروه خريد الطلحده به حاليكا و وبر دو فروش (عمرابن يزيد) خوداس كنيز ح و مینیگا که نشداب توبی شلاکه میں اب تیرے بھیے کی کمیا تدبر کروں کیونکہ نو توکسی خریدار سے راضی می نبدیل گی۔ ، وو كنيزخوداً سكوجاب ديكي كذيم كيون كعبرا معالة مود حداجا بهتاج توايساخر بدارص كي امانت اورد بإنت مجھے پورا و بؤتّ اورامتبا دہو اور سام سکے ساقہ اپنے میع پر راعنی ہوجا وُں آجابہے ۔ وزا سااور صبر کرجا حبالہ ہ *کنیز کا تم بیکلام شن لینا تب میراخط ایس برده فروش کوح الدکر دینا اور کهنا که ایک شخص نے جو تمام بو*ب ک<sub>ا</sub>شر<sup>ی ک</sup> اقوام وتعبائل وبسسه يخط تيرك مام لكهاب أوراس ميراين كرم وسخاوت اوفضل وشرافت لكعلى سيتمكولازم أ المر منطاع علم اس كنيزكو ديد وكدير على رطم سائد اكر بركنيزاس خطاك كاتب سرساته راضي موجاوب ومي أنكى ون اسل خریداری کافخار مجاز بول بین آیل تمام و کمال تقرریسنگر اورکسید زر اور آب کاخط لیکرسام و سے روالله ہوا اور شہر بغدا و کے بی پر مہنا ورجہ جو آپ نے ارشا د فرما یا تھا وہ ایک ایک کرمے سب ظہور میں آیا پہا گئیس نے آپ کا نامہ اُس بردہ فروش کو دیا اور اُسنے ی*رمعکر اُس کنیز کے و*الے کر دیا۔ جب اُس نے اُس خلکو پڑھا توسبت روئي امد برده فروش سے كهاكه محجر كوطلا ما مل استے باتعر بيج وال راور يوانس كنيز في بہت مقسميں كھائيں الو ا بني تع برأس برده فروش سے اتنار ور دما اور كها كه اگر تو مجھا س تنخص كے ماقد ندیجے يكا توميں اب آب كواسي وقت ولاك كرة والوكي ومسلى تقرير منكر برده فروش في مح سع كماكداب تمهار عواقد اس كنبزك بيد الف مس مح كياعد موسكتاب - اسك بعدمیں کے اسكی تصبیبہ فتیت پر بردہ فروش سے گفتگو کی پیانتک کہ جو قبیت جنالیا ملی فتی على السلام نے مجھے دی تھی اسی روہ تحف راضی موکمیا . وہ روپ دیکرس نے اُس کنیزکوخردلیا .اور وہ نہایت تناوومسور مورمير يمراه بوكني اوراس مكان كدا تى جيد بسن بغدادي اين كارو بارتجارت من و مستخريدا تعامين في أسكود مجعاكه وه بار بارصرت المام على نعى عليه السلام كي خطاكو كالكرج متى بصاوم أسكوات الكورس لكاتى ب رجب مين في المسك اخلاص والمستان كويها تل بينا بوايا وي أس سه يومها ر ترطانوا بن آئموں سے میوں باربار لگاتی ہو اور چومتی ہو مالانکہ تم اس کے گاتب کو جانتی کے بھی نہیں ؟ پینکر است يرى طون تعجب كى محابوں سے دكھيا اوركها كدا عجابل كم معرفت إاب مجمعة ورتية فرزندان واومباكيمبران سلام الترعليهم اجمعين كي فيقت كان لكاكرمن في بي اي رور ارار تت تجرت كيد دي مواله

جنا*ب زجس فابون کی ہو* واصح بوكدين فيصروم كالشك بيتنوعاكيبي بول ادرميرانام مليكميت اورميرك الباب دونول حفرت تمعون الصفا وصي جناب عيسيني على نبينا وآله وعليالسلام كي أولاد سيمين ميرك دادا قيصرومي زحيا ماكيهم میرے چی زاد بھائی سے بیاہ دے میری عماس وقت تیروسال کی لی اس بنا پراسے میری شادی کا انتظام آسینے خاصل بنام سے اینفاص قفرشاہی میں کیا جوارتین حفرت وسے علیالسلام کی تام وریات علائے شریبت اور نمامى عمائد داراكين سلطنت اورسات سو ديگيرعهده داران ملكي وماليا وراسي قدرا دنسران حبَلَي اورجا رهزار ديگرفيا وعتا رُسم اوراؤگوں کوجم کیا اور بہت بڑی آرائش اور زیب وزیبابش سے تمام تقبرشاہی آراستہ و براستہ کیو کھے ج ۔ تخت بن بہا اور ریکلف وس کے میے میار کیا گیا ۔ آس مخت کے جالیس یا سے تھے اور آس میں تِ سی تصویریں جب ان نقیں۔ اُسیر میں اور میرا حجایز اد بھائی (عوس و نوشاہ) بٹھلائے گئے اورعلماد کو حکم مراسم تزویج کا آغاز کریں۔ اُن علی و نے حکم ماتے ہی الخبیل کی جلدیں اپنے ہاتھوں میں اُ تھا لیں اُو چاہتے ہے کہ اُس میں ہے احکام مناکحت کا آغاز کریں کہ الیبار گی وہ تمام تصویریں جو آویزاں اور بیا**ل میں** یر پی اورانس تخت کے چالیسوں بائے مُر مواکے ٹوٹ گئے'۔ یکینیت دیکھیل علماء تے ہوش آ ڈ گئے۔ تمام مان کلینیے لگے اور اُن میں سے ایک معمر اور کہ اِلسن خص نے میرے داد اسے کہاکہ اے قیصر ایم لوگو ل کواس ام كتنميل سےمعات ركھاجائے كيونكه اس تئے انعقاد سے اليي منوس باتيں ظہورس آئيں جومذاب عيد ز وال کو بېت عبله آنیوالا بتلارسی مېي په میر**ے** دا دانے بھی ا**س د توعه کوفال بدخیال کریے علما و کوحکم د مایک** آ تخت کوبچراز سربور استه و پراسته کرمے تیار کری اور نوشاه اول کی جگه اُسطی بعاتی کومیرے ساتھ بیاہ ویں۔ جب قيم روم كَعَمَّ معابق ، وَباره قصرى زب وزينت كليَّى أوراًس كه دوسرت بها أي كونت بر شما كرعل العديني في ونى باكد واسم تزوي كالفازكري كديرة عيب سي بعروي بي سالان جيدك بهل بوم بك تفي عام مشاوري آئے۔ اس بھائی کی توست اُس مجائی سے بھی زیا دہ تابت ہوئی لیکن تاہم کوئی شخص اُسکے اصلی مدعا مکٹ بہنجا اليو كديد امورا مكى بدايت كى غرض سے تھے ندان دونوں بھائيوں كى نوست كى وجسے ببرِ جال جب إن آناد بزواني اور آمات رما ني كے مشابرے مصاب لوگ متفرق ہو كئے اور ميرا وا داقيصرروم كلمي محزون وخوفناك بوكرابن محلسرامين جلاكها تومين بجي اپني خلوت مين مينجا دي كئي اورمين اپنے فرمن خواب برجاتي فورًا سوكني مي ف ايكبار كي عالم رويامي وكمها كرجناب سيح وشمعون على بنينا وآله وعليها السلام مع ويجر حوارتين تشريف لانع بين ادرميرت داداك تصريف ومين جهال تحنت عوسي مجها يا كيا تعاليك فوركامنه نصب كيا كيا سي انتارس جناب رسول خدام م مصطفى صلة المدعلية وأله وسلم الن وصي و داماد رت علی حریضے علیہ السلام کے ہمراہ تشریفِ لائے ہیں۔ اُن کے ساتھ اور دیگرائمۂ طاہر ن سلام التعلیم اجمعين فبمع بين بين في وكميما كد صرت مين أيكي استقبال كوا مي بره محرا ورابني إلته الميكم كلوك مبارك مين

ڈالدیے حصرت نے فرمایا کہ اسے وح اللہ! میں اِسی لیے آیا ہوں کہ ملیکہ تمہارے وصی معوث کی دختر مبنداختر کو اپنے فرزندارجبند کے ساتھ نامزد کردوں اورائس دقت آنحضرت صلے الله علیه وآلدوستم نے اپنی انگرشت مبارک سے اشاره ما و برج خلافت وامامت صفرت امام س عسكرى عليه اكسلام كى طرف كياراً يجابواشار و ديميكر ميں نے مجمو بهرمال آيكا يداريشاد منكر خباب عيسته مربي على السلام في حضرت شمعون سے فرا ما كداب اور كيا جا ہتے ہو في ولول جهان كينترف تم كوحاصل موك وابني دخر كوجناب سركاندا محد صطفي صقي الله عليه والدوستم ك فرزندار حبند كرساهم تز و بج كردو جَفَرت شمعون في فرمايا كرمين في برل وحان اسكوقبول ومنظوركيا - الشكي بعد جناب رسالت ماب صلح التدعليه وآله وسلم نحضبه ريعاا ورحفرت مسيح عليالسلام كساسف ميراحقد حباب امام حسن عسكم عاليها كما كساتفري صدياتهم فرازندان مصرت رسول ضراعليهم السلام اسيركواه بوك-جب میں بہ خواب دیکھ کرسدار ہوئی تو اپنی جان کی الکت اور آپس الی شانت کے خوف سے کسی ایک سے بھی اِسکا بلكه اس مخبينه بشارت كومي البيغ صندوق سيندمين امانتِ ركھے رہی مگرائس خورشيد إمامت كي می مجتت میرے دل میں روز بروز مشتعل ہوتی رہی اور میں دردِ فراق میں *سی طی صبر و محل نہیں کرسکی بھی ہیا*۔ مركها نا بينيامجه برجزام بهو كيا-روز بردزج برومتغير اورسبم لاغ ببوتاحا بأقفا بملكبت روم كي تَمام باشندول مي كو تَيْ ن سے میراعلاج ندروع کیا میا ہو گر کوئی فائدہ مشرتب نہوا- ہرطرت کا ایس رمیرے دادالنا میک دن مجھے وجیعا کہ اس میری نور شیم! دنیا کی جو حسرت تیرے دل میں باتی رہی عاتی ہوائے مجھ سے کہدے کہ دومیں تیرے لیے مہتاکردوں میں نے کہا کا اے دادا! وشی کے در وارف میرے لیے بند موضیے۔ لمان قید یوں کوآپ اپنے قیدخاندُ شاہی سے رہا فرما دیں تو مجھے مقین ہو کہ اِس کا رِحسنہ کے صلے میں حفر نیٹسیج ا وراً نکی ما درگرامی قدر علے نبینا وآلہ ولیہماالسّلام مجم کوخت وعافیت عنایت فرمائیں . اُس (فیصروم) نے *یری* خارش كوقبول كرابيا اورائسي وقت تمام سلمان قيديون كواي قبدخا ندسي حيور ديا -دوہفتہ کے بعد میں نے بھرعالم رویا میں کلیا کہ بہترین زنان غالمیاں جناب نتید ہ طاہرہ صدیقیہ کبرے **فاطر مرآ** لمام التذعليها حران حبت كي ايك معتدبه جاعت كرساته تشتر فين لائي هي اورحغرت مريرعليبا السلام هي أتجح اِهِ إِن جِنابِ مرِيمٌ في مجھے مخاطب كوئولا يكرية تمهارے شوہر صَرْت امام صَن عسكري عليه السلام كى ادروالا خنان يأ تناصنتا تفاكرمن أن كروامن سے ليث كني اورزار ذار وف لكى اورشكاليت كرف لكى كدخاب الماج سن عسكرى علىالسلام إس وقت تك مجھ سے كرامت ركھتے ہيں۔ اِس كے بواب میں ھنرت مبتد و نے ایشا د فرما پاكہ میرا فرزندا تیرے پاس کیے آسکتا ہے کیونکہ تم قراس وقت خدا کی ذاتِ واعدیں شریک زم بھی ہوا در مذہب تر ہایا لکھی ہو۔ ابھی تک میری بہن جنابِ مریم مبی اِسی وجہ سے تم سے نارا صن ہیں۔ اب اگر تم خدا و نیزعالم بجناب بھیے وصرت ریمان شریع حريم على نبينا وآله وعليها السلام كوخوشنو دا ورراحني كزناجا مبتى بوا وراسكي هي خوام ش ركعتي بوكرمبرا فرز فراجم بند

جناب *زجس فا*بون کی سرگر واصح ہوک میں قبصر روم مے ایک بیٹنوعا کی بیٹی ہوں اور میرانام ملیک کہ سے اور میرے ماں باب دونوں حفرت معون الصفا وصي جناب عيد على بنينا وأله وعليالسلام كى اولاد سع مين ميرك دا دا قيصررومي ذها ماكي هي میرے چی زاد بھائی سے بیاہ دے میری عمراس وقت تیرہ سال کی علی اس بنا پراسے میری شادی کا اشطام آسینے ير سبية بريان ما بين ما مين كيار وارتين صفرت صبيع عليالسلام في تام وريات علمائ تربيت أور خاص بنهام سي اين خاص قفرشا بي مين كيار وارتين صفرت صبيع عليالسلام في تام وريات علمائ تربيت أور تمامی عائد داراکین سلطنت اورسات سو دیگر عهده داران ملک ومانی اوراسی قدرانسان حبگی اور چار مهزار دیگرها وعتا رئے اور لوگوں کوجم کیا اور مبت بڑی آرائش اور ذیب وزیبائش سے تام تضرشاہی آراستہ و سراستہ کیو گھے ج اورایک تخت بین بها اور ترکلف وس کے میے تیار کیا گیا۔ اس مخت کے جالیس یا سے تھے اور آس میں ت سی تصویرین حیبیاں نقیس۔اُسیرمیں اورمیراعجا زاد بھائی (عوس ونوشاہ) بٹھلائے گئے اورعلماو کو حکم مراسم تزویج کاآغاز کریں۔ اُن علی انے حکم ماتے ہی انخبیل کی مبلدیں اپنے ہاتھوں میں اُ تھالیں ا چاہتے ہے کہ اُس میں سے احکام مناکحت کا آغا زکریں کہ المیبار گی وہ نمام تصویریں جوا ویزا اِ وجیبال میں یرپی اورانس تخت کے چالیسوں یا ہے مُڑمرُ اے ٹوٹ گئے۔ یکیفیت دیکیفکرعلماء تے ہوش آ ڈیگئے۔ تمام مانا کا بنینے لگے اور اُن میں سے ایک معمر اور کہ اِلسن تھی نے میرے داد اسے کہاکہ اسے قیصر اِسم لوگوں کو اس اِم ىعاف دىكھاجائے كيونكرا م*ى تتے ا*نعقاد سے الىي منوس باتيں خلودس آئيں جومذمرب عيسيا ئي *س*ے وال كوبهت مبلدآ نيوالا بتلاريسي مي ميرس دا داف يجى اس و قوعه كوفال بدخيال كري علماء كوحكم دمايكاً " تخت کو بچراز سروی راسته و براسته کرمے تیار کری اور نوشاه اول کی جگه اُسطے بعائی کومیرے ساتھ باہ وی ر جب قیم رردم کے حکم کے مطابق دوبارہ قصری زیب وزینت کیگئی اورائس سے دومرے بھائی کو بخت پر جھا کرعل اے دینی فی ون طاكه مراسم تزوي كاتفازكرس كديرد وغيب سي بعروي بي سالان جيسك بيل بوشيك تفع عام مشاور يس آئے۔ اس بھائی کی توست اُس مجاتی سے بھی زیا دہ تابت ہوئی لیکن تاہم کوئی شخص اُسکے اصلی مدعا تک بہنجا لیو کدید امورا کمی ہدایت کی غرض سے تھے نہ اُن دونوں بھائیوں کی نوست کی وجسے . بہرِجال جب اِن آنادِیز دانی اور آیاتِ رہا نی کے مشاہرے سے سب لوگ مِتفرق ہو سکے اور میرا دادا قیصرروم کھی محزون وخوفناك بوكرابني محلسرامين حلاكمها تؤمين بهجي ابني خلوت مين مبنجا دى گئي اورمين اپنے فرمن خواب برجاته ي فورًا سوكني ميں نے ایکبار کی عالم رویامیں دمکھا کہ جناب سیح وشمعون مطل نبینا وآلہ علیها السّلام سے دیگر حوار تين تشريف لاك مين اورميرے دادا كے قصرين ومين جهال تنب عودس مجيا يا كيا تعا ايك اور كامنب نصب کیا گیائے۔ اسی اثناء میں جناب رسول خدا محر مصطفی صلے اللہ علیہ واللہ وسلم اپنے وصی و داماد صرت علی حرفضے علیہ السلام کے ہمراہ تشریف لائے میں۔ ان کے ساتھ اور دیگر ایمر طاہرین سلام التامیج اجهدن فبمع مين ميں نے دمكيما كەھزت مينے أيكي استقبال كوآكے بڑھ گئ اوراپنے ماتھ آليكے كلوك مبارك ميں

الديد مصرت في فراياك الوق الله! من إسى ليه آيا مون كه مليكه نمهارك وصيمون كي دخر بلنداخركو پنے فرزندارجبند کے ساتھ نامزد کردوں اورانس دقت آنحضرت صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشنټ سبارک سے شاره ما وِ برج خلافت وامامت حضرت اماح س عسكرى عليه السلام كى طرف كيار آيجا بواشار و دنگيماكر ميں نے مجمل يع بهرِهال آيكايه ارشاد مُنكر خباب عيت مريم عليالسلام فحصرت شمون سے فرما باكداب اوركيا جا سخمود وزول بهان كرنترف تم كوجاصل موك رابني دخر كوخباب سركندا محرصطفي صقى الله عليه وآلدوستم ك فرزندار حبند كرسات ز و بح كردو جَعَرْت شمعون ن فرمايا كرمين في برل ومان اسكوفيول ومنظور كيا-اسك بعد جناب رسالت مآب بالشفرميرا حقد حباب امام حسن عسكري كال صلحه التدعليه وآله وسلم نحضلبه رفيقاا ورحضرت مسيح عليالسلام كحس كساتقويرٌ هديا - تمام فرازندان خصرت رسولُ ضراعليهم السلام المسير گواه بهوئ -عب میں بہ خواب د مکیم کرسیدار ہونی تو اپن جان کی ہلاکت اور آپس کمی شما تت کے خوف سے کسی ایک سے بھی اِسکا ذكرية كرسكي بلكه اس مخينية بشارت كومي البيغ صندوق سيندمين امانت ركھے رہی مگرائس خورشيد إماست ﴿ ئرِ مُحجبت میرے دل میں موز بروزمشتعل ہوتی رہی اور میں دردِ فراق میں کسی طی صبر و محل نہیں کرسکتی ہی تیا كه كهانا بيناهج برحرام بيوكيا- روزبروزجير ومتغير اورصبم لاغ بيوناجا بأقفا مملكت روم نح تام باشندون مي كونى لمبیب کو ن حکیم ایسانهیں چیوٹاجس سے میراعلاج مذردع کیا گیا ہو گر کوئی فائدہ منرتب نہوا- ہرطرت سی ایس ہوکرمیرے دادالنے ایک دن مجھے پوتھاکہ اے میری نورشنم! دنیا کی جوحسرت تیرے دل میں باتی رہی عاتی ہوائیے مجھ سے کہدے کہ دومیں تیرے لیے مہتا کردوں میں نے کہا کراے دادا! خوشی کے در وارت میرے لیے بند موضے۔ اگرسیلمان قید یون کوآپ اینے قید خاندُ شاہی سے رہا فرما دیں تومجھ بقین ہو کداس کا رِحسنہ کے صلے میں حفر پیٹسیج ا ورأم كمي ما درگرامي قدر على نبينا وآله وعليهما السّلام مجه كوحتت وعافيت عنايت فرمائيس. أنس (فيصروم) فيري سفارش كوقبول كرابيا اورائسي وقت تمام سلمان فيديون كواب قبدخا رسے جبور ديا -دو مفته محبعد میں نے بھرعالم رویا میں کھیا کہ بہترین زنان غالمیاں جناب تیدہ ظاہرہ صدیقیہ کبرے **فاطر مرا** سلام التذعليها حوران حبت كي ايك معتدره جاعت كرساته تشترلين لائي هي اور حغرت مريم عليها السلام هي أتحكم

وضرت امام من عسكري) تمهارك ديكيف كوتمهارك إس آئ توتم اپن ذبان سے كهواَ شُهَدُ آن لا الله الله واَشْها اس کلمہ کے سنتے ہی جناب صدّ بقدُ طاہرہ نے مجھ کواپنے سیندُ اقدس سے لگالیا اور مجھے تسلّی وہشفی دیجڑا رشاد كياكه اب توالبته مومنه كامله بوكئ اوراب فرزندار جندميراتيرك وليصف كي لي عرورا يُكا-اس خواب کے دیکھنے کے بعد میری آنکھ کھک گئ اور میں برابر آس کلم مبارکہ کی مزاولت کرتی رہی۔ د وسرى رات كوعالم رؤياس بعر دليمعتى بول كرجناب الاحس*ن عسكرى عليه السلام تشريف لا تسيمي* اورا يك<sup>نن</sup>ا دى مجھے اراکرا ہے کہ اے الیکہ اے تیرانصیباروشن ہوا۔ توجن کی منتظر تھی وہ تیرے و کیفنے کو تشریف لائے میلے آب کی خدمت میں عدم تو بھی کی شکایت کی توارشا دکیا کہ تم اُس وقت مک مَشرکہ تھیں یہی سبت نے خیاتھا يرتم عدم توجيم مجصتي بنوبه المحمد رلتد اب تم كامل الايمان هو - اب ببرشب ميں تمهارے ديکھنے كو آسكتا ہوں مبتب بشيرابن ليمان انصاري كابيان ہے كه اتنا شنكر ميں نے جناب مليكہ سے پوچھا كەپپراس وقت ايتانية ہوکر کیسے آئیں تو آپ نے اپنی بقیہ سرگز شت کو خاتمہ تک پیکہکر پہنچا یا کہ ایک شب کوسب معمول جھنرٹ ام ن عسكرى عليالسلام تشركيت لاك تومجعه سے ارشا دكياكه تمهارا دا دا قيصرروم فلان روز ايك لشكر ملاجه كأتم برر داند کرمگا اور فود نشکر کے بیچیے رو نہ ہوگا۔ اُس وقت تم شاگر دسیتیہ والوں کی جاعت میں جھیکر کمجانا کہ تم کو كوئئ منهجاني ميب نير آپ كەرشا دى موافق تقمين كلم كى اتفاق سے مجھے اور مسلما نوں كے ہراول شكر لملے اوراً نہوں نے مجھے گرفتار کرلیا۔ اور مآل کارمیری نام مرگز شت کا یہ ہے جوتم اپنی آنکھوں سے اس وقت دیکھ رہے ہو- اورسوائے تمہارے ابتک کوئ دوسرائھف میرے حال سے واقعت نہیں ہے کہ می قیمبردوم کی

لر کی موں - ابسنویہ بیر مرد کی جس سے حستہ میں میں آئی ہوں اسنے مجھ سے میرانام پوچھا تو میں نے قیصرروم کے حفظ *عز اذ کے خی*ال سے اُس کو اینا نام زجیں بتلا دیا ہے۔ بیزام <u>شنتے ہی اُس نے میری فورٌ اتصدیق کرلی اُور</u> لہا کہ ہاں ایسابی ام کنیزوں کا پیزا ہے۔ بشیر کابان ہے کہ میں نے آپ کاسلسلڈ بیان کاش کر کہا گہاب ملکِ روم کی رہنے والی ہوکر پھر ایسی قصیح وسلیس <sub>ہو</sub> ہی بولتی ہیں۔ اِسکا کیا باعث۔آپ نے جواب دیا کہ چونکہ میرے دادا قیصرروم کومیرے ساتھ مفرط درجہ کی مجات تھی اور ہمیشہ اسکی تمنّا کے دلی تھی کہ میں اچھی اور کا اُل

طور رتعيم إوس أس ليع اس في برى النسس الك معلم ميرى عليم كونوكر ركمي جووى اوردومي دونون زبا نوںسے بوری ماہرتھی۔ وہ دونوں وقت قصرشاہی میں آگر مجھے دونوں زبانوں کی تعلیم دیتی رہی۔

بشيرابن سليان كابيان ہے كەاس كے بعدس آپ كى دكاب بىن بغدا دست دوانز موكر شہرسامره ميں بينج كيا ا درجناب اما معلى نقى عليه السلام كي فدمت مي معفر بوكر حضرت في اس خاتون عليه كو د ميسة ي ارشاد فرا ياكن عداً

سجانه وتعليف في تهارب دل بردين اسلام كي فعيدات اور ترجع بمقابله دين نصار المه يحيي في المير فرائي زحب وا

نے وض کی بابن رسول نشر صلے الشر علیہ وآلہ وسلّم آپ مجھ سے تمام روئداد کو بہتر جانتے ہیں۔ پیر آپ نے ارشا د فرایکه میری دلی خواس بیه کمی دین و دنیایس عبارے بدارج و مراتب اورزیا ده وسیع ورقع کول ادراًس كم متعلق تم سے دوباتیں مجھے كهديني نهايت مزوري ميں دائيميں اختيار سے دونوں باتول ميں سے جسے تم چا برواختیا رکرد-الیک مرتوبیه به کرمین تههیں دس بزاما شرفی اسی وقت دیتا ہوں اور آزاد کیے دیتا ہول<sup>اور</sup> تهنيں اختيار د ښاېوں جہاں ما ہوجلي جاؤ - دومراا مرميہ كميں تمہيں ايك بشارت أبدًى مُناتا ہوں ج تمهارے مفدر مونیوالی ہے۔ جناب زجس خاتون سلام الدعلیمانے فرمایا کہ مجھے وولتِ دنیا کی طلق خوال باقی نہیں ہے۔ میں آپ کے لبہا سے مبارک سے اس بشارت روحانی اورود بعر ربانی کے شننے کی شتاق اورمتمني بول-اوركي نهيس معفرت امام على نقى عليه السلام فارشا دفرها يكداب دخرنيك اخرتير بالبيط ايك فرزندصالح اورنيكوكارهالم ببيدا بوكا اوربشارت بوتجه كوكه وه ايسانيكوطالع بوكا جومغرب ومشرت كا با دشا فأبوگاا ورزمین كرمدل وانعبا ف سے اس طرح بعرد يكاجس طرح كه بيلے و هلكم وجورسے بموى موكى -ا منوں نے کہا کہ یہ فرزند صلح کشف کے صلب سے ہوگا۔ ارشاد ہواکہ اس نفس سے میں جناب التاب صلے الته علیہ وآکہ وسکم فے تہاری خواستگاری زمان تھی۔ پھر روچھاکہ کچہ تمہیں یا دہے کہ جناب سے علے نبینا و آكه ومليالسلام وحضرت لشمون عليالسلام في كسي كساته تمهارا عقد كياتها - أبنول ف جواب ديا كرآب ك صاجزاد سے صفرت امام صن عسكرى عليالسلام كساتھ آپ نے فرما ياكرتم النہيں بہجانتي ہو۔جنائب جنط وگ عليهاالسلام ف فرماً يكم أن بس مشب كوجاب سيدة نساء العالمين سلام الترعيلهامير عديكي كتشريف لأيس ا در مجهد دولت اسلام سے مشترف فرمایا مسلے بدکوئ شباسی نہیں گندی چکة آپ میرے پاس مشریف ندلائے ہول -يه سكراما مهليالسلام في اپنه فادم كا قوركو بهيكر جناب كيمه فاتون سلام استمليم اكو بلا جيجا- وه تُشريف لائيس تو آب من ان سارشا د فراياكه اس بهن لو- يه وي دي من ساورصا حب عفّت خاتون سے جسكا ذكر مي تم سے قبل میں کر مجلا ہوں۔ یہ مشکر اُس خاتون منظمہ نے مجھ ( زمبش کواین آغوش میں مے لیا اور کجمال فرحت وست مرب ساتة فواذيش والطاف كاافهار فرايا-يه دكيهكرامام عليالسّلام في فرا ياكداب آب انبيس ابني براه ليتي جأبي اورانکوعقائد حقّه اوراصول شریعت فر اتعلیم فرائیس اوراحکام فرائقن وسنن کے تدارک بتلائیں۔ یہ زوج ک جنابِ المصن عسكرى مديد السّلام ولا دَرِصرَتُ قُائِر آلِ عِلمالبُ التّحية والثنائ جنابِ عكيمه خاتون عليهالسّلاً حضرت زمبن كواسى وقت سے اپنے مكان ميں كُنسي اور برابرا بينے ہمراہ ركھنے لكيں. حضرت رحبضاتون ورجناب بالمحمن يحسكر عاليالسلام

جنابِ بنے کلینی اور ابن بابور فور استرم قد ہمائے جناب مکی میں موسی ہیں معمولی استر علیم استر علیہ استر خور فرایا سے کہ ایک روز جنابِ امام جس عسکری علیہ السلام میرے گھر تشریف لائے اور زمیں خاتون کی طرف بنگا و توج و کمیے لگے میں نے (جناب حکیم ہے) ہو چھاکہ اے فرزند اگر تمہیں یہ میری کنیز انجی معلوم ہوتی ہوتوجی ابھی ابھی

اسے تمہاری خدمت میں بھیدوں۔ آب نے فرمایا کہ اے عمر بچمترمہ میں نے اسکی طرف ایک ا مرخاص کے اس وجہ سے دمھیا ہے کیشیت نیروانی اور قدرت رہانی نے کیساً جلداس عورت کو اُس مولود مسودی م کے بیے بھیجد یا ہے جوتمام دنیا کو بعداس کے کہ وہ تمام جور وجفا اور ظلم وجورسے بھری ہو عدالت سے مرکز دیگا یر مشکر جناب مکیمه خاتون نے کہا اے خوشانصیب اُس کے جس کے شکم سے ایسا وحیدِروزگار اور خاصر فرودگا پیدا ہو۔میں ابھی ابھی اِسے تمہاری ضرمت میں تصبح دیتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ ایکہارایسا کرنیکا قع نه فرمائیس بلکه پیلے اِس امرکومیرے پدرِنزرگوارصرت امام علی نقی علیه استلام سے دریا فت کرلیں اورا کی خدمت ں امرِخاص میں اجازت لےلیں ۔ جناب حکیمہ خاتو ٹن کھائی کی خدمت میں اُسی وقت تشریف لے کئیں آھی ١ ن محترمه يَنْ ايك كلمه أمين زبان سع بهي نه نكالا تفاكه خود جناب ا ما معلى نقى عليه لتسلام في ابني طرف سع فراكرار شادكياكه اسببن نرجى كوبهارك وزندا ماحسن عسكرى عليالسلام كوبهبركره ورجنا بحكيمه خاتوت نے فرمایا اے بھائیمیں خاصکراسی امرکے اظہار اور اجازت کے لیے اس وقت آپ کی خدمت میں صاحر ہوئی ہول۔ أتيال ارشاد فرمايا كرسب سے براسفاخ ت اورسترت كاتمهارے كئے توسسب كدخدائ وابب العطامات تنگواس كار ژاب مین شریک بنایا اوراس سعادتِ عظیمه مین تم كوبېرهٔ وا فرعنایت فر مایا-اوراینی آیات وعلام آ کے اجراء کا تمہاری ذات کو ذریعہ اور کوسیلہ فرایا ۔ آپ کے یہ ارشا دسٹر جنارب حکیمیّہ از حد سے ورومخطوط ہوئیں اور امنی وقت اپنے برا درِ مالیمقدار کے گھرسے اپنے مکان کو واپس آئیں اور جناب امام حسن عسکری ملکی الم ی تز دیج کے تام ضروری سامان مہیّا فراکر آپ کو اپنے گھرمیں مدعوکیا اور عقد وغیرہ سے فراغت کرکے گئی آ ون مك الكوابين فكريس مهان ركما و اورجيد روز كع بعد آب كونرحس خاتون كيمراه رفضت فرمايا -ایک توصرت حکمت خاتون کی گاہوں میں جناب رحی کی قدر ومنزلت اسی وقت سے قائم ہوگئی تھی جس وقت سے آپ نے اپنے برا در عالیمقد ارحضرت امام علی نقی علیالسلام کی زبانی ایکے فضائل ومراثب صنے تھا او انكي ذات كرامت آيات سے دوا سرار اللي جوآيند و ظاہر مرد تيوالے تطح معلوم كركے اور تھى نيا دو انكى قدر ومرنز بره كمئ تعى اوراخيرمين جناب اماح برع سكرى عليالسلام كيساته تزوج بهو لفصه توان امورمين اتن ترقي فوكى عاوم ومخدوم کے معمولی آ دایب وائیئین میں بھی آ یکی طرف سے مسا وات برتی جانے لگی اور فیامین برابری اور رِي كِي طريقياً فائم مِونے لگے۔ اور كيو آگے جل كر جناب حكيمہ خاتون خود زجس خاتون كام روقت پاس وكاظ الموظ رکھے لگیں مخانی ذیل کے واقعہ سے اس بان برکا فی روشی بڑی ہے۔ ملامجلسي عليه الرحمه جلاء الميون جلده وم مي يخرير فرات مين كم خاب حكيمة خودا قل مين كرمين اين قديم عاد ك مطابق ہرروزا بنے بھائى امام على نقى عليه لسلام كه ديكھنے كے ليے انكى دولتسراميں جايا كرتى متى جسد ایک دن میں اوکی خدمت میں حاضر ہو دی کہ اِس انٹاءمیں جناب نرحش تشریف لائمیں اور مجمع سے مخاطب کرکہنوگا كە آپ اپ با ۇن كو ذرامىرى طرف برھا دىنىچە كەمى آپكى باكون سى كىفش أ ماركون بېرآپ بەخاطرجىم تىشەنلەكىكى

یسب کچھ توہوا مگرا بھی تک خادم ومخدوم کے تعلق باتی تھے۔ گرجب جنابِ حکیمہ خاتون سلام اللّه علیہ ا کی دولتسرایس زوجیت کے شرف سے بھی مشرف ہوئیں تو یہ برائے نام نسبت بھی جاتی رہی۔ پھر تورفتہ رفتہ مشیّت نے اِن کے احوال پر رحمت دافصال کی وہ فراوانی کی کہ بیجن کو ابنی مخدوم مجھی تھیں وہی اپنے آپکو اب اِنکی خادمہ مجھنے لگیں جبیبا کہ ابھی امجہی اوپر لکھا گیا۔ ذکاف فصل لللّٰہ یؤیدہ من پیشائے واللّٰہ خو الفیصل العظمہ ۔

کون بنوجناب مکیمه خاتون سلام الله علیها کومولی درجه کی خاتون بنیں تھیں۔ وہ اہام زادی تعییں اور اس خاندان اصطراور دو د مان والا کوشیم وچراغ جس سے تمام دنیا بینے مرتبہ دانی کے قواعدا ورقد دشناسی کی یہ گفیت ہے تب مراتب اہام کے متعلق آئی اس خاندان اصطراح کی معربی طبقات کی آداب شناسی کی یہ گفیت ہے تب مراتب اہام کے متعلق آئی معرفت اور علم کا کیا اندازہ ہوسکتا ہے۔ جناب زجس خاتون علیہ السّلام کی نسبت وہ دو مصوبین سلام التعلیم المجمعین کی زبانی بنا کی بیار کا توں سے من محکمی تھے میں اور چوشرافت و تعفیلت آن کو بارگاہ قدرت سے مخاب ترجس کی عنابت ہونیوالی تھی اور آنیار قدرت الہی انکی ذات سے خاص طور تعلق کرتے تھے۔ بھر است شرف وافتخاد کی موجودگی میں بھی جناب ترجس کی مرتبہ دانی اور آداب شناسی میں کی کیجاتی تو کیسے۔ مرتبہ دانی اور آداب شناسی میں کی کیجاتی تو کیسے۔

ہم اپنے تافرین کی ضومت میں بہلے ہی سے وض کے دیتے میں۔ اگرچید ہارا الماس کسی قدرمبل اذ وقت

فرورخیال کیا جائےگا۔ گریم اسکواس مقام پر مقد مہ کے طور پر بیان کر دینا نہایت ہی ضروری اور مفد سمجھتے ہیں کہ جناب امام آخراز مان علیہ لسلام کے جنے حالات اس کتاب میں جمع کے گئے ہیں وہ زیا دہ ترخدائے برق کی قدرت اور تا دُطِلْت کے امراز شیت پر بالکل مبنی ہیں۔ باعتبار گیارہ جلدوں کے جن کی تالیف ترتیب اور جمع کا الحدد شرعئے اصابہ کا مل شرق برس کی مدت میں اس نا چر کو مسلسل اور متوا تر شرف حاسل ہوا ہو وہ سابق مضا بین جو ان مجلدات میں بیان کے گئے ہیں اس کتاب میں ضرور کم بائے جائیں گے۔ اس میں شک نہیں کہ ہم نے اپنا تاریخی سلسلہ اس مقدس بزرگو ارتجب استخاب میں خرور کم بائے جائیں گے۔ اس میں شک نہیں کہ ہم نے اپنا تاریخی سلسلہ اس مقدس بزرگو ارتجب استخاب کی جائیں ہے درج کیا تھی ہوئے ہیں اور کھرانے کی افراد کی خوا میں ہو اور اسکی قدرت لا متنا ہی کا نو نہ تھی اس سے اپنے ان بیا نات کے ساتھ ہم کو اُس کے متعقب اور قطع و برید بھی کرنی بڑی ہے جو جہالت اور عدم واقعیت کی وجہ سے اگر ابنائے زمانہ کو آپ کے متعلق بیدا ہوجاتے ہیں۔
اور عدم واقعیت کی وجہ سے اکٹر ابنائے زمانہ کو آپ کے متعلق بیدا ہوجاتے ہیں۔

بہرحال۔ تہیدًا اتناء صن کرنے ہم بھرا بنے سلسلۂ بیان پر آجائے ہیں اور جناب صاحب الا معلیالسّلام کی ولا دتِ باسعادت کے متعلّق جوآٹارِ قدرت اور اظہارِ آیا تِ مِشیّت ظاہر ہوئے آئکو یوری تفصیل کے ساتھ ذیل میں فلمبند کرتے ہیں۔

ولِادتِ بِاسعادت مُضعلن قدر ني آثار

تاریخ ولادت تواور کھی جاھی ہے اور حقیقت امر توبہ ہے کہ نیمہ شعبان دی ہے ہی کو بعد نازِ فجریا قبل آبکی ولا دتِ باسعا دت کا واقع ہونا اسلام کا ایک منفق علیہ سئلہ ہے۔ مگرسب سے زیادہ تعجب کا باث تو یہ علوم ہوتا ہے کہ لیک موقع پر آپ کی ولادتِ باسعادت اِس خلوص وعقیدت کے ساتھ تسلیم کیجا ہے اور وہ تام واقعات وحالات بیان کیے جاتے ہیں اور بعرایک دو سرے موقع پر ان سے انکار کیا جا آ ہے اور موتی بہتم پوشی۔ بہرحال خاصکو ہم ذیل میں اُن روایات کو قلمبند کرتے ہیں جن کو فریقین کے علمائے معتبر نا اور عند آبکی ولادت کے متعلق ابنی این تالیفات میں مندرج کیا ہے۔ جنائج ہواجہ محمد بارسا فصل آنخطاب ہیں اور افام قندہ ذی بنا آبیح المودہ میں مخر پر فرماتے ہیں۔

وله يخلف ولد الآل إلى القاسم كه المنتظر المسمى بالقائم والحجة والهدي صاحب الزمان وخاتوالائمة الانتخاص وكان مولد ليلة النصف من الشعبان سنة خسط خسين ومائتين وامه ام ولديقال لها نرجس تونى ابولا رضى الله عنه وهو المن خسسين فاختفى الى الأن رضى الله عنه وهو هم المنتظر ولل لحسن العسكري رضو الله عنها معلوم عند خاصة اصحابه وثقات اهله ويروى ان حكيمة بنت في الجواد كانت عمة الحق الحسن

العسكري رضى الله عنه عينة وتدعواله وتنضرع الى الله تعالى ان يرى ولده فلما كانت بله النصف من شعبان سنة خمس ومأتين دخلت حكيمة عند الحسن عليه الشلام فقال لها ياعمة كونى الليلة عندنا لامرافا قامت فلمّا كان وقت الغجراضطربت نرجس فقامت اليها حكيمة فوضعت المولود المبارك فلمّا راته حكيمة اتت به الحسن عليه السّلام وهو هنتون فاخن لاومسح بيد لاعلى ظهرة وعينيه وادخل لسانه فى فيه واذن فى اذن ه اليمنى واقام فى الاخرى تفرقال ياعمة اذهبيه الى الله فردّته الى امه قالت حكيمة ثمّ جئت من بيتى الى ابى عمّا الحيل السّلام فاذا لمولود بين بدايه فى ثياب صفره عليه من اللهاء والنور اخن حبّه عجامع قلبي فقلت ياسيدى هل عنداك من علم في هذا اللولود المبارك فقال ياعمة هذا المنتظر الله في المنتظر النهاء السنود عناه الله النهاء المنتظر النهاء النهاء المنتظر النهاء المنتظر النهاء المنتظر النهاء المنتظر النهاء النها

حضرت امام حسن عسكرى علية لسلام كي اولادمين سوائ جناب ابوالقالسم محدٌ المنتظر المهدي عليه التلام جو لروہ ا<sub>ف</sub>امید میں قائم حجۃ النتد-اہ کم الزمان اورمہدی علیہ السلام کے لقب سے مشہور ہیں کوئی ماتی نہیل ر ۱ - آب کی ولادت نیملزشعبان مصفتهٔ هجری میں واقع ہوئی اور آبکی مادرگرامی قدرکنیز تقیس جنکا نام زخیری زیر تھا جب آپ کے والد بزرگوار حصرت ا ما ج سن عسکری علیالسّلام کا انتقال ہوگیا قواس وقت آپ کا بین کل مان کی ب كاتقام بوأس وقت سے آپ اِس وقت تك پوشيده مېں اور آپ وہى بزرگوار میں جن كو محد المنتظر المهدى پيرجوزت ا ا حسن عسكرى عليها السلام كيت بير آب كى ولادت كى حالات وواقعات آب كى تصوصين اور مقدين كو بخوبى معلوم تصاور مروى سيمكم جناب مكيمة خاتون بنت حضرت امام محد تقى عليه السلام جوجناب اما م يسري علىالسلام كى عويهي موتى من الب كومبت جامتى تعين اورآب كے ساتھ مفرط درجه كى مجتت ركھتى تھيں أنہون. جناب بالری عرب اسمه کی بارگاه میں دعائی تھی کہ پرور دگاراتو مجھ کو میرے اس فرزند کی اولا د دکھلادے جب پیدھو شعبان رهصة بجرى بودئي توانس دن حمن اتفاق سے حفرت حکیمی خانوں جناب دما م حسن عسکری علیہ لسلام کی خدمت میں صاخر ہوئیں۔ آپ نے آن سے ارشا د فرما یا کہ آج رات کو ایک امرخاص کا فہور ہونے والا ہے اس لیے آج رات ى رات آب سى تشريف ركىس - جناب مكيم، حسب الارشاد ومن تحيرى رسى - بان وراى من كرجب صبح ي ناز كا وقت ہوا تو خیاب نرحب خانون علیمها السّلام پر ایک اضطرابی کیفیت طاری ہوتی۔ یہ دیکی کوئیں اُن کے پاس جابیجی . تعوری در میں وہ مولو در مسعود بہا رستان مدم سے مبنستان وجو دمیں تشریف لایا۔ میں نے اُسکی طرف عور سے دیکیھا تو وہ ناف بریدہ اور مختون تھا۔ اسی اِنتاویں حضرت اما حمن عسکری علیہ السلام ہی تشریف لائے اور تشریف لاتی وه به عبر بریده روست می می می می می ایستان سرت آس مولودیمسعود کواینی آخوش مبیا یک میں آٹھا لیاا ورا پنا دستِ مبارک اُسکی نیشت اوراً نکھوں پر پھیرا اوا نج

زبان مبارک سکے بقے ہے مئن میں دیدی پھرائس کے سید سے کان میں ا ذان اورا کے کان میں اقامت کہی۔
اس کے بعد اُہدہ ہے بھے دیا در کہا کہ اِسکی ماں کو دید و جناب کیمہ خاتون سلام استعلیما کا بیان ہے کہ تھوری دنوں کے بعد بھر میں جب آب کی خدمت میں حاصر بودئی توآپ اس مولو جسعود کو نار بخی کیڑے جبنائے ابنی گوری ہونے اورائس وقت اُسے جہرہ سے لیک برضیا نورجار دن طام رہور ہا تھا۔ یہ دیکھکر مجھے مجت آئی۔
میں نے اُس وقت اپنے دلی خلوص کوشکل سے ضبط کرکے آپ سے بوجھا کہ آپ اپنے اس فرندرلبندے معلق کیا خبرر کھتے ہیں۔ ارشاد فرا اکو اسے ممہ ایمی عہدی موعود علیالسلام ہے جس کی بشارت ہم لوگوں کو دیگئی ہوری ہوئی ہوئی ۔ دو سری اِر بھرجب آپ کی خدمت با برکت میں حاضر ہو گائی ہوئی تو اُس مولود مسعود کو گھریں نہیں دیکھا۔ میں نے صفرت امام صن عسکری علیہ السلام سے دریا فت بہالا تھا۔ نظر اُس مولود مسعود کو گھریں نہیں دیکھا۔ میں نے صفرت امام صن عسکری علیہ السلام سے دریا فت کیا تو آپ نے ارشاد فرایا کہ ہم نے اُس کو خدائے سبحانہ و تعالے کی بارگاہ میں سپرد کر دیا ہے جس طیح مادر مسلح علیہ السلام نے حضرت موسلے علی نیتا وآلہ وعلیالسلام کو سپرد کر دیا تھا۔

وتَّنَالَ اللهُ اللهُ نِبَارِكُ وَتَعَالَىٰ الْعُكُمةُ وَقَصَلَ الْخَطَابُ فَي طَفُوليَتُهُ وجعله اليَّد للعلمين أَكَا فَالْ يَعَالَىٰ يا يجيمُ خَبْ الكتب بقوّة وأتينه الحكوصبيّاء وقالعيني عليدلسّلام التَّنِي الكتب

ج بى نبية وطوّل لله بتارك وتعان سروة الطول عمر الخضر عليه السلام -

مندائ وابها لعطایات اس کوعلم و حکمت اور قوت احکام بیند عطا فرماکر دنیا پس آسکواین امات بین سے
ایک آیت برق اور حجت مطلق عطا درمائی جس طرح که اس نے صرت کیے علے بنیا و آلہ وعلیہ السلام کے
سند کروییں فرمایات کہ اے یکی بجبن میں اپنی قوت علی سے کتاب خدا کی بلیغ کو اینے ذراتہ لیا اور ہم نے تم کو
اس امر کی حکومت طولیت اور کم سنی میں عطا فرمائی ہے اور خدائے بیجانہ و تعالیٰ نے صفرت میسے علی بنیا و
اس امر کی حکومت طولیت اور کم سنی میں عطا فرمائی ہے اور خدائے تب کرتے تھے کہ کہوارہ کا بجہ کیسے
الکہ وعلیہ السّلام کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ عام طور سے دنیا کے لوگ تعجب کرتے تھے کہ کہوارہ کا بجہ کیسے

کلام کرسکتا ہے اور خداوند تعالے اس بجبر کو طول عمری کی نعمت بھی عطا فر ایک گجس طرح طول عمری کی دولت جناب خضر علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام کوعنایت فرمائی تھی -

پھرائسی کتاب بنا آیٹ المورة فی القرائے کے المباب التا سائ والسبعون میں امام قندوزی شیخ الاسلام قسطنطنی آب کے حالاتِ ولادت کو ذیل کی عبارت میں لکھتے ہیں۔ وہونرا

عن موسى ابن عبل ابن الى القاسم ابن حمزة ابن موسى كافل علىدالسلام قال حداثنى حكيمة بنت الا مام عبل التقى الجواد بعث الى لا عام الي عبل لحسن العسكرى عليدالسلام فقال ياعمة اجمل افطارك الليلة عندنا فان قان الله تبارك و ياعمة اجمل افطارك الليلة عندنا فان قالت فاستقمت ومُمّتُ تُورِقيت وقت التو تعالى بطهر في هذه الليلة حجة في ارضه قالت فاستقمت ومُمّتُ تُورِقيت وقت التو

ماجراً فنادى الوصرة للى الى النها الله الله الله الله الموضع تدا ميه على صدرة والوخل ساندى فيه والمهية على عينيه واذنه ومفاصله ثم قال تحقم بابني فقال الله دان لا لله الله وحدة لا شريب لمروا تله صلى الله صلى الله صلى الله وحدة لا شريب لمروصلى على الميرالمؤمنين وعلى لا تمة الى ان صلى على ابيه ثم قال الوصل باعة اذهبيه الى الديم على المدين الموسل باعمة المراكزة ال

روشن کرلیں ۔ پسنکرمیں اُس بحیہ کواس کی ماں کے پاس سے آئی۔ اُسے اپنی ماں کو دیکھتے ہی نہایت اوب سے سلام کیا۔ پھریں نے اسے اسکی ماں کی گو دمیں دیدیا۔ غرض و چھفرل مسعود پرورش یانے لگا۔جب میں اپنے كمر بلن لكى توحض المص عليالسلام ف فراياكم اعظم آب ايك بفته ك بعد بعر تشريف لاي في مي نے کہا چھایں مرور ہوئی کی جیائی ایک مفتر سے بعد میں چراپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے ارشا د فرما یا کہ اے عد میرے فرزندکومیرے پاس لائے۔جنا بنی میں اس بحتے کو آپ کے پاس نے گئی۔ آج بھی آب نے اس کے را تھ وہی اشفاق فرمائے ہواس سے قبل فرمائیے تھے اورار شاد کیا بٹیا باتیں کر و چنانچہ اُس صاحزادے نے ب دستورسابق بفصاحت وملاعت تام بیلج کلهٔ شها دنین پڑھا اوراس سے بعدانی ایک کرے اپنی تام آبائ طاهرین صلوات امتد وسلامه علیهم احجعین پرسلام و در ود بھیجا۔ اور پھرمیآیہ و افی ہدایہ ملاوت زمایا (ترجمه) ہم نے ارادہ کیا ہے کہوہ لوگ جو دنیا میں کمزور اوضعیف کر دیے سمے ہیں (دنیاک) امام اور میبود اور وہی آن کے ورثاء اور قائم مقام کیے جاوی جا بے کیم مطاق ن علیما السلام کا بیان ہے کہ اس ون کے العد ایک بار پیریس آب کی دولتسرامیس گئی تو اس مولودسعودکونهیں دیکھا حضرت امام حسع سکری علیالسلام سے دریافت كياتوآب فارشاد فرماياكه مم فامس كوفداك سبحانه وتعالے محفظ والمان ميں أسى طح سيردكر ديا ہے لجس طرح صرت موسے علے بینا وآلہ وعلیہ السلام کی مادر گرامی قدر فیصرت موسے علیہ السلام کو اُسکے خط وا مانت میں سیرد کردیا تھا۔ موسے ابن محد کا بیان ہے کہ میں نے صرت حکیمہ فاتون کے اس واقعہ کی تقیدیت عقیدِ نامی خادم جناب المحسن عسكرى عليه السلامسه كى اوراس سے يرحالات دريافت كيے توعقيد في كها كرجناب عليم السلام نے بالکل داست اور صبیح بیان فرمایا ہے۔

الم مقدون سیخ سلیمان الحقی نے ایک و و مری روایت میں جاب نرص خاتون سلام الله علیها کے شرف زوجیت میں آنے کے وقت سے لیکرآب کی دلا و باسعادت کے وقت خاص تک بجنسہ و بہ حالات و واقعات قلمبند فرما ہے ہیں جن کوہم خواجہ محد بارسا کی کتاب فصل الخطاب سے او برنقل کرآئے ہیں۔ یہ روایت محکم ابن عبدالمت المطہری کی اسادسے مروی ہے۔ لائن محدث نے اس روایت کو مون محدابن عبدالمت المطہری کی اسادسے مروی ہے بلکہ ابنی تحقیق و تلاش کے سلسلہ کوقا کر دکھ کرآئے لکھتے ہیں قال محسل ابنا المساعیل الحسیدنی عز حکیمة سمعت المقصة المن کو رف محدابن اسائیل الحسیدنی کا بیان ہے کہ مین خواس وافو کو صفر نہ کا بیان ہے کہ مین خواس ابنا کے سیدنی عز حکیمة سمعت المقصة المن کو رفت محدابن اسائیل الحسیدی کا بیان ہے کہ مین کے بھی ابن الفقاسہ والعدوی قال او خلسا جاعة من العلوقية علی حکیمة فقالت جشتو تسمیل فرق میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ ایک جاعت حضرت حکیمہ خاتون سلام الله علیما کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے این کو کہ ہیں کہ ساوات علیم کی آیک جاعت حضرت حکیمہ خاتون سلام الله علیما کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے این کو کھیل میں کہ ایک جاعت حضرت حکیمہ خاتون سلام الله علیم خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے این کو کھیل کو کہ کی ایک جاعت حضرت حکیمہ خاتون سلام الله علیم خات کی میں کہ ایک جاعت حضرت حکیمہ خاتوں کو کھیل کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کیا گرائی کو کہ کیا جاتا ہے کہ کا کہ کو کہ کی ایک جاعت حضرت حکیمہ خاتوں کو کھیل کو کہ کی دی ہے کہ کو کی دو کے کہ کو کو کو کھیل کو کہ کو کھیل کو کہ کی کہ کو کھیل کو کہ کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کو کھیل کے کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کی کھیل کو کھیل کی کھیل کو کھیل

عن کیاں۔ پھرانہوں نے وہی ارشاد فرایا جواد پرلکھا گیا۔ پھراسی روایت کوخاص عبداللہ المطہری کی ابائی المحدید میں مرقوم فر ایا ہے۔ ان تا م اوال مخلفہ اور مقزقہ نے جمع فوانے بعد فاصل محدث نے اسی اقد کوحس ابن حمران کی اساد سے بھی تخریر کیا ہے جنا نج لکھتے ہیں قال المحسین ابن حملان حلائی من اللہ اللہ کورقا یعنی حمین ابن حمدان کا بیان ہے کہ میں نے اس واقد کو جاب حکمی تو کہ المئت علیما کی زبانی اسے اُن تا م مشا تخ کبار و ذی اعتبار سے منا ہے جن کی تصدیق و تو تین رمجھے کا مل عقبار مال کا منا ہے کہ میں نے اس واقد کو جاب حکمی تو اس مالے تو اس مالے تو تو تین رمجھے کا مل عقبار مالے کی تعدد تا کی تعدیق و تو تین رمجھے کا مل عقبار مالے کہ اور از مالے کہ آب کی فاصل محق نے ان کا محمد فاقون علیما السلام کے تنہانقل فر مانے کے نقص احاد کو اور دو مرب لوگوں کی زبانی بھی منقول عنہم ثابت فرما ہے اور ہرطرح واقعہ کو لادت کو مشہورا ور متواتر ہونے کا مل معیام لوگوں کی زبانی بھی منقول عنہم ثابت فرما ہے اور ہرطرح واقعہ کو لادت کو مشہورا ور متواتر ہونے کا مل معیام کوگوں کا درست آتا را ہے رہا نے خراب تھا ہے اور ہرطرح واقعہ کو باقرابے ہونا ہی کا میں ہورات کی منقول عنہم ثابت فرما ہے جارت کے بعد تخریر فرماتے ہیں۔

عن نسيم وطارية الخاد مأن قالاً سقط صاحب لرّمان عَليه السّلام من بطن اقه جانيا على ركبتيه والسّلام من بطن اقه جانيا على ركبتيه وانعلى الله على على والهُ قال المجل الله على على والهُ قال المير عطست عند صاحب لزمان عليه السلام بعد مولد الله فقال لى يرحك الله تعلى وقال العطاس امان من الموت الى ثلاثة ايّام.

نسيم اورماريد رضى المترعنها خادمان حفرت امام حس مسكرى عليالسلام كا بيان ہے كرم وقت جناب امام صاطبنان عليه السلام ابنى والده مطبره كے بطن مبارك سے متولّد ہوئ تواسی وقت اپنے دونوں گھٹے زمين پر نبیک ديے اورا بنی انگشت مبارك آسان کی طرف بلند فرمائی۔ اُس کے بعد آپ جھینیکے تو فوڈ افر مایا المحد سترب العالمین و صلح آند علے محد دآلہ نسیم کا بیان ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت کے بعد دومری رات کو آپ کے پاس حاضر تھا کہ جھینکا تو آپ نے وارث اور ایا کہ جھینکا انسان کھا کہ جھینکا انسان کو تین دن سی موت سے امن وامان میں رکھتا ہے۔

محدث وطوی شیخ عبدالحق صاحب دم بوی این رسالهٔ مناقب میں لکھتے ہیں ۔ '' حضرت ابو محرش کر کا علیہ اسلام ولد او محدرضی الله عنہ معلوم است نزدخواص اصحاب و نقات المش و روایت کردہ اند کہ حکیمہ بنت ابی جفر محد جواد رمنی الله عنہ کرعمت ابو محد حسن عسکری رصنی الله عنه باشد دوست می داشت و دعامی کردہ و تفریح می فود کہ اورا بسرے بوج دبہ بیند و ابو محد من عسکری علیہ السلام جاربید ابر گزیدہ بود کہ اورا زحب مگفتند جوں شب نصوب شعبان مسئد نحمس و محسین و مائیس شد حکیمہ نزد ابو محد حسن عسکری علیہ السلام آمد و اورا دعا کر دیس عسکری علیہ السلام آمد و اورا دعا کر دیس عسکری علیہ السلام آمد و اورا دعا محد حسن عسکری علیہ السلام التاس فود کہ یا عمد است جابم التاس خورسید نزد ابو محد من است جابمہ بالتاس خورسید نزد من مدرد زدہ مضرف است جابمہ نزد نواز کر دیا تھی اسلام شب ورضا نہ ایشاں بایتا د چول وقت فجور سید نرحب فرد د در مضرف ارضانہ و کارسشست و شوکہ دولود کا مدود و قارع ارضانہ و کارسشست و شوکہ دولود کا

ملاغبد الرجمن جامى تأب شوام العبوة مي جناب الم محدمهدى عليه السلام ك وكرمي كريد

فرماتے ہیں۔

میش عمد ابوم الزی رمنی الد عند گفته کردوند بیش ابو محدر منی الته عند درآ دم فرمود که است عمد ابست درخانه باباش کرفدان تعالے بارا خطفے خوابد داور من گفتم که این فرزنداز کرخوابد بودکه در زجس بسیج افرے از محل نمی بینم فرمود که اب عمد مثل زمین بمجوشل افر موسلے مت علے بتینا والد و علیه السلام کرحمل و سے جربوفت می بینم فرمود که است علی بینیا والد و علیه السلام کرحمل و سے جربوفت و درجس رمنی الته علیا لیال الله الله و درجس رمنی الته علیا الدال الله و درجس من وازواد که است مند خود درجس رمنی الته علیا او درجس رمنی الته علیا اور الله الله و درجس رمنی الته علیا الزامان و مدم که خانه و الته المناس بروی خود درجس منده و درجس منده و

معیف کرده شدند وایشان راامام مکند وایشان را وارث بفرماید-

بعدازان ديدم كه مرغان سبزمارا فرو كرفتند او محد عليه السلام يكه از مرغان رابؤاندو كفت خذا فاحفظه حتى يا ذن الله تعالى فيد فان الله بالغ اهر كالمكيرايس فرند را ونظهدار تاحكم المي بشود بريستيكيفدا سُعّاكمُ

سانندة حكم خود است.

از صفرات او محد عليه السلام برسيدم كه اين عرغ كه بود وايس مرغهائ ديگر كيانند - فرمو د كه يا عمد ويرا بادر وس باز روال كى تقرعينها ولاتحن ولتعليرات وعلالله حتى ولكن اكثرهم كايعلون كه آن بم حینیها ئے خودرااز ویدارش خنک کند و عمکین نبود ه باشد و آگاه با شد که و عدهٔ خداحی وراست می باشد لیکن اکثر آمها رانمی دانند جناب حکیمه می گوید که ویرا نز د ما درش بر دم بیون متولد شدناف زوه بود و **منت**نه کرده وبرذراع ائمن وس مكتوب بودكرجاء المحق وزهق الباطل اتّالباطل كان ذهوقا. وازديّرك وايت ار ده اندکه گفته است چن متوکد شد ه و زا نو در آمد و انگشت سسبایه بجانب آسان بر داشت بس عطسه ز د و كفت الحيل الله ربّ الفلمين. وآزوممرت آرزد كمفة است كرابوحدزى عليه السلام درآ مرم وكفتم يا بن رسول التدصقة التدعليه وآله وسلم خليفه وامام معداز توكه خوا هدبود بخانه درآ مدىس سيرون آمد كودكم بردوش بر درير بر ارفته گویا که ما وشب چهار دیم بود- درسن سدسالگی بس فرمودا ، فلال اگرنه تو پیش ضوالتعلی کرای بودى اين فرزندخو درا بتونى بنود معد ونام اين نام رسول الله صلة الله هليدوآ له وستم است وكنيت وس لنيت وعدهوالذي يلاء الارص قسطا كالملئت جوراً وظلماً. وآزرير على رندك مقداست روزے برابومحد علیہ السلام درآندم وبردستِ راستِ وے خانہ دیدم - پردہ بال فروگزاشتہ محفق اسیدی از این امر بعدازین کہ خواہد شد۔ زمود آن پردہ رابردار بردائتم - کودکے بیرون آمددر کمالِ طہارت و انجازگی و بر رخسارهٔ راستِ وے خامے وگیسوال گزاشتہ آمدوبرزا نوئے حفرت ابو محدملیات لام شست . ابو محد علی اسلام فرمود النيت صاحب شما- بعدادان اززائوے وسے برفاست اوم معطيالسلام كفت وك رايا بني ادخل والى لوفت المعلوم- بانخانه درائد ومن بروس نظرمى كردم بس ابو مح عليه السلام مراكفت برخيروببي كردراي فالمكيب

وات افرار المراد و المراد و المرد و ا

واضط راب می کردتا آن زمان کرمن دست ویراگرفتم وظاهی گردانیدم من حیران مانیم بسب گفت مان ساحب ظاند از خدائ الله النوائی داری و ان تو عذر میخوایم والتدکس بنی داستم کرد و بازگشتیم و مکبا می آئیب و از آن برد بازگشتیم و مکبا می آئیب و از آن برد بازگشتیم و مکبا می آئیب و از آن برد و بازگشتیم و بیش معتند رفتیم و قصته را بازگفتیم گفت این مردا بوشیده دارید والآ بفرایم که شاداگردن بزند و بیش معتند رفتیم و قصته را بازگفتیم گفت این مردا بوشیده دارید والآ بفرایم که شاداگردن بزند و مناف مختر العلم و مناف و است آیا و می این کتاب بدایت السعدامی تخریر کرتے بی بود اسلام و بوغائب واوراعم طول است و بخانی میان مؤمنان صفرت مین و الیاس علا نبینا و آله و علیمالسلام را و میان کا ذال د قال و سامری و ملیم و شمر قال شاه سین و امتالیم .

ولادتِ باسعادت تح متعلق زائجَهُ

ان حالات کوختم کر کے علامهٔ موصوف آگی فرائی ولادت کے متعلق تحریر فرماتے ہیں۔ اوراس میں کوئی کلاً ا نہیں کہ یہ اُ کی عقید تمندانہ تحقیق و کلاش کا انتہائی مرکزہے۔ و مو ہذا ،

ولادته عندالقران الاصغرات الاصغرات في القوس وهو ربع القران الاكبرات في القرت في القرت وكان القلالع الترجة الخامسة والعشرين من السرطان و ذا بحثة المباركة في فن الشاهمة هذا و مما كان اجتماع القائم المهدي وعيسا بن عربير على نبيتنا والدوعليم السلام المرعة تق وردت الجنة عيد عيد عليه السلام المستلام المسترت وهذا المورته والأوت باسعادت أس قران اصغرك المامين واقع بوق عيد في السلام المسترة والن اكبر داخلة قس كا جهارم صقية تفا اور وم درجه طال مرطان كاتفا اوري والكن كاتفا اوري ما درجه طارك القراب الم ما مباركه القراب مام وحضرت عيد على المام والمام المراكة المام المرحقة المام المراكة القراب الم ما منا والمام المرحضرت عيد على الله وعليه السلام كازا كنه الكه بي ب السلام ادر حضرت عيد على المام كازا كنه با ديا ما المراكة با ديا ما المراكم با مام كارا كنه با ديا ما المرائس كي صورت عيد على المام كازا كنه با ديا ما المرائس كي صورت عيد على المنائلة ما كازا كنه با ديا ما المنافقة المرائس كي صورت عيد على المنافقة المناف

مرافسوس تواس کا ہے کہ اس عبارت کے بعد صورت زائی نہ جناب عیسے مربع علے بنینا وآلہ وعلیلسلام کی بنائی گئی خصرت قائم آل عبا علیہ التحیۃ والتناکی ۔ بہرحال شیعہ کتا بوں سے جانتک اِس زائی کی نسبت تحقیق و تلاش کی گئے ہے کوئی خاص صورت اور شکل اس زائی کی نسیں بنائی گئی ۔ گر ملا و مجلسی علیہ ارتجمہ نے بی را الافوار جلد سیز دہم میں کتا بالنج م اور کتا ہا لاحسفیا کی اسنا وسے ذیل کا واقعہ آ کیے زائی ولادت کے مقا الموسر آئی تصدیق و تونیق فرمائی ہے۔ آئ کی فارسی عبارت کا اد و ترجہ یہ ہے کہ احمد بن اسحاق ابن مصقلہ کا بیان ہے کہ شہر قوعمی ایک بہروی معلم بخوم میں وسنگاہ کا مل رکھتا تھا اور تیاری زائی۔ ترتیب تقویم و گرا کی بیان ہے کہ بیان کے گافلال و قدا ہے ترکیب حسا بات بخوم بین گیا نہ اور فتوب زام نما ہا ۔ بین آس کے پاس گیا اور اُس سے بیان کیا گوال و قدا ہو گئی ہے میں ایک لوگا اور اُس سے بیان کیا گوال و قدا ہو گئی ہے گئی ہے اور اور اُس سے بیان کیا گوال و قدا ہو گئی ہے گئی ہے اور اور اُس سے بیان کیا گوال و قدا ہو گئی ہے گئی ہے کہ ہو سے آپ کی ولا دت کا تھیک تھیک وقت و قریب کی ہے گئی ہے اور اور اُس کا فیریک تھیک وقت و قریب کی ہو ہے آپ کی ولا دت کا تھیک تھیک وقت و قریب کر لیا اور پھر آسی حساب سے آپ کا زالمج اُولات مرتب کیا۔ اور پھر بڑی ویر کمک کا مل غور کرکے بتلا یا کہ اِن اور قدا ہو گئی ہو کہ ایسا ہے مشل ولاجا ہو فرز ندان گرا می طال تو انبیا و اور سے اور اُس کے دائے ہو کہ وہ کہ ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئ

الم بهرمال - جا نتک بهم نے فاضل محدت اور قابل محتق (صاحب ینا بیے المودة فی القربے) کی اس قابل قدر

تلاش و تحقیق بر غور کیاہے ہم ہو یہ امر ثابت ہوتا ہے کہ علامہ موصون کو چر کہ حضرت صاحب الام علیہ سلا کے خاص مالات میں کوئی مفصل کتاب تو نیا رکر نی ہی نہ تھی اِس ہے اُنہوں نے اپنی دوتین روا یوں کی نقل براکتفاکی اور زیا وہ فکر نہیں کی اور حقیقت میں آئے۔ یہ مصلحت اور مناسبت و تت بھی اسی قد تھی اسی قد تھی مور اُنہوں نے لکھا ہے وہ اُنہی نالیفی ضرورت کے مطابق ہے۔ گربا اینہمہ بہم اُن حضرات کے مزید اطبیان کے لیے جو محدث معدوح کی دوتین روابیوں کوتوا ترکے لیے ناکانی سمجھے ہوں اور آپ کی ولا دت باسعادت کے گوا وجہم دید (شا ہدھینی) طلب کرتے ہوں ذیل کے دوات اور آپ کی مینی مشاہد ہوت پوری تفصیل کے ساتھ کی دیتے ہیں کہ وہ انہیں دکھیکہ اور بڑھ کرا بی تشفی آپ کرایں۔ کیونکہ جناب قائم آل جو ملیہ السلام کی مساب ہے جس کہ وہ انہیں دکھیکہ السلام کی مساب ہے جس کے بیان کے ساتھ اسلام کی مساب ہے جس کے بیان کے ساتھ اسلام کی میں ابتدا ہی ساب ہے ہیں کہ وہ انہیں سلام استر حلیہ اسلام کی مقدس سے ابلاکل بڑا ور معلوہے۔ اور ہم نے اس کتاب میں ابتدا ہی سے اپنے ہر مضمون کے سابھ یہ الترام قائم کہا ہے بالکل بڑا ور معلوہے۔ اور ہم نے اس کتاب میں ابتدا ہی سے اپنے ہر مضمون کے سابھ یہ الترام قائم کہا ہے۔ کہ آپ کے متعلق ہروا قعہ کی مثال اور اُس کا جبور کی سابھیں سلام استدعل بیتنا والدو ہم ہوئیں ابتدا ہی سے ابنے ہر مضمون کے سابھ یہ الترام کی متعلق ہوا تھیں ہوئی۔

کے واقعات سے فلمبند کرنیگے کیو کمہ ہماری موج دو کہا آب اس ذاتِ جا مع الصفات والکمالات کے حالات کا مجموعہ ہے جسپر خدائے سیانہ تعالے و تقدس کی تام دلیلیں اور حجتیں تام ہوگئی ہیں اور فریقین کی معتبرات دستے بھران کے بعد شریعتِ اسلامی کیا۔ کسی شریعت کامصلح - حامی - مجی - مجدّد اور معاون معتبرات دستے بھران کے بعد شریعتِ اسلامی کیا۔ کسی شریعت کامصلح - حامی - مجی - مجدّد اور معاون بید امرانی تابی این اتن ہی تمہید کو اس مقام برکا فی سمجھ کر اسپنے سابق سلسلہ سایت بیں ۔ پر آمات ہیں۔

ببرحال - جناب حكيمه خاتون عليها السلام كوته باتب كى ولادت باسعادت كاراوى خيال كرلينا ایسا خیال ہے بوکتا بوں کے مذر کھینے کی وجسے پردا ہوتا ہے ۔ جناب قائم آلِ محدعلیہ السلام کی الادت باسعادت کے حالات و واقعات حدودِ متواترات مک بہنچ ہوئے ہیں اوران کے ایک نہیں متعدد اور محتلف را وی میں ۔ اُن را ویوں کے علا دہ جن کو آپ کی ولا دت کی خبر جناب حکیمہ خاتون کی زبانی پہنچی ا ورجن كنام ماحب ينابيج المودة في كنواديمي - ايك بهت برامعتدرا وى غيات ابن اسدى جسكا بیان ہے کہ جناب قائم علیہ السلام حضرت زحیں سلام الشعلیماک بطن مبارک سے نیم شعبان معللہ بجری کومتو آدمہوئے۔ دوسرارا وی خمزہ ابن الفتح ہے جو بیان کرنا ہے کہ میرے پاس حضرت امام مسن عسکری علیالتسلام کے ایک خاص خادم نے آگر کہاکہ کل رات کو آ ب کے ہاں ایک لوکا پر سدا ہوا ہے مگر کمصلحتاً آپ بے اس کی ولادت کی خبرے اعلان کومنوع فرمایاہے۔ میں نے اُس سے وجھاکہ آخراس مولود کا کوئی نام منی رکھا ہے۔ کہاکہ بال-اسکا نام محمد ہے اور وہ مہدی موعود ہے عجب استراطورہ - تیسر آراوی احمد ابن اسحاق فتی ہے ان کابیان ہے کہ جناب امام سن عسکری علیدالسلام نے آب کی ولادتِ باسعاوت کی نوید مجھے اپنے وستِ مباک سے لکھکر بہنجائی اوراپنی مزید شفقات وخصوصیت کے باعث یہ تخریر فرایا کہ میں نے سوائے تمہارے اپنے احباب میں سے بہت کم لوگوں کو اس واقعہ سے مطلع کیاہے اور میں نے ایک خاص معلحت سے اسکو اُن لگوں سی ویشیدہ ر کھا ہے مگر جو نکہ ٹم میر مخلصین مخصوصین میں واخل مواس سے میں نے خاص طور یواس واقعہ سے تم کومطلع كركے بيخوامش كى سے كرحب طرح ميں اس عطية خداوندى سے شاد ومسرور بوا بول أسى طح تم يعى إس سے نوش اوردلشاد ہو۔ اخترب اسحاق کابیان ہے کہ میں نے بھی حسب الارشاد اِس امر کو اپنے احباب سے عوصة بك بوشيد هاور مفى ركما - چوتهارا دى سن ابنېسىن علوى ب جس كابيان ب كرمجه اپكى ولادت با سعا دت کی خر ملی تومیں جسی وقت جناب امام سرع مسکری علیدالسلام کی خدمت میں **حاضر بوا اوراپنی طر<sup>سے</sup>** اس معمت اللي كي تهنيت اداكي ـ

میں نے اس مقام برخا صکراُن ہوگوں سے نام تکھیے ہیں جنہوں نے آب کی ولادت کے واقعہ کی اطابات اپنے ذاتی طور پر بیان کی ہے -اب ان صنوات سے جن جن لوگوں نے اس کے تام طریقوں کو بیان کیا ہے اگر اُن کی تفصیل بھی اِسی مقام برگر دی جائے تو خالبًا ضرورت سے ذائد طوالت ہوجا بیگی اِس لیے اُن کے

بیان سے قطع نظر کرمے ہم ناظرین کتاب کی مزمرتشفی کے لیے ذیل میں آپکی ولادت کے متعلق ایک کیفاتہ تحريكرة م يحس س كالل اطينان اوركاني اطلاع عامل موحائيگى - وموہذا حفظه أبن ذكرماكا بيان ب كماحدابن بلال ابن واود مردستى المذمب تصااورمير واسط فيمابي عبت والفت کے مراسم بیشہ سے جاری اور قائم تھے۔ و واکٹر باتوں باتاں میں مجھ سے کہاکر تا تقا کرمیرے باس نماز سُنانے کے لیے ایک ایسی چرنے کہ اگر میں تمہیں اُس کونشا دوں تو تم بہت ہی خوش ہوجاً وُسے مگر میں متہ بیضماً نبین شنا رونگارمین اس کے اس کلام کو مبیثه مذاق سمجھاکرتا تھا اور کولئی اعتنا نہیں کرتا تھا۔ ایک بارہم آوروہ بعراك صحبت ميس شرك بوك - تومين في اسكواس كاوبي كلام ياددلايا تواحد في محص كما كحقيقت مال يب كد شرسام ويس مرا كر جناب الم حسن عسكرى عليه السلام كالحلسراك مقابل تفا - ايك باركوايسا اتفاق مواکه میں ایک مذت مک با برہی با برسفر کرتار یا اورانسی مجبوریاں ہوتی گئیں کہ میں کسی طرح گھرنہ آسکا اوران عرصه میں قووین اورائس کے گروونواح میں اپنی صرورتوں کے متعلق مصروف رہا ، جب میں سامرہ میں بہنا تو میں نے اپنے ان اعزہ اورا قارب میں سے جن لوگوں کومیں سا مرہ میں چھوٹوگیا تھاکسی کوبھی نہ یا با مگر ایک بوڑھی عورت كومس في ميرى يرورش كى تفي اورأس كى اكي او كى باقى رومكى تقى - ييضعيفه شهريس اكثر قالمه كاكام كياكرتي تنمى - بېروال- ميرك آيكا وال سنكروه عورتين جن سے مجھ ارتباط تھا ميرك د كيھنے كے ليے أس ضعيف ككرا بي جهان مي مقيم تقامين جندروز تكاس رصنيف ) كا كمرتقيم ركراينا دل أن لوكون سربهلاما را اسك بعدين نے وہاں سے جانے كا تصدكيا - ان لوگوں نے مجھ سے اپنے چذے قيام كرنے يراصراركيا توس ان سے بطوراسترا و تسخرے کہنے لگا کہ مبراقصدہ کرمیں یہاں سے بہلے کر ملائے مطلقے زادالتہ شرندا **کی زیارت کوجائوں اور وہاں سے نیمنہ شعبان کی زیارت سے مشرف ہوتا ہوا بھر گھروایس آجاؤں - جو نکسروہ** بدرن مجه سے اورمیرے عقائد سے کماحقہ آگاہ تھی اورمیری رضاعی ماں ہونے کی وجہ سے ایک قسم کاخاصنعات ا بھی رکھتی تھی اس میے اس نے مجم مجھ کھاکر کہا کہ اگر واقعی تم سے بات اپنی دلی عقیدت اور باطنی خلوص سے کتے ہوتو خدا تہیں مبارک کرے اور اگران با توں سے تمہاری مراد صرف تمسخر و بہتہزا ہے تومیں تہیں خداسے عفوو آمرزش کی دعا مانگفے کے لیے ہدایت اور تبنیہ کرتی ہوں کیونکہ میں تمہیں اس وقت اُس عجب وغری<sup>ن</sup> قعہ سے خردیتی ہوں جو تبارے مبانے کے دوبرس بعدواقع ہوا۔ وہ بیرے کہ ایک شب کومیں اپنے گھر کی ولمیز ہج سورى تى مجينينوابى عالمطارى تما-ميرى دوى مجسة قبل سوكى تى- إس اثنا رس ميسف وكيماكم ایک مروبزرگ باکیره لباس سلیخ تشریف لااے اور مجھ سے ارشا دفرمانے لگے کہ اسے صعیف التھا بھی آئی ایک شخص مملانے آیگا اور ممسایہ کے ایک مکان میں تجہ سے چلنے کے لیے کہ گا۔ تم کچہ ذف نہ کرنا اور اطمینا تهام اس کے ہمراہ جلی جانا۔ بیصالت دیمیمکر محسرخت ہیںت اور فوف کا عالم طاری ہوا۔ میں فراین اولی کو أوازدى- ووبدارموى تومي في است بوجهاكة تمبي معلوم ب كرمكان مي الجيكوني تخس آياتها -

المستخ قطعى انكاركيارمين في اسكاانكارى جواب منكراوران تمام با تون كومحض خواب وخيال يمجفكر كلريشهادت اوس مبیات وغیره برّصیس ادر سور می - تھوڑی دیریم بعد وہی صاحب بھرتشر لین لائے ا در امنی سابق کلمات کا اعادہ فرمایا اور تشریب ہے کئے ۔ میں نے بھرانی لوگی کو آواز دی اور اُس سے بھر وچھا تو اُس نے بھرویسے انكارى جواب ديا - پيسنكرمين نے تسبيحات و صلوات پڙھي اور پھرسور ہي - تيسري بار پھر وہي صاحب تشراب لائ اوراب کی بار ده میرانام لیکر مجمد سے فران کے کہ اے دیکھ وہ شخص آگیا۔ تبری طلبی میں واز پر دق الباب کررہاہے۔ توجااور فورًا در وازہ کھولدے۔ میں نے اتبے میں دق الباب کی آواز بھی سُن لی اور فورًا در دازے پر بینی اور لوجیاتم کون ہو۔ اُس نے جاب دیا تو کواردے کھولدے اور کیجے خوف نہ کر۔ میں نے کوارٹ کھولدئے۔ دیکھاکرکسی کا خادم ایک جا در بیے کھوا ہے۔ اُس خادم نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ اِسیمہسا سے ہیں ایک بزرگ کے ہاں تیری خدمات کی خرورت لاحق ہوتی ہے۔ اُس نے وہ جا در میرے اوڑھنے کو دی اور میں اُسے اور معکراً س کے ہمراہ ہولی اور ایک ایسے مکان میں داخل ہوئی جسے میں نہیں عانتی تھی میں سف اس گرمی بڑے بڑے پر دے پڑے دیکیے اور ایک مرد وجیہ قریب بردہ کے تشریب فراتھے میرے ہمراہی خادم نے بردہ کے گوشے کو ایک طرف سے إثنا او پاکیا کہ میں اُس کے اندھی گئی۔ اندر جا کرمیں نے ایک عورت كودروزه مين مبتلا دكميما - اس كي يشت يرابك إور معظم مبيعي بهويُ تهيس اورمعلوم بوتا تفاكه جيسه وه قالمبدي خدات کالانے کے بیے بیٹھی ہیں۔ اُنہوں نے مجھے دکھیکر فرمایکدا ہے بہن اِمیرے میش اُ فقادہ کاموا میں اگرتم میری إ مرا دكرتيس توبهت برمى عنايت اور مهر بإنى بوتى - ميس في بسرو حيثم أن كے ارشاد كوقبول كي اور وضي كل كى مناسب ترکیبی عمل میں لائی۔ تھوڑی درمیں ایک صیح وسالم اور نہایت قبوال صورت فرزند کی ولادت واقع ہوئی اور سے اپنی مسترت کے غیر تم کل جوش میں چلاا مخی ۔ بٹیا ہوا۔ بیٹیا ہوا۔ اور اس صدا کے سانفہی میں نے فور ًا اپنا سرمر ج سے كالكر اس مروقبول صورت كو ولادت كى تېنيت دىنى چاہى - اسى اننادىيں مجھ ايك شخص نے نحاطب كرك منع كياكه آواز ما بلندكروا ورما حلّا و -اب مي أس خف ك كين سے چيب بوكراس مولود كي طرف و كيھن الى جيم من الجي الجي اين إلى مريك تقى - تواس إلى التولى برنه يايا - يه حالت وكميعكر ميرك توبوش وواس جاتے رہے اور نہایت انتشار لاج مال ہوا۔ مگر اس عظمہ نے میری بریشانی دی کھ کر مجھے تسلی دی اور سمجھایا كم تم كونى طال اورافسوس فكرور بلكه مناسب يرب كم تمهاراكام بوكباراب تم بيال سع ابني مكان كوولس جاؤ - انهی وه خاتون مجمس په فرمایی رمی تھیں که وہی خادم آیا اور دمی جا در اُرط معاکر مجھ کومیرے گھر سینجا گیا . اس فیجو کو گھریں داخل ہونے کے وقت ایک تھیلی دی جس کو میں نے روشنی کی سامنے الا کھولاتو اس رس دینارر کھے تھے ۔ اے بلال ابن داور ابیں نے اپنا چیشم دیر واقعہ اُس وقت سے لیکر آج کمکسی فاق نہیں کہا تھا۔ اور تمسے بھی اس وقت نہ بیان کرتی اگر تم نے حفارت آئم وطا ہرین سلام استعلیہم اجعین کے معاملات كواستهزا ومسخرك ساقة نه لما يا بوتا كيونك إس واقعدك بعدسي مجيد معالم مراكبياكم وه فا دم واش.

کوکے گیاتھا وہ صفرت امام سن عسکری علیہ السلام کا خادم تھا۔ اوجب گھریں میں گئی تھی وہ آب ہی کی محلسرا تھی۔ اورجو ہولود مسود کہ میرے ہا تھوں برسے پکا یک غائب ہوگیا وہ جناب امام العصوبہدی موعود سلام القہ علیمت ربّ الود در تھے۔ اوراس خادم کے آنے اور میرے گبلائے جانے کی جومتو اتراطلاع مجھ کو دی گئی و ہ بالکل روحانی طریقوں پرمبنی تھی۔ آسی دن سے میں نے پورے طور پر سمجھ لیا کہ ان حصرات رفیع الدرجات کو ایسے ایسے اسطام راتب ومدارج حاصل ہیں جوسوائے ایکے دو سرول کے لیے مکن نہیں ہو سکتے اور جو کچھ میرحزات اپنے فضائل و مراتب ومدارج عام کی است ہیں۔

ہلل ابن داؤد کا بیان ہے کہ جبلے تواس پرزن کی پیطول دطویل روکدا و شکر مجھے کمال چرت ہوئی گری وکوئی کی دورے بعد میں سناسے بھی اپنے معمولی استہزاؤ کمنے میں اڑا دیا۔ گر با اینہمہ اسکی طرف سے میرے دل میں ایک فطش می لکی حزور رہی ۔ اس بنا پر میں نے ایک دن سو چے سو چے اس دا قعہ کا پنے دل میں صاب لگایا تو ساتھ ہوں نے سام ہ سسنر کیا تھا اور الس کے کہنے کے مطابت پرزن کا پرچشم دید واقعہ میرے سفر کرنے سے دو برس بعد واقع ہوا تواس حساب سے مفتی ہو ہیں یہ واقعہ حزور صورت پذیر ہوا۔ اور ہی وہ سنہ ہے جس میں کی کہ ولادت واقع ہوئی۔ براحساب اور بیرزن کا بیان اس مقام پر بالکل مطابق اور پورا اگر آیا۔ اور میں نے ولادت واقع ہوئی۔ براحساب اور بیرزن کا بیان اس مقام پر بالکل مطابق اور پورا اگر آیا۔ اور میں نے بیرزن کے بیان کو غلط سیجھنے کا کوئی سبب نہ بھا در سے جملوان بزر ہوا تھا۔ اُس سے پوچھا تواس نے بھی بلا گر تی اس کے پس آیا جس کی وزارت کے ایا میں یہ واقعہ صورت پذیر ہوا تھا۔ اُس سے پوچھا تواس نے بھی بلا کر پر چھا تو سے بینا کہ کہ میں ہے اس واقعہ کو او الفرج المفرز ابن احرکہ می بلا کر پر چھا تو اس نے بھی جھے سے بجنسہ ایسا ہی بیان کیا۔

اس ایک واقعہ سے ہمارے تمام بیان کی تصدیق ہوجاتی ہے اور آپ کی ولادت کے متعلق ا کہ عقاق آ کو کؤئی کلام نہیں ہوسکتا۔ اور اُن لوگوں کا یمحض فیا بی شبہہ کہ آپ کے واقعۂ ولادت کے بیان کرنیوالوں س سنز جنابِ حکیمہ خاتون علیہ السّلام کے کوئی اور نہیں ہے تحصٰ غلط اور فضول نابت ہوتا ہوان وا نعات کے علاو جن کو ہم نے اپنے ثبوت میں او پر لکھا ہے ابھیٰ کو ایسے اور بھی واقعات اور مشاہدات ہماری بیشِ نظر ہیں۔ جن کو ہم غیر ضروری طوالت کی وجہ سے مرفوع القلم کرتے ہیں۔

علیم المیر الموسی میں واقعہ بھی انہی اخبار وا تار قدمیہ کی پوری مثال ثابت ہوتاہے جوزمانہ بیشین مراکٹر انبیائی مرسلین سلام السّرعلے بنینا والہ وطلیہم اجمعین کی ولادت کے وقتوں میں ظہور ندریہ و بچکے ہیں۔ ہم نے اس کتا ب سے بہلی کتاب میں جہاں آپ کی ولادتِ باسعادت کی اُن امناعی ترکیبوں کو بیان کیا ہے جو ضلفا اسے جا سیہ کی طرف سے عمل میں لائی گئیں۔ اور انکی کا مل اور فقت کی مثالیں خاص طور پر جنابِ ابراہیم اور حضرت موٹو علین بنا والہ وعلیم السّد اللم کے حالاتِ ولادت کے ساتھ دکھلادی ہیں۔ اُن کو اب بار دیگر اینے ناظرین کتاب کو یا دولا کر ہم اس مقام سرجھا ہے دیتے ہیں کہ جس طع مشیت ایزدی کو آن بزرگواروں کی ولادت پوشیدہ دکھنی نظور کھی دیے ہی اس وقت بخابِ قائم آل عباعلیہ التحیة والتنائے تام واقعات کو بھی مخفی د کھنا مناسب اور مصلحت وقت تھا۔ اس لیے نظام قدرت نے آئی پیرزن کے قوائے ادراک اور بھیرت سے آس وقت حضرت امام مسلحت وقت تھا۔ اس لیے نظام قدرت نے آئی بیران کے جانے اور بہانے کی تمام قوسیں سلب کرئیں اور با وجود کی مدت مدید اور عوملہ بعید سے آب کے ہمسا یہ میں رمنی نظی مگر اس وقت آپ کی دولتسر اکومطلق نہ دہ ایک مدت مدید اور عوملہ بعید سے آب کے ہمسا یہ میں رمنی نظی مگر اس وقت آپ کی دولتسر اکومطلق نہ بہان سکی جیسا کہ وہ خود بیان کرتی ہے اور پھر جبتک کہ اپنے مکان کو پھر واپس نزآلی ۔ اس چرت وشق میں ہینے میں گرفا رہی ۔ اس کے علاوہ مرتبر ان شیت نے مزید احتیاط کے خیال سے آس بیرزن کو گھرسے چا در این عالی دور میں مسلمی علیہ السلام کی دولتسر اٹک بہنچا یا اور پھر اسی طرح کا شائد امامت سی آس کی دولت سرائک بہنچا یا اور پھر اسی طرح کا شائد امامت سی آس کی دولت سرائک بہنچا یا اور پھر اسی طرح کا شائد امامت سی آس کی دولت سرائک بہنچا یا اور پھر اسی طرح کا شائد امامت سی آس کی دولت سرائک بہنچا یا اور پھر اسی طرح کا شائد امامت سی آس کی دولت سرائک بہنچا یا اور پھر اسی طرح کا شائد امامت سی آس کی دولت سرائک بی واپس کردیا ۔

يتام واقعات رحالات صاف صاف بتلارم مين كماس امرخاص مين تيت ايزدى كوبرات كالمخنى رکھنا مسی طرخ منظور تفاجس طع اکثر انبیائے مسلین سلام اللہ علیہ اجمین کی ولادت کے وقت عا دتِ الہٰی جاری ہو کی تھی۔اب اس مساوات اور مطابقت کی نسبت ہم کو یہ تو بر کرلینا بافی رکھیا ہے کہ ند بیر شیت کو جو عرورت اور معلحت أن بزر كوارول كى ولادت ك وقت مين آئى تقى دېم وريات اور مصالح أس وقت بھی بیشِ نظرتھے یا نہیں۔ اس کامعلوم کرنا اور مجولینا کھوایسا وشوارنہیں۔ ہمارے پاس کثرت سے معتبرا ور ستندوا قعات موجود میں - جوان صرور توں کو بورے طورسے بتلارہے ہیں اور ٹابٹ کررہے میں کہ خدہے سحانه وتعالى كاميات وقدرت كو عظلان والع أس كاتنار جبروت كومثان كى فعنول كومشش كزنيوا اس کے برگزیدگان دُگاہ کے ستانے والے۔ اُن کے فضائل ومنا قب کے کھٹانے اور جبیانے والے۔ یها نتک که اینی انا نیتت اورخ ورونخوت میں آن کاخون بہانے والے جیسے آس وقت موجود تھے و یسے ہی اس وقت ۔ گرافسوس! فرق تھا تواسی قدر کہ انبیا ہے سابقین علے نبینا والہ وعلیہ السلام کے قدیم زمانه میں جن لوگوں نے نظام رہ نی مصابی مخالفت کا اظہار کیا وہ ایسے تھے جو سرے کیے خدا واجالع جود ك وجود سے منكر أس كى معرفت سے بالكل استنا اوراس كى طاعت وعبادت سے يورے جابل اور فا فل تقے۔ ابنی عبودیت کے اقرار کی حکمہ مس کے معبود ہوسے سے انکار کرتے تھے اور امس قادرِ مطلق ک ہمسری اور مساوات کے دعوے کرتے تھے اور اُس وحدہ کا شرکی لہ کی جگہ تمام دنیا کو گراہ کرکے ایزاب كورمعاذالله) خدا منوانے كى كوشش كرتے تھے اور إس وقت بخلاف أن لوگوں كے جوآ تار قدرت اور نظام مشبت سے انکار کرتے ہیں وہ عموماً وہ لوگ میں جو اپنی برقسمتی سے اپنے آپ کو اسلامی وائر میں شمار كرت ميں ۔ خدا كى وحدت كاليقين كھى ركھتے ہيں اور اس كى تمام قدر توں كا اعتاد واعتبار بھى ركھتے ہيں۔ مربابس ممداعتراف بحراس كى قدرت سے ما بدكرنے براساده ادراس كى تدبيروں سے خلاف

کومشش کرنے پرستداور آ، وہ ہوجاتے ہیں اور اپنی غلط فہمیوں کی دھن میں ذرابھی نہیں سمجھتے کہ ہم کس سے مقابلہ کررہ ہیں۔ وہ کون ہم کون بہم ص کا زبان اور دل سے اقرار کرتے ہیں اُسی کا علی طریقی سے بھوا نکار بھی کرتے ہیں۔ یکس اصول اور طریقہ سے جا کرنے ہوسکتا ہے۔ اعرّ اف بھی اور بھرا عرّ افس بھی اِن ھن الشی عجاب۔ طن الشی عجاب۔

اس میں شک نہیں کرسلاطین بنی استہ سے بعد فرما نروا یان عباسیہ کے سلسلہُ طالات میں اسلامی تاریخ سے بداورا ق خاص طور برایسے تیرہ کو "ماریک نظراً تے ہمیں جو مخالف اسلام قوموں کے لیے قدی اورلاجاب اعراض کرنے کامل باعث نابت ہوتے ہیں۔

ر تنا تہیداً عرض کرے ہم چرا بے قدیم سلسلا بیان پر آ جاتے ہیں۔ جانک بان امور کی فاص حقیق کی گئی ہے اُس سے یہ امر کماحتہ تا اب کر متوکل کے زیا نہ سے لیکر معتدے و وُرو وُرے کی لگا الله ان کی ولادت کے متعلق احمال مولی ہوتی رہیں۔ گر اس طرح کر سوائے فاص فاص لوگوں ہے دوسروں پر کم ظاہر ہوئیں لیکن آخر وقت میں اُن کو صفیق کر نیوالوں میں معتد کا نبرسب سے بڑھا ہو آیا یا جا اور اس کی وجہ یہ ہوئی الیا ہے کہ دوسروں پر کم ظاہر ہوئی لیکن آخر وقت میں اُن کو صفیق کر نیوالوں میں معتد کا نبرسب سے بڑھا ہو آیا یا جا اور اس کی وجہ یہ ہوئی السلام کی زیا نہ میں معتبر حاکم وقت بھا ہو آئی ہے میں نے وہ سوچ چکا تھا کہ آپ کی ولادت یا وجود ذبی و کہ ہوئی تھا۔ اور اسی باحث سے قبور نہ بر کے ایک میں نے وہ سے تیم تعلی اور میں کہ اور میں گئی میں اور میں گئی اسلام کی ما دام ایمیات نظر بندی کی حالت میں گزر آئی کی میں تو میں اسلام کی ما دام ایمیات نظر بندی کی حالت میں گزر کی تھی میں اسلام کی بادام ایمیات نظر بندی کی حالت میں گزر کی تھی درجہ کی آخر درت کی ایک میں خواب امام میں علی السلام کی بادام ایمیات نظر بندی کی حالت میں گزر کی تھی درجہ کی آئی درخ اسلام کی خواب امام میں علی درخ اسلام کی خواب امام میں علی درخ اسلام کی خواب امام میں خواب امام میں خواب امام میں خواب امام میں علی درخ اسلام کی خواب امام میں علی درخ اسلام کی خواب اسلام کی خواب امام میں خواب اسلام کی خواب امام میں خواب اسلام کی خواب اسلام کی تعدد می خورت کو اتجابی خواب اسلام کی خواب امام میں خواب اسلام کی خواب ک

حفرت الم علی نقی علیالسلام کوچوده برس کی نظر بندی کے بعد پیرا پنی تحلسراییں رہنے کا حکم ہوگیا تھا اور شاہی جاسوسوں کے فرد بعیہ سے معمولی فطر برا ب کے احوال وافعال کا تفقی کر لیاجا تا تھا کم بخلاف آ کیے بناب امام سن عسکری علیہ السلام کی قید کی مفرائط ایسی تھیں کہ آب کو اپنی قید کی جگہ سے کہیں با برخابکا حکم نہیں تھا ور نہ آب کی فدمت میں کوئی دو مراشخص آسکتا تھا جیسا کہ اپنی مقام بر پوری تفقیہ ل کے ساتھ بیان ہو چیکا ہے۔ ان کے علا وہ خاص جناب امام حن عسکری علیہ السلام کا آپ کی ولادت ساتھ بیان ہو چیکا ہے۔ ان کے علا وہ خاص جناب امام حن عسکری علیہ السلام کا آپ کی ولادت سے واقعہ کو مفی کو فران اگر اپنی مقدین اور مقدومہ کے بوشیدہ اور تھی باستشنائے چند بزرگواروں کے مطلع نہ فران آبات کر دہا معتبرین اصحاب کیا۔ اپنے اعزادہ واقارب کو بھی باستشنائے چند بزرگواروں کے مطلع نہ فران آبات کر دہا ہے اور تبلا رہا ہے کہ اس امرضومہ کے بوشیدہ اور تحفوظ رکھنے میں کوئی خاص صلحت خروصت تھی ۔ اور کسلے معلق آپ کوابنی آیندہ مصرت اور اعتبار حامل تھے جس کی وجہ سے اِس کا انہارکسی طرح منا سب اور مکن نہیں تھا۔

انظمار کسی طرح منا سب اور مکن نہیں تھا۔

انبى اموركے ساتة مم كور بھى تجھ ليناچلىسى كەجناب امام حسن عسكرى علىدالتىلام كى يەكال اندىشى ا و بخسن تدبیر بھی مثیرت ایرادی اور مصلحت خدا دندی کا عین تعلقنا نیابت ہوتی ہے جوالس مرجاص کی بابت سیلے سے جاری ہونیکی تھی کیونکہ اِس وقت تک جتنے اتنارروحانی اور شاہداتِ ربّانی آب<sub>ر</sub>کی ولادت کے متعلق جاری ہو میکے تھے وہ اِس کے اور شیدہ رکھے جانے اور مخفی کیے جانے کا صاف صاف حکم دے رہے ہیں۔ابھی ابھی بیرزن کی زبان جو وا فتدنقل لی*ا گیا ہے اُس کے تا می مفا*ین صاف اور روشن کفطوں میں ہمارے بیان کی کا بل تصدین کررہے میں اور اس کے تام استام اور انتظام سے نابت ہو رہاہے کہ جناب ۔ عَائِمُ آ لِ محدعلیہ السلام کی دلادتِ باسعادت کے واقعہ کو ہاستنائے چند بزرگواروں کے جن کے خلوص واقعا واصعن الله قلوبه مركمعيارا صلى ريوس أترج كمق اوركسي دوسرك كان ك زمينا عاجابي-اِن تام واقعات پرغور کرنے سے معلّوم ہوتاہے کہ نظام قدرت اوراحکام امامتِ (حفرْتِ امامِ حَسَّی کری علیدالسلام) نماصکراِسی باعث سے تھے کہ اِس امرے اشتہار و انظہار میں معالندین ونحافین کے ہاتھوں • ا ائس ودىيتِ اللي كے ضائع ہونيكا قوى احمال نف . اسى سب سے محافظت كى جوتد سري نظامِ منتيت نے بخویز کمیں وہی ترکیب بی جناب امام حسن عسکری علیہ السلام نے جاری فرمائیں۔ جنائحیہ اس واقع کر رہانتک تمفی اور پست بدور کھا گیا کہ گھر کے لوگ بھی اس سے واقف مذہوے اوراسی وجرسے سوائے حضرت حكيمه خاتون سلام الدعليه كي آب ك كراور كنبه كي سى درسرى عورت كواس واقعه كي كهيس كانول كان خبر بعي منبونے بائی مردول میں کس سیدینی جوان د نول کیڑت سے وار الحکومتِ سامرہ اور اسکے قرب وجوار میں آبار منتق اورآب سے حسب ونسب بن قرابت قریب رکھتے تھے اُس واقعہ کی طلق اطلاع نہیں کیگئی۔ یہا شک کرآ کیے ا کے بھائی جفر کو بھی اِس سے مطلع قد فرمایا گیا۔اور اِن حضرت سے توبہ واقعہ خاصکرالیہ اپشیدہ رکھا گیا کہ کچ

ولادت باسعادت کے بند بھی حزت الا محن عسکری علیالتلام نے اپنے فرز نیز ارجمند کو سمیت عام کا بول سے اپنی ماوام الحیات بوشید و رکھا۔ اور سوائے اُن ذی قسمت اور خالف لعقیدت مؤمنین کے جن کے خلوص بر آب کو بورا وٹوق تھا اور سمیت خس کو اپنے فونہال عدیم المثال کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے اجازت نہ دی ۔ آب تو ان تما مطول وطویل لا کل اور سلسل اور مکمل تفصیل سے ظاہر اور ثابت ہوگیا کہ حضرت المام حن عمدی علیالتلام ہے آپ کی ولاد ت باسعادت اور اُس کے بعد آپ کی زیارت اور ظاہری رؤیت کو حس عسکری علیالتلام ہے آپ کی ولاد ت باسعادت اور اُس کے بعد آپ کی زیارت اور ظاہری رؤیت کو کس علیالتلام ہے اگرائی کو اسکی خرورت محسوس منہوئی ہوتی یا فعدا کر سے انداع مرامور منہوئی ہوتی یا فعدا کر اور خالف اور افلاد کو کی دورت کے اعلان اور افلام اور سے معلی مسلسلام سے کہ اور ہو می اور وہ ان واقعات کے اعلان اور افلام اور کسکتا ایکن آبی کے مشیت یا کر جناب الم مس عسکری علیائسلام سے کمال ہوتھ لائوں سے اختاج کو اس خوری اور کا اور آپ کی کی است خالف کو کو کو کا اور آپ کی کی سیت خالف کا موت کے اختاج کو اس خوری مسلسلام سے کمال ہوتھ کو اس موت کے مشافع کو کہ کو کو کا اور آپ کی کے فورند ارجمند کی حفاظت جاتی بھی متعد ترہی اور دوران کو کو کا اور آپ کی نیا ہو کہ کو کو کا اور آپ کی نیات ہونا ہونی اختیات کے فورند ارجمند کی حفاظت جاتی بھی متعد ترہی اور دوران کا مرائی گائی۔ ب

نزد یک اِس میں کونسی مصلحت مضمر تھی۔ ہم نہایت آسانی سے اِس سٹلہ کوحل کیے دیتے ہیں اوراس کے اصلی باعث اورحقیقی مقصود کو بیان کیے دیتے ہیں ٰ۔ وہ بیہ کہ اتن اطلاع حصرت امام حسن عسکری علیہ السّلام یسے نہایت عروری تھی کیو کمی<sup>مطلق ا</sup> خفاہے آپ کی ولادتِ باسعادت کے قطعی اُنگار کامسُلہ ٹاب**ت ہوجا** آ اور جولوگ كه آپ كى دلادت كے منكر تھے وہ اپنے دعووں میں اور قوى اور جرى ہوجاتے اور اپنے استدلال كو إس بنا برقائم كرك ابني عقائد كو بالكل برحق شجعة اور مجعان لكته وإسى وجبت ايسه اورات أوكول كي شهاد فروری نعی جھزت ا ما جسن مسکری علیه السلام نے اسی مزورت کومپٹی نظر رکھکران حضرات کوواقعهٔ ولاد<sup>ث</sup> سيمطلع بهى كروما تطاا ورُبعبه ولادت إن سعاد تمنّدان زمانه اور فبض ادرتجبي بزرگواروں كو زيارت اور مشرف ردُیت سے بہرہ اندوز فربادیا تھا اور اُن دونوی امور کا اصلی مرعا اور مقصود ہی تھا کہ منکرین والادت کے دعوول كى قطع وبريداً ورأن كى عُلطاقَهٰى اورجهالت كنطعى دان لوگوں كى شعادتٍ عَيْنى سے ہوجائے - اور إِس طرح جناب قائم آل عباعليه التحية والثناكي ولادتِ ابسعادت كامسُله دنيا ميں ايک خيالي۔ قياسي-اَ نُد ميمطا ور انْجَا مَا ہوکر لَهٰ رَبِجائے ۔ بیمصالح نفے اورمنا فع جوان حضرات کو وقت ولا دت موجود رکھنے یا اُن میں سے اكثركوولا دت سے خردینے یا بعیرولادت ان میں سے اكثر كوزیارت سے مشرّت كرانيكے متعلّق كامل طور سخاب موته مين اور هيفت مين جناب امام من عسكري عليالسلام ي رجين تدمبراور مال الديني مسلحتِ وقت اورمنا بر ز ماند تے خیال سے بالکل عدیم المتال تابت ہوتی ہے۔ اگر وافعی آب اپنے فرزید ارجبند کی ولا دب باسعادت کے واقعہ کوقطعی طور پر بوسٹ ید و او مخفی رکھتے تو منکرین ولادت کو اپنے وعوے کے قوی نبوت مجاتے اور تھے مُومنین کو اُن کے جواب میں وجو رِ بار بینا نے کے ایسے دلائل معقولات کے سوامنقولات کی در ابھ گنجائش مہی اتنى وجو الكفكرسم البين سلسلة بيان برآجات مبي-إن امورا در وجوه سي نابت بوكيا كه حضرت إمام حس عسكرى عليه السلام ف اپنے فرز نوارج بندكى ولادتِ باسعادت كے دا تعات كوسلاطين عباسيه كى موجۇلەنسا میدور کھا اورسوائے آن لوگوں کے جن برآپ کو اعما و کلی تھا اورکسی دوسرے کواس موقع يرحا ضرمونكي أحازت نهيس دى اورندان كوكسى حال سے مفلع فرما يا جن لوگوں نے انبيا كے مرسلين سلام افتد علے نبینا واکہ ولیہم احمعین کے حالات پڑھے ہیں وہ حانتے ہیں کہ خاصانِ الہٰی ایسے مواقع پراکسے ہی الک اور طريق اختياركرت لق جيساك جناب الماحسن عسكرى عليه السلام ف كالهر فرمايا- " ناروا خبار قديمة نابت کررہے ہیں کرجب الیمی ضرورت واقع ہو جاتی ہے تو خاصان الہی ایا مے خدا و مدّی کی ہرایت سے خدا کی ووٹ ادراس کی حجت کی خاطت کے متعلق ایسی ہی ترکیبی على میں لاتے ہیں اوراس ودییت الہی کو مخالفین ف معاندین کی ایدارسان سے باتے ہیں جن صرات فراسلامی ارکیس برحی ہیں وہ مانتے ہیں کرصرت اراہم خلیل النّه عظ نبینا و آله وعلیانسلام روزِ ولا وت سے لیکر مبنگ کدا پنے سن شور تک نہ بینی لیے اپنی ولا دت رو ك أس مقام سے با برنيں كا كے جہاں نہايت احتيادا ور راز دارى سے آب كى ولا دت كا انتظام كيا كيا تا

أخريه انتظام لعرابتهام كيول كي محك تفراسي ليه نه كداب كى ولادت كى خرنمو دكونم بوف ياك إوروه آپ کی طاکت کا انتظام کنکرسکے رجناب قائم آل جم علیدالسلام کے واقعہ ولادت کوجی نجنسہ سیاسی جھنا چانىيە اوراس كى تىقلى خىظ وصيانت كى جاج تدبيرى حضرت امام سى عسكرى علىدالسلام نىكىس وە بالكل دىيى ہى تھيں جبيى جناب تارق خے ابنے فرز ند دلبند كے حفظان اورامن وإ مان كے متعلق جارى فرائی تھیں۔ایسی مثالوں سے خاصان فداکے کا رنامے بھرے پڑے ہیں۔ جوچاہے دیکھ سے بہم نے آن واقعات كى نقل كوبے صرورت او خوا **ه مخوا ه** طوالت كا باعث سم **جار** قلم اندا زكر ديا ہے۔او رمرف اسى قدر توضيح تشريح كوابيغ بيان ك ثبوت ك يه كا في مجهاي جنائج إن تام دلائل ك بعد جوراك ورفحار م فراس كتاب مين فركياب بالكل وي استدلال محقق ك لل اور محدث فاضل امام قندوزى في هي الي كتاب ینا بیچ المود ة فی القربے کے صفحہ وی سامیں اختیار کرکے نقل فرما یاہے جس کو ہم اطلاع واطبینا ن ناظرین کے ليے ذيل مي قلمبند كرتے ہيں۔

قتن رالله تغالئ مولد لا تقد يرموملى عليه الشيلام فانّ فرعون لماوقف انّ زوال ملكه بيد مولودٌ بن بنى اسرآئيل احرببتل مولود ذكرامن بنى اسرآئيلُ حيُّ قتل ينفأ وعشرين الغامُّولود الحفظ الله من تقطُّ كذاك بنوامية وبنوعتاس وقفواعلى إن زوال الجها برة على بدالقائم عليدالسلام منافته مل اقتله وما والله انتكشف امر لواحدة ن العلمة الآان يتمرووه اينابي المودة في القراب صفى

فدائ بعانه وتعالي في آپ كى ولادت باسعادت كمتعلق وبى انتظام كيد تع جوجناب موسله على نبيا واله وعلیہ السلام کی ولاوٹ کے دقت سامان کیے تھے ۔ کیونکہ فرعون کرمعلوم تھاکہ مس کی سلطنت کا زوال بنی سرا ك ايك بجيك الم تعس بوكارس يع اس في بن اسرائيل ك تام مواود ذكورك قتل يعيم بيكا حكم دمديا تفاجيك باعث بن امرائیل کے بین ہزار بچے قتل کر دالے گئے تھے گراسپر ہمی اُس قادرِ مطلق اور حافظ بری نے حفیر مو منصطل بنینا وآله وعلیه السلام کی کامل حفاظت فرمائی اسی طرح بنی امیّه اور بنی عباس بھی حاشتہ تھے گُنگر سلاطين جبا بره كااستيصال جناب قائم آل محرعلية السلام عجل الشفطوره كي في مصرونيوا لاس أس ليه أن اوکوں نے بھی آیے سے قبل کرنی فکر کی لیکن مشیت الہٰی نے آیے سے اسورکو ان میں سے کسی ایک بریمی ظاہر خو ذوا "اكه ودكسي طرح إس نورالني كا اطمغاعل مين بذلاسكين-

ببرحال - إن مضامين كواول سے آخر تك لكھكر يم اپنے سلسال بيان كرآ كے جمہ ساتے ميں اور أن صرات كے چشم ديدوا فعات ذيل مين فلمندكرتيم جنوب فيصرت المحمن عسكرى عليالسلام كرزا زحيات بي ميسا بناب قائم على السلام كى زيارت كاشرف مكسل كرايا تعاد

أي زيارت سيمشرف بونيوا الصرات

الم م قندوزي في ينا بتي المودة في القرب من الكي قلمده باب اس منمون مين قائم كيا ب صب كعنوان كو

اس عبارت كرساته آغاز فروات مير.

الباب لنّان والنّمانون في بيان انّ الامام الماهم إلى الحسن العسكرى عليه السّلام ارى ولله القائمُ المعدى عليه السّلام ارى ولله القائمُ المعدى عليه السّلام بخواصٌ مواليه واعلم ما الله مام بعده ولله دوني الله عنها - بابياشى - المعدى عليه السلام موالية واعلم ما الله عنها ولله دوني الله عنها السلام كواب احباب اس بيان مين كرم و المعدى عليه السلام كواب احباب مخصوصين كود كلايا اوريدار شا وفراياكم آب كر بعد آب كا فرزند ارم ندام م وقت بوكا -

ابىم دىل سى خدوا تعات إس باين كى تصديق مى ككھتے ہيں۔

عن بي غانولغادم قال ولد لا بي محمّل إلحسن عليه السّلام مولود فسمّا ه محمّل افعرضه على الصحابه يو النّالت وقال هذا احامكرمن بعدى وخليفتى عليكروهوا لقائمُ اللّهى تمسّلًا عليه لا الله منظاد فاذ المسلام الانتظاد فاذ المسلك الأرض جوراة فللماخرج فملاءها قسطًا وّعد كلّه .

آبے خادم ابی غانم کا بیان ہے کہ حضرت امام من عسکری علیبالسّلام کوخدائے واہب انعطایا نے جب
فرز نبرار جند عطافر ما یا تو آپ نے اُس کا نام ما می محرر کھا اور ولا دت سے مین دن بعد اینے اُس بار ہُ جگر کو ابرلاکرائے
اصحاب کود کھلایا اور ارتبا و فرایا کہ ہمارے بعد متمہارا نہیں امام ہے اور ہمار اخلیف تم پر ۔ اور میہی وہ قائم علیا لسلام ہے جسکے انتظام
میں تمہاری گرونیں جھی مرہنگی ۔ اور حمر طرح زمین اُس وقت ظلم وجور سے برم موجا میگی۔ اُسی طرح یہ تمام و شیب کو
عدل دانصا ف سے بھردیے گے۔

عنجفرابن مالك قال معادية ابن الحكيم وهي ابن ايوب وهي ابن عثمان أرابا هي الحسن العسكري عليه السلام عرض لله علينا وغن في منزله وكذا اربعين رجلانقال هذا العامكوي بداي وخليفتي عليك السلام عرض لا تنفت قوامن بعلى فقلكوا في اديانكوا ما الكرلاتون في بعد يومكم هذا ا

جعفرابنِ مالک ناقل میں کہ ہم سے معاویہ ابنِ مکیم و نحدابنِ الوب اور محدابنِ عثمان نے بیان کیا کہم لوگ جنابِ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ضریت میں صاحر ہوئے۔ ہم لوگ تعداد میں چالیس آدمی تھے تو آ پنے اپنے فرزند دلبند کو ہم لوگوں کو وکھلاکر کہا کہ ہارے بعد رہی تہارا امام ہے اور تم پر ہمی ہارا خلیعہ ہے۔ ابنی کی اطاعت اختیا رکز نااور میرے بعد اختلاف سے مذیر نا۔ اور اسٹ ادین وایمان کھوکر معرض بالاکت میں مذیرین ۔ اگر جد اِن کو آج کے بعد پھر تم نہ و مکھ سکو گے

عن على القلانسي قال قلت لمحراب عثمان العري مضى ابومحرًا عليه السّلام فقال لي قدم من الكن قد خلّف فبنا من رقبتنا في بيعته -

هكذانقل فى بنابيع المودة فى القربى -

 عن على هوان قال دانى ابو هيوالحسن عليالسلام اسد رضي لله عنه وقال الها مكوبعدى دينابيع) عرابوازى كابيان مح كرخاب المحسن عسكرى عليالسلام في ابني فرزند رضى التدعنه كود كهلاكر وهيار ست ارشاد فرما كريس ميرب بعد تهارالهام سے -

عن خادم الفارسي قال كنت ببابله للأرخوجت جارية من البيت ومعدشي متعظم فقال لمها الوصلا عليار لسلام اكشفى عما معك فكشفت فاذا غلام البيض حسن الوحية فقال هذا اما مكم بعدى قال فارايت بعث لك

فادم فارسی کابیان ہے کہ میں در دولت بر حاضر تھا کہ ایک کنیز اپنے یا تھوں برکوئی کھیمی ہوئی جیزیلے امذرسے باہر کلی جھنرت امام صن عسکری علالہ تسلام نے ارشا دفر مایا جو چیز تیرے یا تھ پر ہے اُسے دکھلادے تیں اُسنے دکھلادیا تو میں نے دکھیا کہ اُسنے یا مقوں پرایک نہایت حسین گوراا در قبول صورت بجیہ ہے جھڑت امام صن عسکری علیہ السّلام نے ارشاد فرمایا کہ بھی میرے بعد تمہارے امام ہیں۔ اُس دن کے بعد میں نے بھراً ن کو نہ دکھیا۔

عَن عَمل بن أسمعيل أبن موسى الكاظم عليه السلام كأن است بنى الكاظم قال رأيت ولل وهيل

الحسن العسكرى عليدالسكام وهوغلام ر

محدابنِ اسماعیل ابنِ موسی الکاظم علایہ اللہ عربی کاظم میں سب سے بزرگ اورسِن رسیدہ تھے بیان کرتے ہم کے جنا بِ امام صبع سکری علالات لام کے فرزندِ ارجمند کو میں نے دکھیعا وہ اُس وقت بچنے تھے۔

قالُ ابوعلي ابن مطهم قال رأيت وللابي هم عليد السلام ولد قد وخليل.

ابھی ابن تطہر کا بیان ہے کہ میں فعصرت الم حسن عسکری علیالسلام کے صاحبزا دسے کو دیکھا۔ اور اُن کے نزدیک اُس صاحبزا دسے کی بڑی قدر تھی۔

عن كامل بن ابراهيم المدنى قال دخلت على ابي عمل الحسن العسكري على السلام وعلى باب بيت سترفج اءت الربيع فكشف السّنوفا ذاخلام كاندّ الفرفقال ابوهيّل عليه السّلام يا كامل قلاا تَيُناتُ محاجتك هذا الحِيّة من بعدي-

کال ابن ابراسیم مدنی کابیان ہے کہ میں صفرت ابو محرجسن عسکری علیہ اسلام کی خدمت میں عاخر ہوا تو محلسرا کے دروازے پر پردہ بڑا تھا برواجو آئی تو وہ کیٹرالک طرف سے کھل کیا ۔ اب میں نی دیکھا کہ ایک ما و پارہ بحبہ ما وکال کی طرح موجود ہے ۔ آپ نے ادشا د فرما یا کہ اے کامل! تیری آرزو پوری ہوگئی بیمی میرے بعد محبت ہے۔ عن ابراهیموابن ادریس قال رأیت المحد می علیب السلام بعد ان معنی ابو چھی جلیبرالسلام علین غلام وقبلت یدیدہ وراسہ النتہر بین۔

ابرابيم ابن ادريس كابيان من كرس في جناب مهدى عليه السلام كوصرت امام من عسكرى عليه اسلام كى وفات كريم ابن ادر فرق مباركا بوسديا . وفات كريم بعد و كيما راب أس وقت تك لعن صغير الرسن سق اورين آب كوست مطرّ اور فرق مباركا بوسديا . عن يعقوب ابن منفوس قال دخلت على ابي على إلحسن العسكري عليه السلام وعلى بانبية

سترمسيّل فقلت لدياسيّداي من صاحب خن الام بعداك فقال ادفع السّتر فرفعته في خطاً فلم مسترمسيّل فعنه في خطاً فلم فيلس على فين ابي عن عليدالسّلام وقال لى ابوعيّ عليه السّلام هذا اما مكرم ن بعدي خمّ قال يا بنيّ ادخل هذا البيت فله خل لبيت وانا انظراليه ثعرّ قال بي ابوعيّ عليه السّلام يا يعقوب انظر في لبيت فدخلته فيادأيت احدًا-

یعقوب بن منفوس کا بیان ہے کرمیں ابو محرص عسکری علیہ القتلوۃ والسّلام کی خدمت میں حا مزبودائیں وقت در دولت پر ایک پر دہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے خدمت با برکت میں عرض کی گرآ کیے بعد امرا ما مت کس سے سعل وقت در دولت پر ایک پر دہ اُتھا دو۔ میں نے پر دہ اُتھا دا تو ایک طفل صغیر الیّن برآ مربوا اور جنا الیّا م مسلک علیہ لسلام کی ران مبارک پر بیٹھ گیا۔ آب نے مجھ کو مخاطب کرکے فرمایا کہ یہ میرے بعد تھا را امام ہے۔ بھرآب نے اُس بجہ سے ارشا دفر مایا کہ انجما اب گھریں جاکہ ہوئے ہوئے بی آگھوں سے دکھتا رہا جب دہ اندر چلاگیا تو بھرآب نے مجھ سے ارشا دفر مایا کہ اب میں جاکہ دکھیو۔ میں گھریں گیا تو کسی کو مدان مندوں ا

یمانگ تونهم نے کتاب ینابی المودة فی القربے کی عبارت سے واقعات درج کے جنہوں نے جنابِ امام حسن عسکری علیالتلام کی اجازت سے آیئے جالِ باکمال کی زیارت کانٹرٹ حاصل فرہ یا تھا۔ یہ وہی کامل الا یا الحاصل استخدال کی دیارت کانٹرٹ حاصل فرہ یا تھا۔ یہ وہی کامل الا یا الحاصل استخدال الم حسن عسکری علیالسلام نے ایسے غلیم الشان داز پر مطلع فرہ یا تھا اور آئے ذاتی محاسن اورا وصاف کو دیا نت ۔ امانت اور صدافت کے معیار پر پوراکا مل با یا تھا۔ اب وان بزرگواروں سک بعد ہم اُن خوش قسمت سعاد تمندان زمانہ کے حالات بیان کرتے ہیں جن کو بوج مسافت اور دوری کے زیارت اوجنو کی کانٹرٹ قوصا صل نبوسکا مگر ہاں صفرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اکمی ضوحیت اور قربت اوراما نت پاعتبا کی کو ترج من کو این خرفرور کر دی کھی اور دو میں کہ والون خمت سے ایمکو بھی خاص کور دوستہ منایت فرمایا تھا۔

لله مجلسى عليه ارحمة والرعنوان بحاراً لا فارحلد ميزد بم مطبوعه دارا كومت تبريز مين توريفوات بين كرتموا بن ابرا بيم كوفى كابيان ب كرجنا يلع محسن عسكرى عليالسلام سفايك گوسفند وزع شده ميرك باس يعيدى اوركه لا بيجاكه يه ميرسه فوذ خري عليالسلام كاعتيدة بسه - يم فود بي كيمانا اورا بين برادرا بن اياني كويمي كمولانا - ي

مَرْوَ ابن ابوالفتی کا بیان ہے کہ کا کی ایک تضمیرے پاس آیا اور ہوسے کھنے لگا کہ کومہارک ہوگا ات کو جناب امام من مسکری علیہ استلام کے گھویں فرزنوار جمند بیدا ہوا ہے اور آ پ نے اسکی والاوت باسعادت سے واقعہ کو گھنی دکھنے کی تاکید فرمائی ہے بیں نے آس شخص سے بوچھا کہ اس مولود سعود کا نام کیاں کھا گیا ہے۔ اُسٹ مراک مرعد السلام

امدن مدالته في كابيان ب كامن تتصرت قائم آل عبا عليه التية والنا بداروك أمي وقت مير

دا دا المبان المجان المحري المحري المحري المحري المحام المحاص الدى آيا جواب كے فاص درت مباركا لكها بوا كرامت نامد لا يا جس من تخرير تفاكد ميرے بال ايک صاحر ادے كى ولادت موئى ہے يہن ميں اس امر كى طلاع تو ضرور كرتا ہوں گرتم اس واقعہ كے بوشدہ رکھنے كى بڑى احتباط كرنا - يہ يادر كھوكر ميں نے اپنے احباب خاص كيا۔ اپنے خوبي واقد كى بالكل محنى ركھاہے اور كسى كو اس سرّ الى برمطلع كرنا پند نہيں كيا گر باا بنہ مدتم سے اسكو بوشيدہ كرناكسى طرح بھى كوارا ندكر سكا۔ اِس وجسے تم كو بس مزد د كم جا نفر اكى خاص طور جو اللاع دى جاتى ہے كرتم اسكے تقت حال معلوم كركے ويسا ہى شاد ومسرور ہو سے جميدا كرميں اِس معمرت اللهى اورد ولت نامتنا ہى كوياكر ولشادا ورفر حناك ہوا ہوں ۔

ہم آن صرات کے نام نامی اوران کے واقعات کے ذکر اجالی طور پر لکھ میکے ہیں اور میر بابر دیگر میاں بھی اپنے ملۂ کلام اورمناسبتِ مقام کی ضروری رعایتوں کی دھ سے انکا اعادہ کر دیا ہے - بہرطال ۔ اتنی حبتم دیہ شہا ڈمیس اوربراى بعين تصديق زيارت كمعقابله سياب وه كون ايساب بعبيرت بو كاجو جناب قائم آل محدعل التلام واقعهٔ دلادت سالیک منٹ کے لیے ہی انکار کرسکیگا۔ فی زما شام ات برزیادہ اعتبار کیا جا آہے والحداثات آپ کی دلاد ب باسعادت کے متعلق اسے مشاہدات جمع کر وید میں جو تواٹر کی صدودِ اعتباً رنگ ضرور پہنچے میں مجا تو میرایک مشاہدات می کا انکار جالت کا مقتضاً مجما جاسکتا ہے۔ اسیرتوا ترات سے انخرات توا ورحمنا و بالاك مناوكا جرم مزيد عالدكرًا سبع دان وج ه سع بترض سمج *سكتا سب كد جنا*ب فائم آل محد عليه السّلام كى ولا د تِ ماسعاد شركا وقهم ايسا حريحا ورميم بع بسع بعلى الحاربيس كياجاسكتا -ر بااسكامنعي أوريوشيد وكزام معن خاص خاص لوكونك اسکی اطلاع کرنا۔اِسکی صرورت مصبحت وقتی اور فوائد ہم اوپر بیان کرمچکے ہیں اور پیر لکھے دیتے ہیں کرصورتِ مال اور صرورتِ وقت ہمکو ہر قریندا ور ہر مہلوسے بتلا رہی ہے اور نابت کر ہی ہے کداگر حضرت امام سن عسکر علیہ ہماہا ا و ا قعه کوقطعی طور برخفی فره دیتے اورکسی کوجی نداس سے مطلع کرتے اور ندکسی اکیہ کو اپنے نونہال پرسف جال كى زيارت سے مشرف فرماتے تو واقعى يدك دنيا بيس ضرور قياسى اور فرضى بكر رہجا تا جب استفاشا موات كے مقابله میں اورایسی مربح تصدیق و توثیق اور تواترات کی موجود گی میں اہلِ اسلام کی ایک معتدبہ جاعت آج تک اس بی ختیرای جاتی ہے اور اب مک حیقت حال سے انحار کر کے آپ کی ولادت کو قریب قیامت واقع مونا بتلائی ہے تو پیراس حالت میں جب اس واقعہ کا ایک بھی شاہر عینی نہ بتلایا جا یا اور نہ کوئی اُس بور البی کا دیکھنے والا یا یاجا با توان ك دعوب فود بود يهل سے بھى زياد وقوى اور ستكم بوجات اوروه نهايت زورون سے اپنى غلط فى بالكل میج اور درست بتلاتے اور إن مباحث كانتيجه آخريں ينكلتاكه وجود بارى تعالے اورآب كے وجو رميں مساوات اور مانلت بداكها تى جويبط سع بعى زياده قابل اعتراض مجمى مانى - انبى دجه ه مع مبياكهم ببطي بان كراك مِي جنابِ المحسن عسكري عليدات المصف إي كمال دوراندشي و مّال مين سد جرّاب كي عسن تدنيركو عديم النظير ثابت كردى كي الى واقد كوعام شهرت سے كإيا اور بعراس كواب وائرة معدين اور محفودين مين شهركر

أس كوضعيف واحاد موسف اور بالكل موموم ومجرول يانحصن عنى يا قياس سجه ما نيك يوب سى بمي محفوظ ركھا بياكم ابھى ابھى يور تفنسيل سے بيان بروج بكاب -

اتنا لکھار ہم اپنے سلسلۂ بیان کو آھے بڑھاتے ہیں اور جناب تعامِم آل محد علیہ لسلام کی ولادت سے بعد کے

دا قعات اورحالات كوذيل مين فلمبند كرت مين -

ولادت باسعادت سے بدرے مالات

· انظریٰ کِتاب کومیان تک نومولهم مومیکا که آب کی ولادت کا واقعه عام طور سے مشتہر نہیں کیا گیا ۔ کیوکہ اِک شہرت میں موجو دوسلاطین عباسید کی وجر سے آب کی سبمانی ایذااور مفترت و الاکت کے یقینی خیال لگے ہوئے تفی جيهاكرايام قديد مي إن فاصان الني كمتعلّ أمن تشكر سلاطين جبابره كي طرف سع عمل من أفيك تفي بہرِ طال جنابِ الم حسن عسكرى عليه السّلام آب كى ولا دت كے بعد يا پنج برس مك اور زيزہ رہے اور آب یا یخ برس سے عرصہ میں ہی آ ب نے اپنے اِس نورالعین کو ہردم وہر کھند نظرِ عامّہ کے عیثم زخم سے محفوظ ومعد و کا کھی یے لیے ممیننہ اُسی احتیاط د کوشش سے کام لیا جواِس امرخاص میں آپ کے حسن تدبیر کا اعلے اور مکیا نموم<sup>د ہوا</sup> ہوگئی تعی کیھی اس یوسیٹ ز انہ کو بردہ سے باہر نہ ہونے دیا۔ ہم صوآعِن محرقہ کی اساد سے صرت اماح سی سکری علیالسلام کی کتاب میں کھو آئے میں کدرام بنصران کے واقعہ سے معتدے متنب مورا کمواورا ب کے اصحاب مخصوصین کوچآپ کے ساتھ حبس دوام کی تسبانہ روزایزا و صیبت کاٹ رہے تھے اس فیدِخت کی بلاسه بخات ومدى تقى اورر ماكر ديا تها- إس يع آبكي حيات والاصفات كازمانه محض خانه شيني مي كرزا . اورس خانسنین کے اوقات میں آب کواپ یارہ جگرے تخط کی عدہ اور اعظے تدبیروں کے سوچے اور علی میں لانے کا بهت الجمامونع القرآيا اورهيقت امريون المكرع خداكى بات خداكى قسم خداعا في يسب أس قادرطلت اور مرتز برجی کی مدیر قدرت اور بجزیر مشیت کے کرشے تھے جس نے تعتدے ایسے لاگوا ور قدیم دستمن مانی کوایل وقت ایسا زم ادر ملائم کردیا که کهاں قو وه جمیشه این نظروں کے سامنے قیدر کمتا تھا اور سالہاسال انسانی آمدورفت اوراضلاقی رابطوضبطے تام مراسم آب کے لیے عموع کرمچکا تھا اور کہاں ایک بار آپ کوایسا آزاد ادرخود محاركر دياكه بيرآيب كسى اوال كاورامي فختس اور كمتفسار نكيار نبين ووكم نظام رباني اورشيت يزداني اليي بي جاري بولمكي تني اس يع اس في اين يوري شان جروت د كعلا كرمعتد كم دست وزان س وه كام اوراحكام جارى كرائ جركهمي أسكى ذات مص كسى مكواب وخيال من بعي نهي آت تصاقرافية يعنعل مايشا وهوذ والقوة المتبن-

ابی قدیم ترتیب المیعن کے مطابق تر مجواب کی ولادت کے حالات العکر آب کی کم بنی اور نیبی حالات العیند کرسنی اور نیبی حالات المیند کرسنی بر برم جهال کمک آب کا احت است کان حالات و احت و واقعات پرخود کرتے بی قریم کو تعلیم خوابی مسید نابت بوتلہ کے کردوز والادت سیونیک فیسیٹ کمروت مقین کمک آب کا

وجود ذيجود قا درمطلق كى كامل آيت اوراس مرتر برق كى تدبيرول كى تجى اور يجح علامت معاداوربس آيكي فضل و كال عِقل رشور وزبن وذكا غوض تام جماني اورروماني اوصاف ولادت كوقت بي كامل تقع ادرايي كالجكى نظيراورشال انسان خلقت من ظاهرى طور يرمكن نبيس بعد يمرايسى حالت يس كروجة إن برس مے بن میں بیسا عاقل اور کامل الشعور ہوجب کی شال دنیا ہے بوڑھے جوان اور بچوں میں نہ ہائی مات ہوا ورا پنے عقل وشعور فضل وكمال اوروبن وذكلك اعتبار سوتمام دنياك لوكون وأس كورترجيح على الفصنال كال موقو بجر مراسي بي وي كي كميسكة بن اوراس عالم ويجين معنون من كيس تعبير كرسكة بن. ايك نهين متعددا ورمتوا برمشا ورتاريني برابزاب كرره بي كدجناب امام صنعسكري عليالتلام كى وفات كى وقت آب كارس كل بالخ برس كاتفااوراسى وقت سے آب درج عليه الاست يرخ أب الله مشرف بوعي اورب سعيبلا واتعدج آب كفنس وكمال ادركرامت واعباركاتام لوكول كساسي مِشْ مَوا وه حِفْرُ كُلُ مُورِ جنازه سے امتناع اور کائے اُن کے بدنفس نفیس اُسکااوا فرما اقعا اور پواسکے بعدا بل قم کے و فد محک سوالات کا جواب دینا۔ اور بے دیکھے اُ کی تیمیلیوں کے درم و دینار کی سیم تعدا د بتلاد بنا۔ اور پیراس کے بعد فور ابوالتریان سے اُن خطوط کوطلب فرمانا جوشیعیان مدائن نے جنا ب امام بن مسكرى عليه السّلام كر واسوم الكفي ته ورآب في اوراً بالدّيان كوبتلاديا تفاكرو تفل تم سران نطوط کے جواب فلب کرے وہی میران نشین برحق اور وصی طلق ہے۔ بیتمام واقعات عنظریب سلم يس آستهي ويام ماريخي حالات وواقعات كال طورس بالدرم بي كجب إن برس كسن سي آبك كمالات كى يصورت للى اوراع زوكرامت كى يُواكت و يجرآب كاس زمان كو بجين كمعمولى لفظ سعام طور مرتعبير كرنا عرورسوء او بي مين داخل اورشوخ حيثمي اوركساخي مين شامل موكا-جن لوكوں ف حضرات المدُ طا برين سلام الله عليهم جمعين على حالات كوكائل طورس يرها سي الروي روكم ال ين إن بزرگواروں كے حالات نميں ويكھے ہيں۔ حرف مارے بى سلسلة سيرت البيت عليهم السلام كتام فرل كودبكيه ليام وه بخوبي جلنظ بين كرجناب فاثم آل محرهلي السّلام كي تنها ذات مجمّع الصّفات بركوتون ومخفظ ہے بلکہ ان تمام ذواتِ عالیہ اور انفاسِ ذکتیہ میں ضدا کی طرف سے ولا و مت کے دن ہی سے فصل و کمال کے اليحابي مكتا اورعد يم المثال جوبرود بعت ولمك جاست مي جوعام نفوس انساني سي كسي طرح ياكني جاسكتے -آپ سے بہا آلئے جوبزر گوار صرت امام كان مى عليالتلام كل سات برس كى عمروں اپنے بدرنا مدادك قائم مقام اور جانشین بونے اور اُسی وقت سے مام اہل ایمان کی کشود کا ریوں کے اُڈگان اور برایت کا اطام وفران جاری فرائے اور اِسی طرح اُسے پہلے استحدالد بزرگوار صربت ام محرفتی علید السلام تھی جناب امام على اين مو سالرمنا عليالت لام كى وفات كى وقت كلُ سات يا تعربس كے تھے گر طور يات مے ذائد بى س ورج علية المحت برفارم بكراس كاتام والقن اورمناصب أسى وقت سع بالات رب عرف التيريب

غورت دملا جائے تو یہ حضرات علیہ الصافی والسلام من اوّاہم الے آخریم ان اوصافِ محضوصہ موصوف بائے جائیں گئے اور ان میں میں جلفہ اور درجہ کے انسان کو کئی حسّہ نمیں دیا گیا ہم ان مضامین کو بور تفصیل و تشریح سے اسلاکے بہلے غیروں میں برابر کھے آئے ہیں اور اس موقعہ کو بھی مناسب اور موزوں پا پھر لکھے دیتے ہیں کہ یہ عدیم المثال نصال و کمال اور یخصوص فضائل و مدارج وآب حضرات کی ذات بابری سے مخصوص و محدود ثابت ہوتے ہیں کہ یہ عدیم المثال فصال و کمال اور یخصوص فضائل و مدارج وآب حضرات کی ذات بابری ائلی شالوں کی لائن اور سبخو کیوائے قوان واقعات کی کمڑت سے شالیں بائی جائیگی حضرت زلیجا کے قعتہ میں صاحب مہدکا براوت حضرت یوسوئ کے متعلق شہا دت دیتا اسی طرح جاپ عینے علیہ نینا وآلہ و علیات الله کی صاحب مریک کی تا م اور کو کی اطب کرا گئا۔ اس مواقعات و بی تھے ہو نعموص الہت کے فاص ذریع وں سے ہم کو تبلارہ ہے ہیں کہ خاصان اللی کے یہ اور صاحب و کمالات عام فطرتِ انسانی کی معمولی خلفت سین کی طوالت یا مدت پر بھی مخصرا ور موقوف ہوتے بہلکہ یہ کمالے علیاں اور جو موشور کے تام انتہائی جو ہرف ائے واسب العطایا کے انعام واضعال مواقعات کے دور ہوتے ہیں ذالت حفد لل للت بوئیں اس میں بیات کی دور الف خو والف خال لعظایور برموقوف بوت ہوتے ہیں ذالت حفد لل للتہ ہوئیں ہوتے والف خو والف خال لعظایور بھی میں دور ہوتے ہیں در اس میں بیات میں بیات کی میں بیات کیا کہ میں بیات کی میں بیات کیا ہوئی کی میں بیات کیا ہوئی کی میں بیات کی بی

اگرچابی ترتیب تالیفی کی عام اصطلامی صرور توں سے مجبور بهوکر بم آیکے إن حالات کو کی صفوستی اور کراتے ہیں کرانے کی سے حالات کے معنوں میں ہم آیکے اس کے ماخ من کو ان و اتعات کے تکھنے سے باور کراتے ہیں کہ ایک بجبین اور صفوستی کو بھر دنیا کے معمولی بچس کے بین اور صفوستی کے معنوں میں بنیں سی بھتے اور نہ آیکے ابتدائی حالات کو این کے عام حالات کی طرح شارا ورا عتبار کرتے ہیں۔ بہر حال - جناب امام صن عسکری علیہ السلام کو صفرتِ قائم آئل عباطلیہ التحییہ والمت سے کیسی ولی مسرت و تلبی فرصت اور روحانی بشاشت مصل جو تی کے موث کی اس فرزند ارجند کے موق کے ورستا اس فرزند ارجند کے موق کو کی این اس فرزند ارجند کے موق کے موشکی نے ممکن ہے۔ آب این اس فرزند ارجند کے موق کے کہ کے موشکے کے اور بیان کونے کے مرکز می این کونے کے موشکی کے موستا در بیان کونے کے مرکز میں جن ورستا در مالات و کی کانا عزیز درکھتے ہوئے۔ وہ مستالے ہیں ۔

فلاصدید به که جفاب امام من عسکری علیالسلام این اس در نایاب کواس قدر و نیز دکھتے تھے کہ کم بھی آپ کوابی نگاہوں سے بوشید وادر محفی نہیں سکھتے ہے۔ عام گاہوں کے اخالے خیال سے نمایت احتیاط کاساتھ اس و واند میں مہینے ایک حجاب حائل رہا کر تا تھا جس کے باہر تو خور نشر مین فرار ہے تھے اور اُسکے امذروہ گوہر شب جراغ جلوہ آراد ہما تھا۔ اور کھی بعض اوقات محبت بدری کے غیر تمل تقاضوں سے غایت در جذی بی بوجائے تھے تواس دروازہ امذرونی کی مجاب دیوان خاص کے اس صدیس اُتھا لیف تھے جال خور تشریب رکھا کرتے تھے۔ مگر نظر عام کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھنے کی موج دہ احتیاط کے خیال سے بیاں می مجاب کی وہی صورت قائم رکھی جاتی تھی۔ دیشنوں کا خوف اس قدر لگا ہوا تھا کہ گھر کے عزیزوں کی کو نراس اُتھا کی خبرگی گئی

عى اورنه أن كو إس نونهال مح جال جهال آراكى زيارت سي مشرف فرما ياكيا تفا- كهريس ايك والدهُ مقد سراً فِت مك زنده تعين اوربابر الك بعالى جغر-إن خاتون عظمه كل ببت توافشا ك رازوعيره كاكو أن شهدي بهن تقاء المرحفرالبته- منهمائی کے ایسادوست اور منهمائی کے ایساد شمن۔ کی پوری مثال ہورہے تقے جن کے حالات مبت طبر عار صلسار باین میں آگے آتے ہیں۔ اِن و ونوں بزرگواروں کے سوااور دومرا آگیے گھرمیں نہیں تھا۔ اور تقابھی دہی گھر کے خادم اور غلام نا ومداور کنیزس گراتی قلیل جاعت ہونے برجی آب ف ان تام اوگوں سے مون یی والدہ مقدسہ اور اُن دوتین کنیزوں کو جو ولادت کے وقت بھی جناب نرجس خاتون کی خدمت برح صرفقیں ا اس داقعہ کی خرسے مطلع بہونے دیا۔ ورند سوائے ان کے ندکسی دو سرے کو اِس دا قعہت مطلع فرایا اور ندان کا دیدار فرحت آنارکسی کو دکھلایا- عزیز واقارب کے دائرہ میں صرت حکیمہ خاتوں علیہ السلام از اول تاآخر اوم لات اس افعه کی اطلاع اور خرد می میں شرکی فرمائی گئیں اور اِسکی خاص وجہ یا نفی کرمشیتت ایر دلی کی ہوایت کرمطابق عسكرى مديد نسلام كيسا فة جناب زحب سلام الله عليهات بيوند من ليه أجازت لينه أي مي و ان حيد حيد لواكون ك علاوه اوكسى صرات كوير شرف اورمغاخرت حال مذبوى -آب كى إن احتياطون كعلاوه اسرام يزدان التيج تاب كاشفاق اور مهدردى كح بقى يورى ثبوت بإئ جات بير - كيونك إس امريس اول توخدا كاحكم مي ليا تقا اوران سب زیاده تولین اس نورمین کی محبت اور تفظ کا خیال دل سے ہمدوم اور ہروقت لگارہا شا اور سروت ایک کھٹک سی تکی رہتی تھی کدمبادا کوئی ایسی فروگز اشبت موجائے جس سے اِس نونہال آرز دکی فترت اور فنائع موجاف كاسباب قائم موجائيں جنائي اصليا طِمزيدك انن خبال سے اگر عيصفركا كرشت مل الكل على وقعا اور فيابين آمد ورفت بهي كم هي بكرتابم جوقطعه مكان كدجناب نرصب خاتون عليها السلام ى آرامگاه سي تعلَّى تعا اورأس میں بغیراذن کے اور اگی خاص کرنے وں کے کوئی دوسرانہیں حاسکتا تھا وہ بھی پر دیے اور حجاب محی فاص انتظام سے کسی وتت خالی نہیں رہاتھا۔ ہروقت اس میں بھی بردے چھوٹے رہتے تھے۔ ادکیری خص کوعام اِ سے کرکسی بی شدید ضرورت بواندرجانے کی اِجازت نہیں تھی ۔ اِبر کے خاص فادم جبلک کہ آپ اُنکواین کسی خاص مرورت سے خود نرجیجیں اندرنہیں جاسکتے تھے۔ یہ قطعۂ مکان آگی نشستگاہ بیرون سے بالکل لمق تما۔ اور گري اندرسي ايك درواز وبابرلكا تفا-إس درواز مين بهي بمينه يرده لشكار ساعفا اورآب زياده تراسي برد ك بإس تشربین د کھتے تھے تاکہ اندر کے حالات برابرمعلوم ہوتے رمبی۔ جب اپنے فرز ندارجند کے بیبی ہونیا روسے آواداً ای اوراگر باس با ہرلوگ می میٹے سے تو فور اندر تشریف کے گر اسی تجاب کے اندرائے یا رہ جگرکو مہلاتے تھے اور مہلج انیکے بعد اُسکو اندر مین آتے تھے ،اور اگر با ہرخلوث موج و نہ ہوئی اورا سے لوگوں کا مجمع موا ہو شرن نيات سوسترف بنيس كي حاسكة تفي توأب اندرتشريد اليجاعة ادرومي اليف اس بارة حكر كومبرلا ليعة وادهم

جنابِ زمِس سلام الله عليها كود كمير بامِروابس آتے - آميكِ اشغاق اورا**عتيا طى بيعالت اُس وقت تك تحى** جبتك كرآب صاحب معد من جب فعنل اللي سع سأل بعركم بوك اورجبم مبارك مين نواور ترقي ك كال أناربد ابوك كيونكم أب مصوم تع اورمصوم كي قوت توعام خلقت سے وس احصة زياده بوتى معادكيمو إس السله كي جلد دوم - سروتين في حالات اما م من عليالسلام من لجيث امامت اوراما م ك ذاتي اوصاف) المي آب سال ی بحرکے بعد ماشاء اللہ ایسے قوی اور توانا معلوم ہونے کھے جیسے اچھے خاصے بین جاربرس کے چلتے کے اد بالتاجالة بيج موتمي أمى وقت سي آسيمي طاقت انقار بي موجو وهي اور قوت گفتار مني جناني حفرت صكيمه خاتون سلام الترعليها ناقل مي كرآب كي ولادت كي بعد مي سفية عمول كرابيا تفاكد ايك سفية كي بعد بالضروراور الخصوص اس مولودك و كميف كے يع جناب اماح سع سكرى عديد تسلام مح تكريس عاياكرتي تقى اورمي آكوايك ہفتہ میں ایسا یا تی تھی جیسا کہ ایک جہینے کے بچلے جنائحیہ دیکھیتے ہی دیکھتے سال بھر کے عرصہ میں آپ مین حیار برس كے بوّ سِ كَى طرح بلا كلف چلتے بعر تے بھی تھے اور بلا "اکل بولتے چاہتے بھی تھے۔ جنائِبِ جكيمة ظاتون عليها السلام كي ليرا مرتبجب كا باعث كيون موف لكا كيونكه آخر كارآبِ بعي من ان غطبالشان كي شم وجراغ تعيس من كمعصوم كون كيديد اوصاف ومحامه خاص طور برخداك واسب العطايا كى درف سے تفولین فرائے گئے تھے ۔ پھرآپ آپ اس نورمین كى بيمالت دكھيكر تنجب أستير بوتيس توكيونكر؟ بهرطال سال بعرك بعد جناب قائم آل محد عليه الصلوة والسّلام مين بورى توانا في المحقي اوراك كنار ما درمين تها پرورش پانے کی عالمتوں سے ترقی باکرزا نوئے پر ربی جارہ آرا ہونے اوراستراحت فرمانے کے قابل ہو گگئے توجیار ا ما محسن عسكري عليه لسلام كي گرويد هي اورمحبت والعنت كايه عالم تعاكم جهان په رَسِتْ وَ إِن آبِ بهي رسِتْ سَيْق دن كوافعات ورات كوانس وقت مك كه اصحاب واحباب فارمتِ مهايون مين طاخرر من توالبقه آپ بھی رہتے تھے معمول سے جہاں بیصرات اپنے اپنے گھروں کو وابس گئے آپ فرر اندرسے اپنے بارہ جگر کو ابرل نے اور بعرات بعرانیا تعویدول بنائے بوئے آرام فرارہے - اکثر ایسا بھی ہوتا تفاکہ بجہ اندرسو گیا اور آپ کو ابر کھے دیر ہو گئی تو اُسکے بیمین ہونے کے خال سے اُن کوبدار نہیں فرماتے تھے بلکہ خود ہی اُن کے ماس مورسة تقے-ا ورضروریات سے تعالم مہینہ دومہینہ کے بعدیمولی خواجگاہ بدل بھی د بجا سے اورسفتہ دوہفتہ ايك مكان خاص من استراحت فراكر مجرد وسرب تطعه يا كوشه من استراحت فرانيكا انتظام كياجا ما تعام يا ما مكر خفاظت وخركري كمتعتق ابتها م تقع اوراس مي ييسن تدبير صفرتهي كدمخا لغين كوايك مقام ام يرآب ك سُلاك جانيكايقين موف ياك الروهاس ذريعيت آكي بلاكت ياضورساني كا تصديمي كري تو نعے مقام کے ناطنے کی وجسے اپنے مقاصد میں کامیاب نہوسکیں۔ 

فرائ قیس اور حقیقتِ حال ہی ہے جیسا کہ شاہرِ تاریخی سے نابت ہوتا ہے کہ خاصابِ الہٰی کی پرورش اور حفاظت کے سامانوں میں جب تک اتنی احتیاط اور تحفظ سے کام ندلیا جائے اُن صرات کے بچے اور قائم سے کی کوئی امید نہیں کیچاسکتی۔

یہاں تک توآب کے اشفاق کے وہ حالات لکتے گئے جوزیادہ ترصرت قار آل محد علیہ التلام کے تحفظ کے متعلق محبت یا دور می محت قار آل محد علیہ السلام کے تحفظ کے متعلق محبت پرری کی حقیق صورت اور اصلی کی غیر میں خلام ہوئے۔ اب م آلی کی متب کی اعلیٰ مثال میں ایک ورواقعہ ملائی علیہ ارتحمہ کی کتاب بحار آلاتوار سے ذیل میں ترجمہ کرکے تصفیق ہیں۔

جنابِ امام صنعسکری علیہ السّلام کے خادم کا بیان ہے کہ میں آپ کی خاند داری کے متعلّق بازار سے گوشت لانے کی خصوص خدمت پر ما مورفقا مجھ کو سخت اکید تھی کہ معولی روزاند دائٹ سے زائد ایک بُرخز اللہ محد علیہ لفتنا و السّلام کے لیے لایا کروں جسب الحکم میں بلانا غہروزلا تا تقا اور اسکا مغز آیکو کھلایا جا تا تھا۔

ببرحال ان معاطات كوز يا دفي عيل سے لكھے جانے كى كوئى ايسى صرورت معلوم نيس ہوتى كيونكري اليص معولى أورروزانه معاملات مي جيك از كويترض نهايت آساني سے رات دن معلوم اور محسوس كرا رستا ہے۔ وہ کون بے در دباب ہوگاج اپنی اولاد کی برورس اور راحت رسانی کی کوششوں میں اپنی طرف سے کوئی دقيقة المظار كهيكا بجرايسا كومزاياب بنتخب روز كارجب كمثال مراطراب عالم مي بداكيجا سكتي ك اور فه اقصائه عالم مي جبكي نظير و كملاً في جاسكتي ب يهانتك تويمسله في المعيقة مصل مولى أورروزانه منا مدايي داخل علوم مواسع مگرجب اس کے دوسرے پہلو برغور کیا جائے تو مواس میں ایسی ایسی وشوار ای اور مشكليس بيحيد ونظران بي كه بيومشكل سے كوئى اس كے معمولى بونيكا خيال كرمكتا ہے وہ دشوار إلى ييريكم قاعدہ اور معول کے مطابق تام والدین اپن بیاری اولا دکی برورش اور راحت رسانی کوسا ماں بیتا کرنے ۔ آنکے چامسے بیارکونے . پالنے اور پر ورش کرنے میں کسی غیر کی سی مراخلت یا مخاصمت کاکوئی شبہہ یا کوئی خیال نہیں کرتے **،** اورندا مكوا نسي كسي قسم كاكوني خوف بالنديشه موناج - وه نهايت آز ادى سے اپني بيارى اولاد كى بر ورش اور آرام دہی کے متعلق این خوارش اور مرمنی کے مطابق اپنے تام سامان اورا بنے سارے ارمان پورے کرتے ہیں یگر ا فسولس حضرت الماض عسكرى عليالكة للم كسيك يرسامان اورة زادى مفلق مكن نبيس بيد أنكي آزادى محدُّد اورأن كالطينان معيند ميده كواطينان كي جكه ان تام امورمين ذف اور احت كے عوض من دمشت عالي ا اس امر خاص کے متعلق ا کی مجوری اور معذوری کی کیلینیت ہوری سے کہ وہ اس واقعہ کی سبت اپنی ایک اورمسرت فلبي كاافهار واعلان كيا فرانيك منه سالك حرف بي نهين كال سكته فوت ب كركه يشمنول كو خرنبرجائ اوروهاس كى بلاكت كے باعث بول. لينامياب وا جاب كونويركىسى. إس واقعد كرتيبيائد ركھنىكا ابتدای سے مکم ہے۔ اصحاب واحداب تودور کے لوگ میں۔ گھر کے مزیروں کو بھی اِس سے مقلع نہیں کرسکتے والاً

ے تام والدین اپنے بچ<sub>ی</sub>ں کو اپنے اعر ّ ہ اوراحباب کو دکھلا کرخو دبھی خوش ہوتے ہیں اور این کو بھی خوش کرتے ہیں یهاں دکھلاناکیسا ۔گھرکے با ہرلانامکن نہیں۔سوائے خلوت کے کسی وقت مذا سے اپنی چھاتی سے لگا سکتے ہمیں نہ بار کرسکتے ہیں کیوں۔اس کیے کہ شایر کسی برمبی کی نظر ٹرچائے اور وہ معاندین سے جالگائے تو پھر قیامت ای بروجائے۔ ہاں جب تھی ایساہی ہرطرف سے اطینان ہوجا تا ہے اور کچھ وقت یا یا جا آہے وہ ہزار غنیمت مجھ اب بارهٔ حکرے بیار کرنے اور اُس سے جَی مبلانے میں صرف کر دیا جا تا ہے۔ اگر غور کی نظرسے دیکھا جا ہے تومعلو برجائيگاكد و شواريان حضرت امام صن مسكري عليه السلام كواين فرزند ارجند كي ير ورش مين مين آئين ٥ مشكل سے دنیامیں كسى د وسرے والدين كومپني آئى ہونگى ۔ گراجس تقلال اور با دارى سے آ بنے اپنے اس نونهال کی مرورش میں کام لیا و حقیقت میں آب ہی کاحق تقااور آب ہی کاحصتہ جو بالکل تا ئیدر بانی کے وسالة اعانتِ يزدانى ك دريعه يرتفائم تفاجن لوگوں نے آثار قديم كامطالعه فرمايات وه جانتے ہيں كه خاصان البي کی پرورش اور این خاطن کے سامان بھی منجانب اللہ امنی نفوس مقد سید کے سپردیے جاتے ہیں جیکے ہتقلال یا داری اور ہمت کا کا مل اور کا فی تقین کرایا جا آہے۔ مثال کے لیے دور کیوں جاؤ۔ حضرت عبد مطلب کلیالتلام نے اپنی وفات کے وقت گیارہ بیٹے زندہ چھوٹ گریتیم عبدا بندر وحی لدالغدا کی برورش اُورترمبت کی خاص طر سوائے حضرت ابوطالب علیہ السّلام کے اور بھائیوں میں سے کسی بھائی کوعطانہ میں فرائی گئی۔ **ع ہرک**ے را بهرِكِارے ساختذ ، نَضَّلْنَا بَعَضَهُمْ عَلَى ابْعَضِ ، أورامس بزرگ خاندان اوررمّین قبیله (حفرت عبدالمطلب) . نے آپنی موت کے قریب القائے ربانی کی تائید و تخریب سے حضرت حمزہ او چضرت عباس علیہ السلام کے ایسے شی ع اور دلا در بیوں کے مقابلہ میں جناب ابوطالب علیالتلام می کویہ ضدرت اور تصب خاص طور پر تغویمن فرمایا۔ یہ کیوں اور کس میے ؟ اِس میلے کہ دلیری اور شجاعت صداگاندا وصا ضمین جن کے افہار مخصوص اوقات بردون ہیں ۔ گرست قلال بہت اور با داری <sup>ا</sup> یسے محامد ہیں جنگی تمام معاملات ا درتمام اوقات میں صرورت واقع ہوتی ہج<sup>۔</sup> موجورہ پرورش اور حفاظت کی خدمات کے لیے صرف شجاعت اور مبانی طاقت ہی ور کا زمیں تھی بلکدان سے نيا ده پتت به تقلال اور روحانی قوّت سروری اورلاز مقی-اور په اوصاف سوائے حضرت ابوطالب علیالسلام ے اور دوستر بھائیوں میں بہت کم بائے جائے تھے ۔اسی وجہ سے اُس کیم طلق اور مد تربر حق نے اپنی رسول معل صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش لیمفالت اور صافلت کے تام انتفام ابنی کوسپر و فروائے ک ب تا مذبخت مدائ بخشنده اين سعاءت بهورباز ونميست بمكوجناب قائم آل محدعلبا لضلوة والسلام كم معاملات مين حضرت امام صن عسكري عليه السلام استقلا اور پا داری می حضرت ابوطالب علیالتلام ی بهات اور ستقلال ی بوری اور کافی مثال نابت ہوتی ہے اور اِس میں شک نہیں کہ اِس گرا نقدراور گرا نایر طریت کے متعلق آپ نے بغی وہی تدہیر پر اختسیار فرہ میں جو آیکے عِدِ اعْلَى آبِ سَى قبل اختيار فرام كِي فق كيون نهو. الولد منظ لابير ع إي ظافة علم أفتاب اس

به استقلال اور انحکام آبیکے مورونی اور خاندانی اوصات نظے کیجھ مستعارا وراغبار کے عطایا وایٹار تو تھے ہی نہیں ہو کسی کی حیرت اور تعجب کا باعث ہوسکیں۔

آب کی ا مائست کازمآنه

ہم ابتدا ہی میں لکھ آئ میں کہ آپ کے تمام معاملات امرادر آنی اور آیات پر دانی پر مبنی تھے۔ اس لیے نازجناز و صفرت امام من مسکری علیدات اور الی تم مے تعسفیہ اموال کے معاملات ومشاہدات اور مکیسکر

تو بنا الاتصال آپ سے ظاہر ہوئے اُن تام مومنین نے جواب موقع پر مافر تھے آپ کی اما مت حقہ کا خواب کی لیا کہ جو کہ نظام قدرت اور تدبیر شیت کے مطابق آبکو اپنی اما مت کی تام ضعات بالکل محنی خور برانجام دینے کا تکا مقدر ہو میکا تھا کہ آپ اینے زما نہ اما مت میں بھا ما گاہو سے اُس کے خونی اور پوکشیدہ رہونیکا تھا کہ آپ اینے بدر عالیم تعداد کے زمانہ میں پوٹیدہ و ہتے تھے۔ اِس کے اُس کے محملات کے دائے میں اور پوکشیدہ و ہوئیگے جس طرح اپنے پدر عالیم تعداد کے زمانہ میں پوٹیدہ و ہتے تھے۔ اِس کے جن کا ذکر آبھی اور کہا گیاہت جاب امام العصر فلیم لیا گیا ہے یہ امر ثابت ہوتا ہے کہ بعدان معاملا اور پھرائس وقت کے بعدان معاملات کے جن کا ذکر آبھی اور کہائی اور کہائی کے جن کا ذکر آبھی اور کہائی کہ بعدان معاملات کے جن کا ذکر آبھی اور کہائی کے خواب کا منافی میں اور کو اس زمانہ کی زیارت کا شرف مال نہ ہو سکا بہم نے جہا تنگ بین جو خلوص و فقیدت کے اعتبار سے کیٹا اور متحب کی زیارت کا شرف معلم موئی ہے۔ پی خطاب اور متحب کے ان خواب کی انہائی کا دریے آبی روئیت کی اور اور ان متا علی مصرت اور این اس وقت زیادہ صرور و رسی سے جھالیا جا ہے کہ نظام مشیت نے اور کو شاں تجویل کی اور ان کے اپنی اسباب کی تعدد تی کو دریے آبی کو دری کا ور کو شاں تو تو کی کہا تاری کو ایس کی خاتم کو میں اور قابت کر رہی ہیں کہ زمانہ موجودہ میں آب کے ہلاک کرنے۔ آزار مینجانے اور نام مثانے میں زیاد ہوستوری اور دلیری دکھلائی جاتی تھی جیسا کہ میں آب کے ہلاک کرنے۔ آزار مینجانے اور نام مثانے میں زیاد ہوستوری اور دلیری دکھلائی جاتی تھی جیسا کہ میں آب کے ہلاک کرنے۔ آزار مینجانے اور نام مثانے میں زیاد ہوستوری اور دلیری دکھلائی جاتی تھی جیسا کہ میں آب کے ہلاک کرنے۔ آزار مینجانے اور نام مثانے میں زیاد ہوستوری اور دلیری دکھلائی جاتی تھی جیسا کہ میں تیا در نام مثانے میں زیاد ہوستوری اور دلیری دکھلائی جاتی تھی جیسا کہ میں تیا ہوگا۔

غيبت صغرات كي صرورت اوراس كي صالحت

اب اس مقام بریم کوایک امرصاف کر دیانهایت جنروری بید اور و هریه سے که تقوری دیرہ اید آپ کا منظر عام میں آنا اور پھر ہمیشہ یا بدت دراز تک (از غیب بیت صغرات تا بزمائد ظہور) پوشیدہ رہناکس مسلحت پر مبنی تبلایا جائیگا۔ اگر حقیقت میں اختفا و ضروری تھا تو بچند ساعت کے بید اِس عارضی القاء اور فوری رؤیت کی اس خرورت تھی۔

ہیں کہ چ نکہ آپ کی امات کا خاص مسلم ملہ بنہ بنین اور شاکین کے دائرہ میں برابر سشتہ جلاآ تا تھا اور ابھی تک کسی قدر باقی ہے اس لیے جناب صاحب الا مرعلیہ القتلوۃ والسلام کے بیے صرور تھا کہ آپ اپنی امات کی الموں کے وقت اپنا جال جماں آراموئین و نیز تام حاصرین کو دکھلا کرمطئن کر دیں کہ بجر کسی معترض کو اس اعتراض کے میش کرنے کا موق نہ لے کہ محض ایک ایسے شخص کی اقدا اور امامت واطاعت کا دعواے کیاجا آہے جس کو بیٹی کرمینے کا موق نہ لیے کہ محض ایک ایسے شخص کی اقدا اور امامت واطاعت کا دعواے کیاجا آہے جس کو بیٹی ایسے شخص کی اقدا اور امامت واطاعت کا دعواے کیاجا آہے جس کو بیٹی ایسے ہوئی ہے تھوں میں اس اس اس کے بیٹر کہ بھو تھی ہیں۔ اور آیندہ بھی ٹالفین ابنی سور فہمی سے مخالفیت مؤمنین کی جُرج شیوں میں اس کے بیٹر اور اور اور اور اور اور السالام نے اپنی اما حت کے زانہ میں ضرور ت کے مطابق بھی اس فرر الہی کی زیارت کو ای تھی آسی طرح آپ نے بھی اپنے عمید معدمتی صلحت و تی کے موافق اپنے جال اور اس فرر الہی کی زیارت کو ای اور مقرضین کو اعتراض کا کوئی موقع نہ طے۔ مگر فی زمائہ جو نکہ حضرت امام بیٹر ور اور قبلوب موسوں کو اعتراض کا کوئی موقع نہ طے۔ مگر فی زمائہ جو نکہ حضرت امام بیا تھی اس کو بی تعلق السی کا میں موقع نہ ہے۔ مگر فی زمائہ جو نکہ حضرت امام بیا گیا جا آپ کی خفاظت اور خبر گیری کی کامل صلاحیت کی مقالت کا سارا انتظام جاتا رہا اور اب کوئی تعلق اور از والا کی خاص مالتوں میں رہائے قرین صلحت سمجھا گیا۔

ای خاص مالتوں میں رہائے قرین صلحت سمجھا گیا۔

علے نبینا وآلہ وطیم السلام کے واقعات ہمارے بیان کی پوری تصدیق وتوشیق کرتے ہیں۔ برحفرات اورانکے ایسے اور دینے ا اور دوسرے نمام بزرگوارجن کوالیسی دشواپہ ماں پیش آئی ہیں اُنکی جا نوں کی حفاظت اور دینِ خلاکی اشاعت اوراغا کے تصد وخرورت سے اُنکی غیبت کے ایسے ہی احکام شیت الہٰی نے جاری فرائے ہیں۔

اب میرسے بیان سے دِمشاہِ وَمَا رَخِی کاخلاصہ ہے نابت ہوگیا کہ جناب صاحب العصوعلیہ السّلام کے بحنی رکھے جانے یں بھی وہی اسباب اورامورمضر تھے جوانبیا ہے سابقین علے نبینا وا کہ وعلیہ اسلام کو قدیم زمانہ میں جس انتہا ہے۔ بہرِحال - اتنی توجیہ اور توضیح کو نہیدا عرض کرکے اب ہم آپ کی امامت کے منعلی وہ واقعات اور حالات فلمبند کرتے ہیں ج آپ نے اپنے موجودہ اختفا وُانزول کی خاص حالتوں میں نا فد فرمائے۔

یہ توساری و نیاکر معوم ہے کہ حضرات اکم طاہرین سلام اسٹھیہ ماجھین کے پاس چھوڑاہی کیا گیا تھا جرکا ا جوہ اشظام کرتے ہیا جس کی نسبت وہ اپنے تکم واحکام جاری فرواتے ۔ سہالی و ولت باقی تھی نرطی جاہ و حتمت نیز فیا جس اُل سے لیے کوئی اصتیار باقی تھا اور ندا تعبار ۔ زرانہ کی کس بری اور عام نام ہر بانی کی کی کیے ہیں کہ کرت کے اور اور اور کو آمنا و صدق تا کہ کرت لیے کہ لیاجا ناتھا سے مولی اور اور نے سے اور نے بازاری آوروں کی لفاظی اور عام فریبی کی باقوں کوآمنا و صدق تا کہ کرت لیے کہ لیاجا ناتھا کران کے اور اور اور نے اور نے اور بو بالکل نصوبی البی اور خشور حضرت رسالت بناہی صفے اللہ عالمی الدولی کی منظوری یا غیر منظوری اور کو اور کو اور اور خاوری کی منظوری یا غیر منظوری اور کران محمولی اور بازاری لوگوں کے مقابلہ میں اُن جا تھا ۔ اُن کے قول وار شاد کی منظوری یا غیر منظوری اور کران محمولی اور بازاری لوگوں کے مقابلہ میں اُن کے وجو دو ذیج و کو لاکتے کی فضولیات سے تعبیر کہا جاتا تھا ہیں ۔ اسکس مبرسی کی صالت میں کیا بالا باجا سکتا ہے کہ دی نے منظوری کے قول میں کہا کہ کہا کہ کہا کہ تعلی ہے تعلی ہوتے ہیں ہوتے ہیں کہ کہا کہ کہا کہ کہا ہے تعلی ہوتے ہیں بھر اس میں اور احکام تدنی کی خوبیاں و دکھلائی جاسمیں۔ اگرینہیں تو کسی ملکت یاسلطنت میں بوسے بڑے ہوتے ہیں گورت نے اسلطنت میں بوسے بڑے ہو ہوائی کے بیا ہوئی ہوتے ہو کہا کہ کہا کہ کہا ہو کہا کہ کہا ہو کہ کہا ہے جاتھ ہو کی نہیں جار کے دی کو وات ہوں تو ان تام باقوں میں سے ایک بات بھی ان صفرات کے ساتھ بائی نہیں جائی کہرلیکھا جائے ۔

کمال دکھلا کے جاتیں ورائی توان تام باقوں میں سے ایک بات بھی ان صفرات کے ساتھ بائی نہیں جائی کہرلیکھا جائے ۔ کوئی ورف یا نے تو بارت تام باقوں میں سے ایک بات بھی ان صفرات کے ساتھ بائی نہیں جائے ۔ کہولیکھا کے ۔ کہولیکھا کے ۔

غرص دنیا وی تعلقات میں سے کوئی تعلق ان حضرات سے وابستہ نہیں یا یا جاتا ۔ پھر ایک محولی سیرٹ نگا کے پیے اِن حضرات کے نظام مخصوصہ کو تلمبند کرنا۔ اور اُن کوایسی حالت میں دنیا کے سامنے بیش کرنا جب دنیا اُن سے بالکل لاعلم اور نا واقف ہے سخت سے سخت اور دشوار سے دشوار امر معلوم ہوتا ہے۔ خصوص جن ب صاحب الامرعلیہ القدارة والسّلام کے حالات آپ کی غیبت صغراے کے زمانہ سے لیکرغیبتِ کبراے کے وقت تک ملینا اور اُن کونظام تالیف کے مطابق سلسلہ واربیان کرنا دشوار ہے اور نہایت وشوار۔ اِس میں جو مب سے بڑی دشواری ہے وہ بہ ہے کہ ایک سے لیکر گیارہ اما موں کے جو صالات بیان کیے گئے ہیں وہ ظاہری طور پڑاقع ہو نے اور عام گاہوں کے سامنے گزرے رسب نے دیکھا۔ عام اس سے کہ آہنیں مایا یا نہ مانا ۔ گر آپ کی اما مت کر نظام اور نمام احکام کو بیانٹک کہ آپ کی ذات ہمایوں صفات کو بھی معدود سے چند خوش مت صفرات کے سو کسی نے بھی نہ دیکھا۔ اس لیے آپ کے واقعہ نگار کو آپ کے خاص صالات قلمبند کرنے میں سخت دشواری ہے۔ جسکو ہم ابتداسے دکھلاتے آتے ہیں۔

بېرحال-اتى تېبىدكى بعدىم ابنے قدىم سلسلۇبان برآحاتى بىر- اوپرىيان كىدىيان بوگچا جەكە علائق دنیا وی کے متعلق آپ حضرات سے کوئی امرواب تہ نہیں تھا۔ مذآب حضرات دنیا کے لیے تھے اور مذنیا آپ حضرات مے لیے۔ ید ابک ایسا جملہ ہے جو ظاہری طور پر توہرکس وناکس اپنی غلط فہمی اور نا واقفیت کی وجہ سی فوراً كَبُهُ يهي ديباب اورلكويمي ديباب مكر حيعت كي نظرت جب دكميما جائ توابيها كهنا يا قرار كراه مرغلطي ہے كيونك اصولاً وجودِ امام كے بغيرجس طرح دنياكا قيام امكن تسليم بوديكاہے ويسامي نظام يعي اس دساس له جب قیام بی نهیس تو نظام کیسا - هدیث کی کما بول میں اسکی هفیل اور توجیه قرآن و هدیت کی قوی اور متعکم دلیاوں سے نابت کیجامچگی ہے ۔ ونیاا تبدائے آفرنیش سے آخروقت تک وجودِ امام کی پوری مختاج ہو به ایکی کمیری دمرا ورستمه اورمتفقه مستله به جبیرعلمائ اسلام سے علاوہ دنیائے مختلف ملل وادیان اور قبائل ق ا قدام کے حکما ، فضلا داور عقلاجس کی صرورت اور احتیاج کو بیک کلام و مکیزبان تسلیم کری کھی ہیں اور سرام واضح ہو کرتمام دلائل وقرائن سے نابت ہو تھیا ہے کہ اگر بی الواقع سلاطین اور عام حکم انالِ مُلکی معاملات سیاسی و تدنی کے علاوہ صروریات دینی اور امور ہدایت کے لیے بھی کانی اور کامل سمجھے جاتے جس طرح کہ بعد تغییر اسلام علير التلام بعض ابل اسلام في أن كي بإكتفليم كے خلاف اس سلك كواين قياس اورسود فهى سے ايسا بي مجما اورا یک فرمانروامیں دونوں توتوں کا وجوتسیٹم کرایا تو پیران عام ملکی فرمانرواؤں کے مظا بلمیں ابنیاد علیہ السلام ى ببثت محض ميكار ثابت بروجاتي والانكه مشابدتا ريخ جنار بهرس كدكوي زمانه اوركوي وقت ايسانيس كزراب جس ميں بمقابلهُ با دشا مان ملکي سنمبر يا رسول (عليه الشلام) نربيجا گيا بهو- ياکسي وقت بين سلسلهُ نبوت ورسالت ر بمقابلهٔ حکومت وسلطنت غیرضرور سیجه کرمو توف اور ښدگر د ماگیا ہو-ا ور نه سوائے تین چارپیغیبرانِ اولی العزم علے نینا والہ وعلیہ دانسلام سے کسی اور بزرگ میں اِن دونوں تو توں سے اجاع کے کوئی ٹبوٹ یائے حاتے ہیں -اِن امور ظاہر بوتا ہے که نظام روحانی میشد احکام دنیاوی سے علیدہ رکھے گئے۔ اور مجی سی دنیا وی محمران کو با وجود کمیدوہ د نیامیں کیساہی ذی افتدارا ورصاحب اعتبار کیون تاب جوابو حذا کے اور از واسرار روحانی بنیں سیرو فرائے گئے اور ندکسی زماندمیں وہ اِس کے اہل اور سنراوار سمجھے گئے ۔ ملکه و ، اِن امور کی تعلیم و ہدایت کی صرور توں کے وقت مہنی انبى صرات كم مختاج ا ورزيرها راحسان بنائع كئے - ان امورسے إن حفراً ت كی علوشان مى كا افرازس بولم بلكه المس قادر طلق اور حكيم برحق كوابني قوت وجروت كاجلوه وكمطلانا بهي منظور تفا فعاً ل لعماً يرمان السالي للشي

خبيروھوعلىٰكُلّ شَيُّ فن برِ۔

اب ہم اِن امورکی تفسیریں کہ اِن صرات سے کون کوئن مصالح اور نظام عالم متعلّق تھے ہیان کیج دیتج ر س اورانکی مثال امم قدیمیک بارینداخیار و آثار کو چیو رکر مرف امتِ مرحومهٔ مصطفویه صلی الله علیه آله وسترس دكھلاك وينيم ميں جسكى حايت حفاظت اورا عانت كے فرائفن خدمت جزوا مامت قائم مو كلے تھے۔ آج نظام کہ اِن حضراتِ مقدّسین سے خاص طور پر واہت تھے و ہ نظام امّت ۔ احکام دینیہ کی جناظت۔ مرفت الہٰیہ کی اشاعت اور امورِ شرعیہ کی حمایت و اعانت کے امور تھے۔اب اِن امور کود ک**ی**کر سرخفر کی سمجوسكتا بي كديه فرائض بيضدمات يمجى اوكسى طرح على سياست اورنظام حكومت كى ذمير داريوں سے محم نہيں تصبلكه أكرحقيقي طوركير ومكيصه حائبيس توإن كى ذمته دارى اورجوابد ببى اُن سلے كہيں زائد تھى اورايسى تھى كەخلات سے لیکرخالن مطلق نگ اُسکاسلسلہ قائم اور ہاتی تھا۔ان قرائن اور اسباب کومیز نظرر کھکر میرشخص مآسانی نتیجہ بحال لے سکتا ہے کہ ایک امام منعوب من اللہ کے فرائفن ایک حکمران مامور عن النّاس کی ضرمات سے کہیں زیاده مخت اور دشوار معلوم موتیمی - اِسی میدعام فطرتِ انسانی آن کی انجام دہی اور اداکاری سے والکل تا مراور مجبور سے - اور اِن کی تام شرائط کو وہی نفوس بالاسکتے ہیں - اور اِن صدمات کو وہی تا صراور مجبور سے - اور اِن صدمات کو وہی وجودِ ذکود بوراکرسکتے ہیں جن کی انسانی ترکیبیں نورانی اجزا سے مرکب کی گئی ہیں۔ اور جن سے فعنوں و کمال کھیل کی تعلیم بالکِل روحانی اورومہی طریقیوں سے بینجایی کہ جاتی ہے ۔ نہ کسی ظاہری ادر کسبی ذریعہ سے ۔ ایکے تعتبر ا**وس**امور سے پہلے او سکے قلوب کے امتحان میں جاتے ہیں۔ ان کے اوصاف و کمال کی کامل آزمائش کر ایواتی ہے داور ہو وہ *ہورے سے* نفسر مطعنت نے کے درج *ملیۃ میں پورے اُنز جانے ہیں اور*فاد خلی فی عبادی ک*ی عرش الکما* مک بہنم موٹ تابت ہوتے ہیں۔ تب کہیں ان تام مرات کے طے ہو جانیکے بعد یظیم الثان اور جلیل لقدر مناصب ران بزرگوادوں کو تفویف فرمائے جانے ہیں۔ یہ امور آپس کی بنیایت رطرفدادی اور رعایت سی تقوی ہی دستیاب ہوتے ہیں اور ایسا تھوڑاہی ہوسکتاہے کہ دس آدمی متفق ہوکر ایک جگہ جمع ہو گئے اور احمد کی مگروی محمود کے سربندھ گئی۔

یه اموربالکل قدرت کے خاص نظام سے ستاتی تھے اور ان میں انسانی تجویز و تدبیری مطلق گنجائش نہیں تھی آسی وج سے یہ امور دنیا وی سلاطین کے سپر دنہیں کیے گئے اور بی وہ خاص وجہیں نھیں جن کی وہ آسے ان صفرات کی مالی حالت اگر جبر روز کم ہوتی گئے۔ دنیا کی کس میپری اور زمانہ کی نا مہر بابی نے نا نکو بابی کی طرح آنکھوں سے گرا دیا مگر با ایس ہمہ جس جاہ وجلالمت اور شان و عظمت سے یہ حضرات اپنے حصیر قناعت پر گوشتہ نشین اور عزامت کو اپنے سر مرحکومت بیضیب عزامت کو اپنے سر مرحکومت بیضیب بوتی تھی ۔ یہ ایک ایساسکم امر ہے جس پرتمام اسلامی فرق س کا اعتراف و اتفاق ہو جبکا ہے۔ اور اہل کہا کہ جس کے مطلاحہ دنیا کی تمام قویس بھی اِس کو تسلیم کر گئی ہیں اور اسی سے آیڈ کر میہ العن قائلہ و لر سول موللہ و منیان

کے اصلی مدما کو بخوبی مجولیا جاسکتا ہے۔

برحال اتنالكه كرم عراب سلسلة بان براجات بي - اتنا او بربان بو حكام كدام عصر كوسلاطين ی احتیاج نہیں گرسلاطین کو مام عصر کی ضروراحتیاج ہے۔ دنیا کوہروقت امام کی صرورت ہے اور امام اینے منصب امامت كاعتباري تمام خلوق كي بدايت اور فاظت شرييت كاذمة دارسي وامام منصوب من الله كالمرمين امام مامورعن النّاس كاكوني وجود اوركوئي مهتى ثابت نهيس موتى جيساكه اوپر مباين م**وجيكا ہے . اگر جبروہ** اپني مدارج وسناصب بيس ترقى كرتا بهوا كتنابى اعطي كيول مذنابت مو مكروه المام منصوب من المتركل فعنائل ومراتب کبھی مسا وی اور برابرمبیں ہوسکتا۔اسی طرح عام اِس سے کہ کتنی ہی 'بڑی عظمت و**ج**لالت اورشان وشوکت کا کوئی اِ دشاه اور بهت سی بڑی اقلیم کا فرما نرواکیوں نہو-اوروہ اینی موج دہ ٹروت واقتدار کی برولت جھ دنیا بھرسے سنعنی اور بے پر واکیوں نہو۔ مگرتاہم وہ اما م منصوب من الله کا کسی ندکسی وقت میں محتاج عزور ہوگا۔ اورجب اس کوامور شرعیه اورنصاب دینیه کی ضرور توں سے مقابله موگا تو ده آخرکار مرطرف سے مجبور موکر کا فہنی نفوس قدستیه کی طوف رجوع کر مگا کیونکدان امورکی کشود کاری سوائ اِن حفرات کے کسی دوسرے سے ونیا میں ممکن نہیں ہے ۔ نظام قدرت اور نصابِ مشیّت نے ایسا نہیں کیا کہ ان حضرات کے مسکلہ یر جھ کری کہی قت دنیای نگاموں سے پوسشید اورمفنی رکھا ہو۔سیرو تواریخ کی کتابوں سے جہاں کک اِن امور کا تفحل و تبعثس كيا ما ما ي يدامراجي طرع نابت بوما سع كرخدا ونوتوالي في بردقت دور برز مافي من اين قدرت ك علان ے ساتھ ان حضرات کے کما لِ فضیلت کا اظہار فرمادیا ہے اور تنہا اظہار ہی نہیں فرمایا ہے بلکہ آنِ تام خاص النین سے جوان صفرات کے ساتھ ہمیشہ سے مساوات اور سمبری کے دعوے کرتے میلے آتے میں اور انکے مقابلہ میں انکے محامد واوصاف سے اپنی ذات کو بھی موصوف بتلاتے میں ۔ایک آدمی کے ساشنے نہیں مزار ہا آدمیوں کے سائے اُن سے اِن کے شرف ونفنیلت کا اعرّاف وا قرار کر واویا اور اِسی تعیدیت و توثیق کو اُن کی تقیت ونفنیلت كالصلى معيار قرازيريا به ذالك فصنل الله يؤتبه مزيضاً

مخالفین کا اِن صغرات مقدسین کے شرف وفضیلت پراقرار اورائن سے استدا داور اُنکی اعات کا احترا کرنا ہم ذیل میں قلبند کرکے کمال تعدرت کے ادیے نونے اور کرشے کو دنیا کی بگاہوں کے سامنے بیش کرتے ہیں۔

جناب رسالتا بعلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت کے جدید مدترین نے خلافت۔ امامت۔ ولایت۔ غرض دنیا بھر کے محاسن ومحامہ کامرکزائسی شخص کو قرار دیا جو اہلِ حل وعقد (اہلِ عوب کی نجابیہ) کی طرف سے خلافت کا منتظ قرار دیا گیا ہو مگر تھوڑے ہی دنوں کے بعد الن حضرات کے عجز و نا قاطبیت کی کل کی فیست خلام ہوگئی اور ان کے ظاہری اور تمام میرونی قلعی کھل گئی۔ اور کیفیت ظاہر ہوگئی اور ان کے خطاہری اور تو رہیں کیا اکثر سیاسی اور تدین امور کی شکلوں اور صرور تو رہیں بھی فیام دینی اور شرعی مسائل کی صرور تو رہیں کیا اکثر سیاسی اور تدین جوئی جوان کے زمانہ میں امام منصوب فی خوان کے زمانہ میں امام منصوب من انداز کی محالے بھا نے حضرت عرکے یہ اقوال اور اُن کے عجز و معذوری کے اعتراف میں۔ وہو نہذا۔

کا بفتانی الله بعدی یا علی (علام نخمندی) لا بفتین احد فی المیبجد وعلی حاضر اله عبد البری الفتین احد فی المیبجد وعلی حاضر اله معدالبری اقضا نا علی (۱۱ مسلفی) لولا علی طملت عمر (۱بن جر) اعوز بالله من معضله دبیر طی الولحین (محت طبری) بابین ابیطالب عاز لت کاشف کل شبهتر و موضع کل حکمر (طبرانی) اللهم لا تغزل لی شد ته الا ابوالحسن فی جنبی (۱۱ م طبری) عجزت النساء ان یلدن متل علی ابز ابیطالب (اینا) اتنے متوابر اور متعدد اعترات اور اقرار کی موجودگی میں وہ کون محض مو کا بواب بھی ان صفرات

ع مسُلُهُ ترجيح تغفنيل كوناتًا م يكشتبه بتلائيكًا .

ہر حال۔ ان اعرافات نے بتلادیا کہ دنیا کے تام درجدا درطبقہ کے لوگوں کو امام منصوب من المتہ کی صرورت اور مختاجی صروری اور لازم ہے ہم نے جہاں تک راس امر برغور کیا ہے ہم کو تا بت ہوا ہے کہ کے مسائل شرعیہ اورا مور دینیہ کی ضرور توں برمو قوت نہیں بلکہ نظام طلی کی ضرور توں کے وقت بعضا می خلافت را شدہ نے بھی جس کے برحق ہونے برآج اسلام کا سواد افظم ایمان لایا ہوا معلوم ہوتا ہے امام منصوب من اللہ کی طون رجوع کی ہے۔ اور اُن میں ہمی اُن کی ہدایت کے مطابق ویسا ہی کام کیا ہے جیسا کہ امور مشرعیہ کی تعمیل کی ہے۔ اور اُن میں ہمی اُن کی ہدایت کے مطابق ویسا ہی کام کیا ہے جیسا کہ امور مشرعیہ کی تعمیل کی ہے۔ اور اُن میں ہمی اُن کی ہدایت کے مطابق ویسا ہی ہوتی گئی ہے جن لوگوں شرعیہ کی تعمیل کی ہوتی کی ہے۔ اور اُن میں کہ محاصرہ و روم اور فارس کے اہم سائل بیش آنے کے وقت کیلیں شور نے میں صرف عرف تام صحابہ میں سے جنا ہا اس المؤمنین علی ابن ابیطالب علیہ السّلام سے مستقوار اُن کی میں میں اُن کو بری تفصیل کے ساتھ درج کیا ہے۔ وحرف اُن کی اور کا ایم المؤمنین علیہ السّلام صداً آول میں ان واقعات کو بوری تفصیل کے ساتھ درج کیا ہے۔ وحرف تھا نے فلیرجے الیں ہو ۔

اب اِس واقعہ سے یہ بھی اُبت ہوگیا کہ دجودا مام علیالتلام کی خرورت کچھ امور شرعیہ اور خروریاتِ دنید ہی میں درکار نہیں ہوتی تھی ملکیسیاستِ مدن وغیرہ وغیرہ تمام ضرور توں میں اُسکی الحاعت اور متابعت خروری اور مفید نابت ہوتی ہے ہم نے اپنے موجود کاسلسلہ کے ہر نمبر میں ترمیب وتفضیل سے اس امرکوبایان کردیا ہے اور جناب امیرالمومنین علیہ استلام کے وقت سے بیکر صفرت امام سی مکری لیالستلام كے زمانة مك امورشرعيه ونصاب دينية كو حيور كرسياست مدن ك أن واقعات اورشكلات كو واضح طورسے سیں اضرات سے بوری مدولی گئی ہے فلاصہ برکہے کہ ان واقعات سے ثابت ہوگیا کردنیا ا زنیا کوئی کام ایسے نہیں ہیں جن میں امام زماں کی ہدایت اوراعانت کی میرورت نہا ئی جاتی ہو۔ با اینہمہ اگر دنیا ئى غافل قويس ايك صراو رمدت تك افن كے دجود كو بىكار اور غير نفيد تحبيں توفان كى حالتوں برخود كرده علاج نیست کی مثال صادق آئیگی -اوراس میں خودان کا قصورا دران کے فہم وشعور کا پورا فقرِ ثابت بوا نەنسىيرا مام زمار كى كونى خطا ظاہر ہوتى ہے اور يہ كونى فروگزاشت ـ اسكى مثال الىيى ہى ہے كەاگر كون يقض ان ، وكرخانه وكعيد كوفا نه ضخط نه منتجه اوراس بيه ساسك ج يذا داكري توفائر كعبدزا دالله شفهاكي: وئى منزلت گھٹ سكتى ہے اور نراسكى عظمت وحرمت ميں كوئى كمى پدا ہوسكتى ہے۔جو كھے بازيرس اورجوابد كا لازم آئیگی وہ اُسی مرد سلمان کے سرح آئیگی جواس کے آداب کا قائل اور معترف ہوکر اِس بات کی ہتک میرمین ا ورترگبعظمت کا باعث ہوا ۔اس طرح ایک سکمان کیا۔ صدائخوا ستہ سا رہے جہان کے مسلمان خانہ صدا کے آداً کوترک کر دیں تاہم اُس کی عظمت میں کوئی کمی نہیں اسکتی اور نہ اُس کے لیے یہ محبوری ہوسکتی ہے کہ وہ خو إن سلما نون سے انی خطمت کے جانے کی درخواست کرے یامتمنی سے بلکانسی مالت میں بھی اُنہی مسلما نول فُرِهِ إِنْ اللهِ وَهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا ببرحال بيرے استمام وكمال بيان كاخلاصه يہ ہے كواگر حيسلاطين اور ذيا نروايان ملكى نے اپنے ملكى مالی اعتبار واختیارے مقابلہ میں حضرات اکمہ طاہرین سلام الٹینٹیسم جمعین کوکسی لائق نہیں سمجھااور ندایخ م لَكُلَى رعایاكومِ كَلَى اقتداا ور**متا بعث كريے د**ی تاہم اُلِجَّے فضائل و مراتب کمیں كوئی كمی نبیں آئی۔ مذرہ اپنے مثا سے علی دہ کیے گئے اور نہ اپنی فرائفن کی اداکاری ادر انجام دی سے صرابوئے ۔ اُ کی خاص حالتیں گرمیکی و کانگرزی کیوں نہوں اور وہ اپن ناداری اور عسرت کی وجہ سے بالکل در بشکی اور دست ویا کسٹنگی کی حالتوں پر کیوں نہ بسر کرتے ہوں۔ تواس سے کیا۔ اُ کے ارشا دو ہدایت کے آثار اُ کی عظمت وجلالت کے اقد اُرائشہ طرح تمام بلادِ اسلامی میں جاری اور قائم رہے۔

من المامت اتنا تهیداً عوض کرکے پھر ہم اپنے قدیم سلسلہ بیان پر اکباتے ہیں ۔ جنابِ قائم آل محرعلیہ السلام۔ این پدرعالیمقدار حفرت امام صن عمری علیات الله می وفات کے بعد ابن عہدہ جلیلہ اورمنصب فیدا اس کے ذائفن جم جانب اسلام کی وفات کے بعد ابن عہدہ جلیلہ اورمنصب فیائم ہے کہ دائفن جم جانب اسلام کی وفات کے تام امورکوا کی خاص احتفار کی حالت میں رکھا جانا عین صلحت مجمعا نما جس کو ہم مفقل طورسے اور کی بحث میں بیان کرآئے ہیں۔ اِس سے اِن ذائفن کے متعلق تام احکام بہت برمی حزم واحتیاط کے ساتھ

اُنہی سفراد اورنا تبین کے ذریعہ سے انجام دیے جاتے تھے جو حضرت امام حسن عسکری علیالسلام کے زمانہی سے مُوْمَنِينِ خالصين كے اغراض ومقامید کوائپ کی خدمت میں عرض کیا کرتے تھے۔ مگر چونگہ اُن کے عہدِ کرامت مہد سے آپکے وقت کی دشواریاں ٹروگئی تھیں جن کے اب بعنقریب ہارےسلسلۂ بیان سے مفقل معلوم ہونگے۔ اس بيه أن أتنظا مات يس يبلع سے زيادہ اضافات فرمائے گئے جضرت امام حسن عسكرى عليه السلام ك وقت بیں تومرف رقبم میں وغیرہ کے ایسے اسور کی وصولی میں سفرادا ورنا نہین وغیرہ کی ضرورت ہوا کرتی تھی۔ پھر بھی آپ کی ضرمت میں مومنین کا جمع ہونا۔ یو کمر مخالفین کے از دیا دِ مخالفت اور آیکی کلیف وزحمت کا باعث ہوتا اس ترکیب سے روک یا گیا تھا۔ مگر آپ کے عہدمیں یہ دشواری اور مجبوری روز بروز ترقی کرتی گئی قیامت توريموني كربيروني جور توريكا بيوالي توهللحده رب -جناب قائم آل محد عليه الصّلوة والسّلام يح مخالف اور جانی دشمن آپ کے گھر والے نکلے ۔ جنہوں نے محف جھوٹ اور لبے سرویا باتیں آپکی طرف سے لگا کرخلیفہ کواور بھو کا دیا۔ اِس کیے جیوں جیوں اِن مخالفین کی الفانہ گرم ماز اری بڑھٹی گئی ویسے ہی ویسے آسے نظام امامت میں راز داری اور حفاظت و ہوئتیاری کے اصافات بھی منجانب التدزیا دہ ہوتے گئے۔ جنابِ امام صن عسكري عليالسلام كى وفات كے وقت سے رؤيت عمومًا موقوف ہوكر خاص خاص .وہ بھی رف معدود نے جند فوش قسمت حضرات تک مخصوص دمحدد رکھی گئی تھی۔ آیکے خاص زمانہ میں توعام ہ ما خاص ۔ رویت کا شرف عمو گاسب کے لیے ممنوع ہوگیا۔ اور حملہ امور کی اطلاع اور احکام ونصاب ہرایت کا تمام اجراد اعلان سفرا و نائبین سے معلّق کردیے گئے ۔ اور انہی صفرات کو حضوری اور زیارت کی دولت مجی میاب موتی رسی مگرحب مخالفین کی شورش اور زیاده موکئی تو بیسفراء همی عمومًا زیارت سے محروم رہنے بر

سفراء ونائبين وحاجزين كحطالات

اگرچسفراو۔ حاجزین اورنائین وغیرو کے انتظام جناب اماعلی نقی علیدالسلام ہی کے زمانسے تھوڑی تھوئی ملیدالسلام ہی کے زمانسے تھوڑی تھوئی خوکو کئی ۔ دورصرت امام سن عسکری علیدالسلام کے زمانہ میں یہ انتظام کا مل ہو جو کھے ۔ مگرجیسا کہ ہم اپنی کتاب العسکری علیہ السیام میں بیان کر چھے میں کہ یہ حضرات مومنین سے رقوم خس وصول کرکے خدمتِ امام می بہنچا دیا کرتے تھے ۔ جناب قائم آلِ عباعلیہ التی تہ والشنا کے عہد میں بھی اگرجی ہی خدمت ان صفرات سے تعلق مریں مگر وصولی خمس کی صفرور توں کے ساتھ ہی اور تمام امود کی اطلاع واجراء کا بھی کا فی ضافہ فرما دیا گیا جس کی کوئی اور دوجر سو ائے اسکے نہیں ہوسکتی تھی کہ رؤیت کے عمنوع ہوجانے کے باعث ہوایت عاتمہ ہے تعفاؤ شرعیت اورد کیر صفروریات کے اجرائو انجام کی کوئی دو مری سیل بغیران انتظام جاری نے والاصفات کے نہیں کمی۔ اوراگر حققت میں یہ استظام جاری نہ فرمانے جاتے واللصفات کی وقت ولاوت سے میکر غیبتِ صغراے تک آپ کی حیاتے واللصفات کا زمانہ محض بریار شابت ہوتا۔

بهرحالي اس وقت جن طریقوں سے احیاك ستت حفظان شریعت اورا جرائے ہوایت کے انتظام کیے گئے وہ بیٹھے کہ بڑے بڑے شہروں میں دو دوتین مین ملکدان سے بھی زائد سفراءمقرر فرمائے گئے اور اپو اورقصبوں میں ایک یا ایک سے زائد اِن سفراء کے نائبیں مقرر کیے گئے ۔ اور قربویں اورقصبوں سے بھی تھیے ن چھوٹی بستیوں میں نائبین سفراء کی الحتی میں صاحر مین مقرر ہوئے ۔ حاجز نور بی کا اسمِ فاعل سے جیسکے معسیٰ حدِّ فاصِلَ مونيكَ مِن اورمجازاً وزييه- وسيله اورواسط كهي بوسكة مِن اوريها ل بطور مجازانهي ول میں تنعمل ہے ، بہت سی ایسی حجو ٹی حجو ٹی بستیاں تھی قفیس جہاں مؤمنین کی تعدا ، بالکل کم تفعی ا درماعتباً شارك و إل ايك لطره سفير- نائب يا حاجز مقرر يك جانيكي مصلحت نهين هي اس كيداي ايده دودو. تين تين - حارجارمقامات كواكم أبا دى قرار دېكراك وكيل سفيريا جاجزے سپر د فرماديا گيا رپيمرا اسفراد ما تبين سفراد - حاجزين اور و كلادمير وه مقدّسَ بزرگ راس ارتئيس مقرركيا گيا جوشهر بغدا دميں مالاستقلال بم رَبّنا تَعَا اورومْنِ كامفامى تقال يرتمام حفرات لينة تام مطالب ومقاصد كواسُ كه ذريعه سے امام زمال علیالتسلام کی خدمت میں می<u>ش کرتے تھے</u> اور وہ اپنی ہی معرفت ت<sub>ا</sub>م معروضجاتِ مومنین پر آپ ہے حكم واحكام حاصل كرّاتها الروارخمس كے جمع كرنيكے بھى يہى طريقے تھے بگر البعض حالات و واقعات كرديكھنے ے بیابی معلوم ہوتا ہے کہ بعض حصرات بے بلا واسطہ نو ابنین اور سفراء وغیر ہم کے اپنے معروضجات کے جوآ یا ہے ہیں۔ مگر جانتک اس ما قرہ میں کاری تھیت کا م کرتی ہے یہ نابٹ ہوتا ہی کہ یہ انور شنتاہ آپ کے ظاہر ن میں اسلام کی ہر سے معالم میں ماری کا میں کا میں کا میں کا بیانی کا ہی کہ اور شنتاہ کی کے طاہر نظام سے علمٰدہ ہوکرآپ کے روحانی اعجاز وکرا مات سے خاص تعلق رکھتے ہیں اور نظارم ثبتت اور احکام قدرت يرموقوف ہوتے ہيں كيونكمايسے امور كاظهورائني وقتوں ميں يا ياجا تاہے جب كوئي كشتبدا ورمشكوك في ام الامامة آب کے در دولت برطا ضربواہے ۔اورانبے مسائل کوامتحاناً اپنے دل میں رکھکریا غیرامتحاناً عربینہ کی معمولی صورت میں لکھ کرکسی خادم خاص کے ذریعہ سے خدمرت مبارک میں بھیج عیکا ہے .

سفرارا ور المبین کے نام اور مقت ماموریت

اب ہم اہنے آیندہ بیان میں ان صفرات کے نام اور اسکے مقام ماموریت درج کرتے ہیں جوا کی طفت سے ماموریت درج کرتے ہیں جوا کی طفت سے مامور ہو کر ان خدمات کو انجام دیتے تھے گر قبل اِس کے کہم ان صفرات کی تفصیل کو بیا ن کریں ہمکویہ لکھ دینا نہا بیت صفروری ہے کہ ہم اس حفرات ان خدمات و مناسب کس وقت سے کس وقت تک قائر ہے اور اُسکے دور ان تعین میں اور کون کو ننے و اقعات میں آئے بالکل مجبر را وقطعی عاجز ہیں۔ اور اِسی کی خاص وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم او بربیان کر شکے ہیں کہ یہ امور بالی اسرار ربانی اور آیات و آئیاریز دائی ہے تعلق رکھتے تھے۔ انکی حقیقت معلوم کر نیکی کوشش کر نامشیت اسرار ربانی اور آیات و آئیار میں خواہ مواضلت کرنا ہے جو انسان کی شان کی خلاف اور آسکو معمل کے نظام اور قدرت کے انتظام میں خواہ مواضلت کرنا ہے جو انسان کی شان کی خلاف اور آسکو معمل کے نظام اور قدرت کے انتظام میں خواہ مواضلت کرنا ہے جو انسان کی شان کی خلاف اور آسکو معمل کے نظام اور قدرت کے انتظام میں خواہ مواضلت کرنا ہے جو انسان کی شان کی خلاف اور آسکو معمل کے نظام اور قدرت کے انتظام میں خواہ مواضلت کرنا ہے جو انسان کی شان کی خلاف اور آسکو معمل کے نظام اور قدرت کے انتظام میں خواہ مواضلہ سے خواہ مواضلہ کرنا ہم میں خواہ مواضلہ سے خواہ مواضلہ کرنا ہم میں خواہ مواضلہ سے خواہ مواضلہ کرنا ہم میں خواہ مواضلہ کی خواہ مواضلہ کرنا ہم میں خواہ مواضلہ کرنا ہم کے نظام میں خواہ مواضلہ کی کو نے انسان کی میں کر برخواہ کی مواضلہ کے نام کی سے مواضلہ کی کے نظام کو برخواہ کی کیا کہ کو نو اور ان کر تھی کی کہ کے نظام کی کو نو اور کیا کہ کو برخواہ کی کو برخواہ کی کو برخواہ کے کہ کی کو برخواہ کی کر بیان کو برخواہ کی کر برخواہ کی کو برخواہ کی کر برخواہ کی کو برخواہ کی کر برخواہ کی کر برخواہ کی کو برخواہ کی کر برخواہ کر برخواہ کر برخواہ کی کر برخواہ کر برخواہ کی کر برخواہ کر برخواہ کی کر برخواہ کر برخواہ کر برخواہ کر برخواہ کر

ہوا۔ اور سوسائلہ ہجری سے نتیبتِ کہا ہے ایا م نشر قرع ہو گئے ۔ بہرطال - بیصزاتِ مقدسین تو دہی تقے جو جنابِ قائم آلِ مجد علیالیا م کے نائب اور قائم مقام ظاہری لیم كيے جاتے تھے ۔ اب ہم وكلا د سفراد : نائب سفراد او رحا جزئين وغيرہ كے نام ادرا نكی کاموریت کے مفام 'ذیل کی بی کلمبیّد' مِي لِحَدَاَ مِن عِبدا مِتْدَكُو في جو وكلاء كو فيرت مَقِي اور نذات خاص اس عهده كي خدمات مجالات مُظ أبيان كرك مهبر كم آپ کے نائب خاص کے علاوہ شہر بغداد میں تین حفرات آیکی سفارت اور دکالت کی خدمات ہر مامور ستھے - بدا مر اس وجہ سے بالکل میچ معلوم ہو گائے کہ دارالککومت ہونیکی وجہ سے شہر بغداد (بغداد) تام روئ زمین میں ا اسلامی دنیا کا مرکز تسلیم کیا جا تا تھا۔ یہاں خاص طور پر ہزار و سے شیعہ آباد سفے جو تقییرے احکام کے مطابق کتا<sup>ن</sup> ایمان کے طریقہ پر قائم تھے بگر باطنی طورسے وہ شریعت کے تمام اعمال احکام ظاہری کے مطابق نجالاتے تھے۔اور ا یسا کرنیکے لیے وہ مجبور تھے۔ ان مقامی ہاشنہ ول کے علاوہ بلادِ اسلامی کے ٹام سنَیعہ اپنی صرورت سے یہا لّ تی تھے ا درخاصکر نوابین اورسغراء و وکلاءِ ا مام علیہ السّلام سے ملر شریعت کے احکام آ وردریا فتِ مسائل کی سی ضرورتیں ؓ نکی مبیثارا ورلاتعدا د جاعتوں کوختلف دیا ر وامصارے یہاں کھینج لاتی تقییں۔ بھراننے کئیرلوگوں کی مختلف اور شغرق ضرورتوں کو امک نائب تنها دبی ذات سی کیسے انجام مصلتاً بقیا اور اگروہ اپنے خلوص عقیدت کی وجہسے اِنَ امورکوکسی نکسی طرح بو راہی کریا تو بھرراز داری اوراصیاط کے بندوبسٹ کا مل نہیں سوکتی تھی ا فشائے راز کا خوف لگا تھا۔ اِسی وجہ سے خاصکر شہر بغدا دمیں نائبین کے علا وہ متعبدد سفراء - و کلاء کا مقرر کیا جانا نہایت مزوری اورمفیدتھا۔ اہنی امور رلحاظ وُغور کرکے شہر بغدا دمیں نائبین کے علاوہ بلّاتی اورعظار رحمها الترتعاف وكالت محمده بر مامور فرمائ كئے - كوفيين عاصمي اور محدابن عبدالتدكوفي وكالت كاكام كرتے تقے۔ ابوازیں تحد ابنِ ابراہیم ابنِ مہزیار ما مورقعے۔ قومیں احمد ابنِ اسخت اِس ضرمت کو انجام دیتے تھے۔ ہمد آن میں تحد ابنِ صالح اِس عہدے پرمقرر تھے۔ رکتے میں دوبزرگو ارسفارت و و کالت کی خدمات کالاتے تھے۔ اس بیه که بیان شیعه آبادی اِس ومبسے زیا دہ ہوگئی تھی کہ دہ عزیب اور میںبت زد ہشیعہ جوسلاطین عباس ظلم سے خارج البلد کیے گئے تھے بیہی آا کر آبا دہوئے تھے۔ بہر حال اس علاقہ میں بت آمی اورانسڈی حمہاالتہ مقا

عهدهٔ سفارت و و کالت برفائز تقے ۔ آ دربائیان میں قسم آبن علاء رحمۃ اللہ علیہ سفارت کے فرائفن انجام ہی آ تھے۔ شہرِ نیٹ پورمیں تھرابنِ شا ذان علیہ الرحمہ کو بیع ہدہ تغویضِ فرایا گیا تھا۔

ھے۔ سہر بیتا پور میں عمد ان خادان طلیہ الرحمہ لویے عہدہ تعلیقی فرطیا لیا تھا۔

ان حضرات کی خدمات یہ تصیب کہ انکی خاص سکونت اور دگیر مقاماتِ قرب وجوارے مُومنین ابنی اپنے اپنے مسائل اور دیگر صرورت واقع ہوتی تشی انکے پاس لیکراتے تھے اور اپنے مدعا کو خواہ زبانی یا تخریری ذرفعوں سے بیان کرتے تھے اور برحضرات اپنے انتظامات ہے انتظامات ہے انتظامات ہے انتظامات ہے انتظامات ہے انتظامات ہے مشکل کہ یہ مراسلات آب کی خدرت بابرکت میں بینجادیتے تھے اور اُسکے مناسب جوابات آبے دستوظاہ ورمُرِخاص ہومنگا کہ انکو جوالد کر دیتے تھے اور اُسکے مناسب جوابات آبے دستوظاہ ورمُرِخاص ہومنگا کہ انکو جوالد کر دیتے تھے اور ہم سکے مناسب جوابات آبے دستوظاہ ورمُرِخاص ہومنگا کہ انتظام درمُرِخاص بعض اوقاب کو انتظام درمُرِخاص بعض اوقاب کو انتظام درمُرخاص بعض اوقاب بورکو کے دیات خود بنا ہو خود بنا ہو اور کو کلاء لوگ آستان مہارک برحاض کو نواین کی درائے گئے میں مشرون ہو میں مشرون ہو کہ کہ میں مشرون ہی ہوتے تھے اور کھی نہیں ہی کہ اور کی مشرون ہو کہ کہ میں مشرون ہی ہوتے تھے اور کھی نہیں ہی اور کی مشرون میں میں مبنی کرتے تھے کی مشرون دور ایس جانے کے درمی نہیں ہی اور کی میں میں مبنی کرتے تھے گر یہ امور زیادہ ترائی میں مبنی کرتے تھے گر یہ امور زیادہ ترائی معاملات مین ابنی کو درمیا ہو تھی اور دی کا دور کی اور کی کے درمیا ہے میں میں میں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی تھی اور یہ دور کی کو درمیا ہے کہ ایک کرتے تھی اور دور کی کہ انتظام میں کو تی تھی اور دی درمی کو میں کو تھے سے ہوتی تھی اور یہ درمی کو میتے تھا جو خاب امرمی کھا۔

علاوه إن ضروريات دينييك جوا ويرلكه ي كمين وه اموال بديه اورا بذاع واقسام كى تحالف اور مختلف اور على معلى الشام على المنظم مختلف اور على معلى السلام مختلف طرح كے اسباب حنس اوراموال جو منجانب خدا دُرسول صلى الشاعلية وآله وسلّم جرح اما معليالسلام قراريا صفى تق رُمنين خالفيين ابن ابني ابني ابني المات سے سفراد وكلارك باس خدمت امام ميں مہنجا ديے جانيكے سے اما نتاج محكر جاتے تھے اور و وحضرات ابنے توصل اور معرفت سے بیر قوم آ بكى خدمت ميں منجا ديے تھے الله مائم ميں معنوان كى مونت سے بير توم آ بكى خدمت ميں منجا ديتے تھے الله كا مونوں بيا مرارسال كنده كے نام على دور معرف الله كا مونوں كى مونت كى باس الله تعميل اور وه لوگ سفراد كے باس تعمید بيا تھے اور سفرائى مونت كے ممبر در سخط سے خاص طور پر نوامين كے باس الله تعمیل اور وه لوگ سفراد كے باس تعمید بيتے تھے اور سفرائى كے ممبر در سخط سے خاص طور پر نوامين كے باس الله تعمیل اور وه لوگ سفراد كے باس تعمید بيتے تھے اور سفرائى

ارسال كنندگان كولمجاتي قيس-

یبھی یا در کھنا چا ہیے کہ ان اموال کے داخل کرنیکے وقت بیسفراءا ورنو آہیں جائے خاص کی سویں دارسال کنندگان کی کوئی تفضیل یا فہرست داخل نہیں کرتے تھے۔ صرف تعدادِ رقوم اوراتسام اموالی ندر کر دی جاتی تھی جواذرا واعجازاُن مُومنین کے نام فردّا فرداً رسیدیں اپنے مگہرو دسخطیسے مزین کہ کے اندسال فرما بی جاتی سفراء اور و کلاد کی طرح نوامین بھی بعض او خات اِن رقوم کو اصابتاً داخل کرنے کی خوش سے استایِن مقدّس پر حاضر ہونے کی جراُت کو مصلحت ہیں سمجھتے تھے توان رقوم کو ایسے وقتوں میں خاد مانِ خاص کی

معرفت خدرت اقدس مي بيجد ما كرتے تھے۔

اب ہم ذیل کے بیانات میں جندا کیسے واقعات قلمبند کرتے ہیں جن سے ہمارے اوپر کے بیان اور دعرے کی کا مل تصدیق ہوتی ہے۔

(۱) یخی ابن کثیر نوبختی بیان کرتے ہیں کہ جاب قائم آل محد علیہ الصلوق والسلام کے نائب اورسفیر حضرت او محفر ابن عثمان رضی اللہ عنہ کے باس ایک بار سُوسنین قم کا کچر مال خدمت او معلیہ السّلام میں بہنی دیے جانیے لیے آیا۔ اُسٹی آرندہ مال نے وہ اما نت اسکے حوالہ کرکے جنہی جا جا کہ اُن کی خدمت سے وابس آئے وُر بنی جناب ماصب الامرعلیہ الصّلوق والسّلام کی خدمت سے ایک حکمنا محصرت ابو جفرے نام صادر ہوا۔ اُسے جُر حکمراً نہوں نے حال کو واپس بلایا اور کہا۔ مال ام علیہ السّلام میں سے کوئی جزیرات باس جوئی تو ہنیں ہے واسٹی کہ جن ہے جانی ہوئی ہے اور کہا۔ مال جزیں آ بیک حوالہ کر ویں۔ ابو جفر باس حقالہ کر دیں۔ ابو جفر باس حقالہ کو اور ایس کے دور اور ایس کو داور ایس کو اور ایس کو اور ایس کو داور ایس کو اور ایس کو داور ایس کو اور ایس کو داور ایس کو داور ایس کا دیم کی در اور ایس کو داور ایس کو داور ایس کا در ایس کا در ایس کا در اور ایس کو در ایس کا در ای

معلوم نہیں ہواکہ وہ دنل دینارکس سے قرض لیے گئے تھے۔ اب میں چران ہوں کہ وہ دس دینارکس کو دیکر اپنی غریب ماں کو عذاب دین سے سبکد وش کر دوں۔ جناب قائم آل محرملیہ السلام جبراس کی خردیدیں توقم یہ گؤشوارہ اورکسیہ آئی خدمت میں میری طون سے نذکر دینا یا جبکوا ب فوائیں سے گوشوارہ حوالہ کر دینا۔

چونکہ عبر ابن علی نفتی علیا لسلام کی محالفت کا یہ فاص زمانہ تھا اور این اموال کی روک تھام کے لیے مؤسنین رہنخت تاکید کیجاتی تھی اور نہایت جر بطلم اور تشد دکیا جاتا تھا۔ اس وجسے میں نے اس عورت سے احتیا طاہد بھی دچھ لیا کہ اگر حبفر ابن علی نفتی علیہ السلام مجھ سے اس مال کو طلب کریں تو میں کیا جو اب دو تکا آگر کے میرے اور اس تھی ہی درمیوں کے واسطے کا فی ہونگے۔ کہا کہ بس بی امور جومیں نے ابھی ابھی تم سے بیان کیے میرے اور اس تھی کی خبر دیدیں تو تم بلا تاتل بیا شیاء آئی کے واسطے کا فی ہونگے۔ والہ کر دینا۔

ہے۔ انڈالرجن الرحمن الرحمن الرحمیہ اے ابن روح اعا تکہ بنت دیرانی نے تم کوایک قبیل دی ہے اور تکو گھاں ہے کہ اس قبیلی میں ایک ہزاد دینا دمیں۔ مالا نکہ اتنی نقد ادنہیں ہے ۔ اِس میں شک بنہیں کرتم نے اپنی خدمت کو خوب اواکیا اورصاحبِ امانت کی ہوایت کے مطابق انجی تک اس قبیلی کو کھولکر نہ دیکھا۔ اُس قبیلی میں کہ اُس قبیلی کو کھولکر نہ دیکھا۔ اُس قبیلی میں کہ اُس قبیل کے بیاس درہم ہیں۔ اِس کے علاوہ تمہارے پاس گوشوارہ میں دو نیکھنے بھی ہیں اور اُن میں مروار مدکے دائے بھی دینا رہے اور اُس کا یہ اندازہ میج ہے۔ اِس گوشوارہ میں دو نیکھنے بھی ہیں اور اُن میں مروار مدکے دائے بھی پروئے ہیں وہ بھی دین و بنا رپر خریدے گئے ہیں۔ لیکن فی الحال آن کی قبیت زیاہ ملیگی۔ اِس گوشوادہ کو ترتم میرے فال فدم تکا دکو ذید و کہ میں نے اُس کو اپنی طرف سے انعام میں دید یا۔ اس کے بعد تم بعد اُن اور اُن میں وار اور عاتمہ کاموال بغدار والیں جا دُاور اور عاتمہ کاموال

کرائس کی ماں نے اسکی عومی کے خرق میں دس دینار قرض لیے تھے۔ اب وہ اپنے قرض دہندہ کوہنیں جانی ہے۔
اس اور کی تعلق اسکو بلایا جانا ہے کہ اس نے یہ دیناراً تم کلتو م بت احریسے قرض لیے تھے جسے وہ فرب جانی ہے۔
اگر چونکہ اُم کلتو م کاشار فی الحال فرقہ نواصب میں ہوتا ہے اس لیے عائکہ کوچا ہیے کہ یہ رقم اپنے اور اقا دب بر حریث کر ڈولے اور اگر وہ اپنے اس فعل میں بم سے اجازت طلب کرے تو میں اُسے اذن دینا ہوں کہ وہ اِس رقم کوئل بھے۔ اب بر مندین برققین کے لیے کا فی ہے۔ اب بر مندین برققین کے لیے کا فی ہے۔ اب نم اِن امور کو ابو حفر سے وہر انے کا بر کیا را شغار مذکر واور اپنے وطن کو براہ وراست وابس جاؤگر کہ کہ ہمارا خوالف مرکبیا اور خداو نرعالم نے ایس کا برکیا داشا کہ سے متعلق ذرا ہے ہیں۔
مرکبیا اور خداو نرعالم نے ایس وعیال کے ساختہ اُسکے متاع وا موال بھی تم ہی سے متعلق ذرا ہیے ہیں۔
احد ابن ابی روح کا بیان ہے کہ یہ حکم شنگر ہیں فورا وابس ہو اا ور حاج زکو وہ تھیلی دی کھولی قائس میں احد ابن ابی روح کا بیان ہے کہ یہ حکم شنگر ہیں فورا وابس ہو اا ور حاج زکو وہ تھیلی دی کھولی قائس میں

احدابن ابی رُورْح کابیان ہے کہ بیم مشکر میں فورا واپس ہواا ورصابز کو وہ تھیلی دی کھولی تواس میں ایک ہزار کیاس دینار مجھ کو زاد راہ میں دیے۔ بررتم لیکر وہنی ایک ہزار کیاس دینار مجھ کو زاد راہ میں دیے۔ بررتم لیکر وہنی میں اپنی فرودگا ہ پرواپس آیا و وہنی ایک شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ تمہارے جیا نے قضا کی اور اُسکے اہل عیال میں اپنی فرودگا ہ بروا کہ فی الواقع مرے جیا نے تمہیں مبلایا ہے۔ جلد صلوم مواکہ فی الواقع مرے جیا نے جو ادام الحیات محمد سے اس والے میان میں تین مزار دینا رمجھ کو دیے ہیں۔

(س) جنابِ في مفيد ورا مسلم مقده ورا ارشا و مي تحرير فرمات مين كه محداب عبدالله سيا دي كابيان به كه حارث مرز بانى نه يجه حيزين مجه دين اوركها كرمين انهين جهان و ه جابت تقد اخدمت اما معليلته الم مين بهنجا دون و أن مين ايك طلائي فلخال هي وين نوصب خوابش أسك يه تمام حيزين خدمت با بركت مين بين كردين يسبب جزين توقبول فرما لي كنين كر و وخلى وابين كردي كني واور في حكم مواكه اسكوتورد والوجي مين أس كوليكراب من مقام برجلا آيا اورصب الارشاد أسكوتورا تو أسك اندر لوج و تا نبي اورمينيل كي ملى بوني ايك جيزد اخل هي وين اياكيا و است كالكراب باس كوليا وربير خالص سونا خدمت اما عليليسلام مين بين كرديا و تبول فرما ليا كيا و

(۱۷) کناپ ارشاد می علی ابن محد کی اسادس تخرید که اُنکے احباب میں سے کسی بزرگ کے پاس کھی مال اور اس میں ایک تلواد بھی تھی مال اس میں ایک تلواد بھی تھی استفام مال تو بجنسه خدمت میں بہنا دیں۔ اُس میں ایک تلواد بھی تھی اتفاق وہ تمام مال تو بجنسه خدمت میں بعیش کرد یا حمیا۔ گروہ تلوار سہوا جھوٹ گئی سب جیزیں تو رکھ لی گئیں گرایک برج و کا غذ برلکھا ہو ال یا کہ شجلہ اِن اخیا سے مرسلہ کے ایک تلواد نہیں ہے جسے تم سہوکر کے اُس استارہ یا ہے بی تجھے خیال آجی اور و ذالموار بھی خدمتِ اقدس میں فورا حاصر کردی۔

ده) مناباتنجوم میں جفرابن محد ابن جریر طبری کی اُسنادے مرقوم ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں اوالے ا احد سراج دینوری نے مجھ سے کہا کہ میں شہراد دہیل سے مج بیت اللہ کے شوق میں جلاا ورشہر دینورمین طر ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جنابِ امام حسن مسکری علیہ استلام کی و فات کو کل ایک یا دومعال گزرے تھے . اورشیع ام رفان ملید السّلام کی تقیق کے فاص سلامی سخت متفکر اور سخیر تھے ۔جب میرے ہموطن مومنین نے میرانام شنا قوہ سب شاد و مسر ورم و کے اور بہت سے لوگ میرے باس جمع ہوسے اور کہنے لگے کوال مام علید السّلام میں سے متلو دینار ہمارے باس جمع ہیں اور ہم لوگ وہ تام و کمال رقم تمہارے والدی وہ تے ہیں کہ جو نصاب کو نصوصہ اور طریقہ مقررہ و تھے ہمی انہ مام اللہ کے بہنچا ہے جا نیکے لیے بیشیر سے مقررہ و تھے ہمی نہی نصاب اور طریقہ سے تم ہماری رقم کو اُسکے مرکز اصلی تک بہنچا دور میں نے اُسکے جواب میں کہا کہ ای میرے بھائیو ! یہ ایام حرب ہیں ۔ اور میں خود اُس خانہ مقدس میں امام وقت کو نہیں بہجا شا۔ اُن لوگوں نے کہا اِسکی بروانہ کرور ہم تمکو نہ تھوڑ نے گے۔ اِس مال کو لیجا و اور تحقیق امام علیہ السلام کرکے اسکوا کی خدمت میں بیجا و و کیونکہ تا ہم اور میں جو اور میا و انقا کا ہم لوگوں کو کا میں بیجا و درع اور صلح و انقا کا ہم لوگوں کو کا میں بیجا و درع اور صلح و انقا کا ہم لوگوں کی رقم امانت دے بھی نہ ڈوالناکہ مفت ضائع ہو جائیگی ۔

احرمرا کے کابیان ہے کہ حب میں و ہاں سے جل کرشہر قریسین میں مینجا تومیرے احباب میں سے وہا ل مصاحب احدابی جسن رہتے تھے میں اُنکی ملاقات کو گیا۔ وہ مجھے دیکھیکر بہت شاد ومسہ و رموئے اور بھر

ایک ماحب المدابن من رہے ہے۔ یں اس میں مامات ویا۔ وہ جد دیھنر بہت حادوستہ و رہوں اور ہرا ایک ہزار دینا رنقد اورانو اس ع واقسام کے کپڑے ایک گھڑی میں مضبوط با ندھکر میرے حوالہ کیے اور مجھ سے اِس گھڑی کی نسبت کیچہ نہ کہا اور نہ تبلایا کہ اِس میں کیا کیا ہے۔مجھ سے صرف اتنا کہاکہ میری یہ امات اپنیم العلق

گُرتا وقتیکه کوئی شخص تم سے اسکی حقیقتِ حال کو خود نه تبلائے تم کسی کوبھی اسے مدد بیا۔ ُ

فلاصد پرکھیں انے اُن کی امات بھی لیلی اور و بال سے دوانہ ہوکر شہر بغداد میں بیجا۔ یہاں بیجار مجھے سفرائ اورنا نبین امام علیہ السلام کی تلاش وقتین بیدا ہوئی مجھے لوگوں نے مختلف صفرات کے نام بٹلائے۔ مگر اِن حصرات میں خاص طور برتین ہی بزرگوار دوں کے نام بٹلائے گئے بجھ سے کہا گیا کہ ایک صاحب با قطائی ہیں۔ دوسے صاحب اسمی بن احمد نامی ہیں بتیبرے بزرگوار ابو جف عمری ہیں۔ اِن مینوں حضرات کوامام علیہ السلام کی نیاست کا ادعاب ران میں آب جسے بہند کریں اُنکی مونت اور وساطت کو اختیار کریں۔ یوسنگوس سے بہلیمیں اور صاحب شان وشوکت ہیں۔ اُنکی طویل میں عوب کے اچھے اچھے اور قیمی گھوٹ متعدد و برابر برابر بند صوبوئے ہیں اور فدسٹگار دل کی محد برجاعت علیٰ مطاخدہ خدمات پر مامور ہے اور اُنکے اِرْد و کر د بہت سے لوگوں کا بچم اور اخلاق سے میں جس اُنہی لوگوں کے صلفہ میں ایک طون سلام کر کے مجھے گیا۔ با قطائی صاحب نے نہا جانے خدہ بیا ہی و موسلام کر کے مجھے گیا۔ با قطائی صاحب نے نہا جانے کو گوئی کا بچم اور اخلاق سے میں سے کہا کہ در بیا دور مراکم کی جھے بیسے کی اجازت دی۔ میں اتنی در تک مفیل موراک کی وجہ دریافت کر بی کی کیا کہ اُن کے جب بوری خلوت ہوگئی تو وہ بھ سے محاطب ہوئے اور کھے سے میکو آنے کی وجہ دریافت کر بی کی میں نے کہا کہ میں دینور کا دہنے والا ہوں۔ میں بچھ مال آگی امات میں دینے کے لیے لاما ہوں۔ اُنہوں کی اُنہوں کہا كراچها ديد و ميں نے كہاكہ ميں اُسے بلامشا ہر اُمحبّت دينے كامجاز و مختار نہيں ہوں - يەسنكروه كہنے لگے كافھيا كل آنا ميں اُس دن تو وايس آيا - دوسرے دن اُنكے پاس گيا . مُراّج بھى كوئى حجّبّ واضح اُن سے ظاہر ہوئى اِسى طبح تين روز متواتر آيا گيا مگربے نيل مرام وائيس آيا -

اسی طبع تین روز متوانز آیا گیا مگر بے نیل مرام واپس آیا۔ اسکے بعد میں اسٹی ابن احمد کے پاس حاصر ہوا۔ آنکو میں نے ایک جوان صالح پاکیزہ صورت پایا اور کئے رکان کی زیب وزمینت اور سجاوٹ کو باقطانی کے مکان سے بھی زیا دہ پایا اور اُنکے مطبل میں گھوڑے۔نوکر حاکمت ایا نے متاع رغوض ریمام چیزیں باقطانی صاحب کے گھرسے کہیں زیادہ پائیں۔

بہرحال۔ یہاں ہی سلام کر کے میں نے ایک طرف اپنے گئے۔ جگہ خالی کرلی، اور بہٹھ گئا۔ اور صاحب خانہ نے جی اقطانی صاحب سے زیا وہ ابنی خوش اخلاقی کا اظہار فرمایا اور مرحباله کم مجھ کواپنے قریب بھٹ ایا میں اتنی دیر کک ضرورخاموش مبھیار ہاکہ آئی محبت کے تام لوگ آٹھ کراپنے اپنے متفام کو والس کئے جب پوری خلوت ہوگئ تو اسلی نے بحہ سے میرے آئیکا باعث بوجھا۔ میں نے اسکی استفسار میں بھی وہی کہا جوابس سے قبل با فطانی شاہ سے عرض کر محیکا تفا۔ امہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ تین روز تک میں پھر محجب واضح کا متو تی بنا رہا۔ مگران سے ایسی کی کوئی دلیل ظاہر منہ ہوسکی۔

اس کی اور اسے میے بود میں ابوج فرعری رضی اللہ عنہ کی خدست ہیں حاصر موا۔ انکویٹے ایک سن رسیدہ ملاحی اللہ استیار میں ابوج فرعری رضی اللہ عنہ کی خدست ہیں حاصر موا۔ انکویٹے ایک سنے اور ماحی سنے اور ایک سنے ہوئے سنے اور ایک سنے ہوئے سنے اور ایک سنے ہوئے اس باس نہیں تھے۔ اور دخ میں نے اس کی فرش بر بیٹھے تھے اور کوئی غلام مام مصاحب وغیرہ جسکے اس باس نہیں تھے۔ اور دخ میں نے اس کی فرمت میں سلام کیا ۔ مجھے جواب دیا اور اپنے پاس مبلاکر بھالیا ۔ اور مجھ سے امارت ۔ حاصر ہونیکی وجہ دریا فت فرائی ۔ میں نے والی کی فرمت میں سلام کیا ۔ مجھے جواب دیا اور اپنے پاس مبلاکر بھالیا ۔ اور مجھ سے میرے حاصر ہونیکی وجہ دریا فت فرائی ۔ میں نے والی کی کرمالک کوہم سنان سے آر ماہوں۔ میں مالی امام لیا استالی میں برگوار کی خدمت میں بنا اعلیٰ استالی میں برگوار کی خدمت میں بنا اعلیٰ اعلیٰ ایک اس کا کا اس میں برخیا دیا ۔ حس کے لیے تم لائے میں برخیا دیا ۔ اور ایک کو دریا ۔ اور ایک کو دریا ۔ کو دریا والی خدمت اور اور اور اور ایل حاکر آستان مبارک کے دریا خاص کا نام ذریا ۔ کو دریا ور اس کی خدریا ۔ کو دریا ورائی کا دریا ۔ کو دریا ورائی کو دریا ۔ کا دریا ۔ کو دریا ورائی کو دریا ورائی کا دریا ۔ کو دریا ورائی کا دریا ورائی کو دریا ک

احمد دینوری کابیان ہے کہ بغداد سے چلکر میں شہرسا مرویس نبنجا ورخانہ امام علی تفی علیہ اسلام کی استحداد سے چلکر میں شہرسا مرویس نبنجا اورخانہ امام علی تفی علیہ اسلام کے مصل جا کہ یہ کریں گام سے اندر کئے ہیں مگر فوراً باہم آجا نینے میں دروازہ پر کھر ار ہا۔ تعنوری دیرے بعد وہ تشریف لائے۔ میں نے صبقت کرے سلام کیا۔ امنہوں نے میرا ہاتھ کہ اینے خاص مکان پر لے گئے۔ اور میری بڑی خاطر و کہ الرات کی دھر ہو ہے ہی میں نے کہا کہ علاقہ کو ہوستان سے آو ہا ہوں اور میرے ساتھ بچھ الیا امام علیہ استلام ہے جے میں بشا ہدہ جت تسلیم کرنا جا ہمتا ہوں۔ اُنہوں نے کہا کہ بہت بہتر۔ اِسے بعد اللہ اللہ علیہ السلام ہے جے میں بشا ہدہ جت تسلیم کرنا جا ہمتا ہوں۔ اُنہوں نے کہا کہ بہت بہتر۔ اِسے بعد

يرك يد كهانا آيا مجه سه كهاكرتم كهانا كهالو اور آرام كرو - كونكه تا زهمت سفرسه بالكل عبنا ورمور، الشارالله كهانا ورمور، الشارالله كمانا ورمور، الشارالله كمستعان قبل مغرب من مكوتهارك مرها كه ولى تك بهنجا و ونكا-

افشادالکه کمستان قبل مغرب مین مکونمهارے قدائے دکی تک بہنی و واقعا۔

آسحد دینوری کا بیان ہے کہ میں نے کہانا کھایا اور فرر اسورہا۔ بہاننگ کہ نماز مغرب کا وقت آگیا ہیں اس مطا اور میں نے نماز مغرب بڑھی کی۔ اور نماز بڑھکہ دریا کے کنارے جلاگیا۔ اور غسل کو کے بھر اُنہی کو ولتخانہ پروائیس آیا۔ اور اپنے بستر پرلیٹ رہا۔ یہاننگ کہ جو تھائی صفتہ رات کا گزرگیا۔ اسی اثناء میں صاحب فاینہ برے پاس تشریف لائٹ اور ایک رفتہ بجیدہ بچھے عنایت فرمایا۔ میں نے اُسے کھولاتو اُس میں پرعبارت مندج فتی اس تشریف لائٹ اور ایک رفتہ بجیدہ بچھے عنایت فرمایا۔ میں نے اُسے کھولاتو اُس میں پرعبارت مندج فتی اس اِس طرح کے نشان ہیں۔ اِس تھیلی میں سولہ ہزار دینا رائیا ہے۔ و اُسے بلی اِس اِس قسم کی ہے اور اُس بر اس طرح کا نشان ہیں اور اُس میں ایسے ایسے نشان ایس اِقیلیول اِس ایس ایس فلال نشان موجو دہے اور اُس میں اِس قدر دینا رہیے ہوئے ہیں اور ایس میں واس قدر دینا رہیے ہوئے ہیں ایس میں ما ف صاف لکھی ہوئی تھی جا اُس بیں۔ حقہ کر ایک ایک کرکے تمام تھیلیول کی بوری صالت اور علامت اُس میں صاف صاف لکھی ہوئی تھی جا اُس اِس میں ایک قبیلی فلال کا شنگار کی ہے جس کی فلال ملامت ہے اور اُس میں اور وہ بنظر امتحان و تھیت اور اُس میں ایک فیلی میں ایک قبیلی فلال کا منتمار کی ہے جس کی فلال ملامت ہے اور وہ بنظر امتحان و تھیت اور اُس میں ایک قبیلی فلال کا مستدیار کی ہے جس کی فلال ملامت ہے اور وہ بنظر امتحان و تھیت اور اُس کی طرف سے تھی گئی ہے۔

اخرِ دینوری بیان کرتے ہیں کہ اِس تحریر کو بڑھکر مجھے کامل بقین ہوگیا کہ حضرت صاحالاً مرطلیالتلام کو صحیح والوں کے نام اور اُنکی مرسلہ رقوم کی ضیح تعداد مجھ سے بہتر معلوم ہے۔ بھراسکے بعد اُسی تحریر بقت س میں یہ بھی لکھا تھا کہ اطرافِ قریسین سے ایک اور بھی ہے جسے احمدابنِ حسن ما در اپنی برا درا صواف نے اُس کو (احرد مینوری کو) دیا ہے۔ اِس بقی میں بھی ایک تھیلی ہے۔ جس میں ایک ہزار دینوار سے ہوئے ہیں۔ دینا ہے علاوہ اِس بقید میں فلاں فلاں قبل کے کیڑے ہیں اور اُن کے ایسے الیسے رنگ ہیں۔ یہا نتک کہ ایک ایک کوکے اُس بقیدے تام کیڑوں کی بھی پوری تفصیل قلمبند تھی۔

من بیست کی برون می بی بدی بین بین می واقع اسلیم است و این موجد و تعالی کاسجد و شکراداکیا داس است است است که اس کریم با تقام رو حکرس نے فرزا خدائے بی موج دو حالت اور اشیائ امات کے متعلق کی بوئ سے بالکل زائل ہو گئے ۔ اس رقع میں میں می کریر متعاکم بین کو برون کے بالکل زائل ہو گئے ۔ اس رقع میں میں میں کریر متعاکم بین کام و کمال مال او معنوعمری من الله عند کر حوالد کر دیا جائے ۔

معرور المرورية بالمستخدم المعلية السلام سفى مجعت فراياكداب تم يهاں سے بغداد علي حاؤ -جب ميں يہ قرير پڑھ تحيكا تو وكيل امام عليه السلام سفى مجعت فراياكداب تم يہاں سے بغداد على ماؤون وفتا رفرائے كئے ہيں ميں تريس منكى خدمت سے رضمت ہوا اور بغداد عن مينج كبر حضرت ابو جغر عمرى رضى الله عنه كى خدمت مياخ يسئريس منكى خدمت سے رضمت ہوا اور بغداد عن مينج كبر حضرت ابو جغر عمرى رضى الله عنه كى خدمت مياخ ہوا۔ مجھ کو بغدادت سامرہ اورسامرہ سے بغداد تک آنے جانے میں تین روز لگ گئے۔ مجھ کوالوجعفر فرجونہی دکھیا فرمانے کیا تم سامرہ نہیں گئے تھے۔ میں نے کہامیں وہاں گیا بھی اور آج والی بھی آرہا ہوں۔ ابھی ہم سے اُلئے یہ گفتگر ہوہی رہی تھی کہ بعنسہ ایک ویساہی رقعہ جیسا کہ اِن اشیاد کی جوالگی کے لیے میرے نام کیا ابوجعفر محمد الشرعلیہ کے نام بھی آیا۔ جس میں یہ تخریر فرمایا گیا تھا کہ تم یہ تام وکمال جزیں لیکر ابوجفر محمد ابن احمد ابن جفر کو فی کو دیدو۔ یہ کم باتے ہی ابو تجعفر نے فورا کر بھرے بہنے اور مجھ سے کہا کہ ابنی تام شیاء ہم اہم لیکر میرے ساتھ جلے جلو۔ میں نے فورا ان کے ارشاد کی تعمیل کی اور ابنا مال ومتاع لیکر آنکے ہمراہ محمد ابن احمد ابن احمد ابن جفر کے مکان پر مینی اس سے والی کر دیا۔ بھر ہم اور دھور کے مکان پر مینی اس سے والیس آئے۔

احداً گے بیان کرتے ہیں کہ دینور کی ضرور توں سے واغت کرے میں احدابن سکے باسٹہ ہوئیت میں بہنیا۔ ان سے ملا اور تمام واقعہ وہرایا۔ اور وہ تو تیج مبارک جو اُن کے خاص نام سے برآ مد ہوئی تھی اُنکے حال نام سے برآ مد ہوئی تھی اُنکے حال کے دو کہ بھی ہمسرتِ تمام سجدہ شکز بجالائے اور کہنے گئے کہ اے احد مسر اج اِ جا ہے دنیا بحرکا مو میں شک کر وکوئی عذر نہیں کر سکتا مگر اِس امر میں ہرگز شک نہ کرنا کہ دنیا کسی وقت اور کسی حال بی جو الله میں اور کسی حال بی جو الله واقعہ بالا کے اور کر دا ہوا ایک واقعہ بالا کرتا ہول کی غور سے میں وقت این اور کی خور سے میں ہوگا۔

جب كريكينين (غلام تركى عنضد بايند) اوريزيد ابن عبدالله عن بما بين شهرزورمي روائي بوتي تو مبی رسی بر در گرشکست کا مل مبنجا کر اُسکی تام حائدا د اور مال ومتاع برقبعنه کر کیا - میں کر مکین کا ملازم کتا ۔ اُس نے مجھے اُس کی جائزاد اور مال ومتاع کی تلاشی اور مبطی پر تعینات کیا - اور حکم دیاکہ اُس کے بیتمام مال ومتاع واسباب منبط كركيك كرمكيين كے خزار ميں بھجوا دوں جنائيم ميں اس كى طرف سے اس كام مين فول تعاكدات مي ايك عن ميرك إس آيا وركين لكاكريزيدابن عبدا نشف إن ال واسباب ميس سے فلا كھو ا ا ورفلان لوار حضرت صاحب الأمرعلية لتصلوة والشلام كي خدمت مين نذر گزرا بي جانيكے ليے رکھي تھي تينک میں نے اُسکی چیزوں کی آیند خوبطی اور تلاشی میں اُن اشیا وکا خیال رکھا ۔ جنے کہ سلاح خازمیں وہ ملوار اور المس مح الطبل مين وه كلموزا برآ مرموا - الرحير كرنگيين كى طرف سے إن تمام مال ومتاع كا اس وقت امين تعامگر میری حمیت اورضلوص سرگز اِسکا متقاضی - ہواکہ میں اپنے ایک برا در ایمانی کی تمنا کے دلی کوضائع کردوں اوراكن اشيا وكوحنهبي وه امام عليه السلام كي خدمت مين خاص طور يربيني كرنا عام بهتا تعا خدمتِ امام عليه الصّلوة والسّلام مك مرسينا وس بلكدا بك مخالف دين ك خزانر من مجود وول - يسوهكروه دونول ا خیار تومیں نے اپنے اس رکھ کنیں آوربقیہ چیزیں ایک ایک کریے کرنگین کے یاس بھجوادیں - ان دونوں یسزوں کی سبت میں نے اپنے خزانجی کوحکم دے رکھا تھا کہ کہبی اُن چیزوں کو ہمارے ماس نہ لائے۔شامیر أنهبي دكمهكرميرك دل مي خيانت ببيدا موله ميرا قصد تفاكه انشارا لنُدالمُ برا درِایمانی بزمدِابنِ عبدانشد کی تمنّا کے مطابق ان دونوں ہشیاء کوخدمیتِ دام م علیہ لصّلوہ والسّلام کم خرور مینجا دونگاییں اسی خیال اورفکرمیں مظاکہ میرے کسی مخالف نے کرنگین کو ان دونوں چیزوں کی خیر اردی۔ اُس نے دونوں چیزیں منگا بھیجیں۔ سے تومیں چند بار طبطا کف الجبل اُس کو القار ہا۔ مگر وہ م<sub>یر</sub>یے سیجھے پڑگیاا ورکسی طرح مذما نا- آخر کا رمیں نے وہ دونوں چیزیں اُس کے حوالہ کردیں - اوراُس موذی سیسٹی ک طیج اینا بیجیا جُمُوایا اوران چروں کے عوض میں ایک ہزار دینا رعلمحدہ کر دیے اورائسی وقت سے مینیت کرلی که انشاء امتدالب تعان <sup>ای</sup>ن اشیاء کے معاوضه میں بیر قم جناب معاحب الزّمان علیه السّلام کی خرمت میں <sup>دوان</sup> رود نگارا کی دن میں اپنے کا رند وں کے ساتھ مبٹھا ہوا اینا کا م کررہا تھا۔ اتنے میں ابواکسن اسدی میرے باس تشریف لائے۔ یہ بزرگ اکثر میرے یاس آیا کرتے تھے اور میں ہیشہ ان کے اغراض ومطالب کو اُنگے ارشاد کے مطابق پوراکر دیاکرتا تھا۔ آئے مجھے مشغولِ کا رو مکھکر میے غریب دیر تک میری فرصت کا امتظار کرتے ہے میں انکی اتنی زحمت کو گوارا شکر **سکار اپنے کام کوچیو ڈکرا تکی طرف منوم ہوا اور کہاکہ آپ**کو میرے ساتھ جو ضرفت ہواُ سے ارشا در فرمائیے ۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپنظوت کریں تو میں اپنا مڈعا آپ سے عرض کروں بر ٹینکر میں ڈ الني خزائجي كوحكم دياكه ميرسي خزار كم مكان من خلوت كانتظام كرب جنائي فوراضوت كردى كئي اورس اوكمسُ اسدى كم مراه امن طوت من جلاكيا - الوالسن رحمة المدعليه في ويال بينجر محو كوايك رقد بجيدة ديا

جوجناب قائم آل محد عليه الصلوة والسّلام كي طرف سے ميرے نام صادر موا تھا۔ مس ميں توريز وايا كيا تھا كذا ب احدابي برج مزار دينارتمهارك ماس كهورف أور الواسك عوض من ماسك مال سع جمع مي وه مارى طون س ابوالحسن اسدى كوحوالدكر دو-اس تحريكو يرصع بي من خداسك مجدة شكرمي مجمك كيا اورضاف بحاندو تعالے کا شکریہ اِن الفاظ میں اواکیاکہ یہ وردگارا! میں نے اِس وقت تیری جمت موجودہ کو کا مل مور پیچان کیا كيونكه دنيا بين كوئي تفض آج نك إس رازس آكاه نبيس تعاله بعر إس نزول رحمت خداه ندى كرخاص مفكرانه میں میں نے ایک ہزار پر تمین ہزار دنیار کا اوراضا فہ کیا اور وہ تمام د کمال رقم ابوانسن اسسی رحمۃ التعلیم

کے میرد کردی۔

(4) کتابِ کانی میں علی ابن محدا ورسعید آبن عبداللہ کی مقبر اسانیدسے مرقوم ہے کرجین ابن نصا<sup>ور</sup> آبوصدام وران كم ساعة ايك جاعت كثيرن جناب المحسن عسكرى عليه السلام كي وفات كوبعدام وكا ونيابت كي للاش كي اور اس فكر يح سائق ابني تحقيق كا اثنا اصا فداو ركميا كد أس بزرگوار كي تلاس أور جو بھي شروع كردى حس كى ونسه وه حزات ان خدمات برما مورى محمة ميں اور إس فكر و ملام سے أن كا اصلى تقود یبی تفاکه وه صاحب الزمان علیه السلام کی خدمت سے نائبین اورسفراد کی نسبت ترمیری احارت مصل کریں۔ اسی اثناءمین سن ابن نفر ابو صدام کے پاس آئے اور کھنے لگے کمیں وجع سیت الله کو جا تا ہوں - ابوصد الم جو اب دیاکدامسال اس عزم کوملتوی کرتے تو احتجابوتا ۔ حسن نے کہاکہ میں نے اِس کی نسبت ایک ہولناک خواج کیما ہی اِس منے مجھ کووماں جانا فرور موگیاہے . فرضکے حسن نے مج کامصم ارادہ کرلیا۔ اوراہے مال میں سے تعور اسال نذرِا ام عليه السّلام كالكرِ احداب يعلى ابن حادكواس رقم كا وصى معردكيا - اورا سے ماكيدكردى كرجب كك حجت وافع نه د کيول جاك كسي كويه مال نرد ياجاك-

حسن ابن نصر کابیان ہے کہ یہ مراتب مط کرے میں بغدادمیں مینیا اور ایک مکان کرا پر کی مقیم ہو اداس اثنا مين بعض وكلاد تعورُ اكبرُ اا ورتعورُ اروب ميرك إس لاك اورا مانت ركموا كله مين أن سع وليا يكياب وه صرف مجرت يركه كرمي و ي جزيل من جنس تم آب جائة بودان كم جانيك بعدالك دوسرك صاحب تشریف لاک اوروه بھی کچھ نقد و یا رج کی اقسام سے میرے مکان پر دکھکر تشریف ملسکے بھرمیش بزرگ تشریعت لائے اورا ہوں نے جی ایساہی کیا۔ پہانٹک کہ اپنے بزدگواریے وریے تشریعت لایے گئے او میرے پاس اپنے ہمراہ کا مال واسباب جمع فرائے گئے کہ میرومکان اُ کمی اشیائے ا ما نتی سے بھر گیا۔ اتنا م اورا ے بعدا حدا بن اسحات جو بزاتِ خاص منصب وکالت وسفارت برمامور تھے اپنے جمع کر دہ اسباب واموال کوج اص وقت مک ایکے پاس اطراف وجوانب کے مؤمنین کی طرف سے آج تک جمع اور موجو و تھا لیے ہوئ میر ایس تتزلین لائ اور مجدسے تام حالات شکرا ورخوداین آنکھوں سے مشاہدہ فراکر سخت حیران مرد اس اثنا ؟ ميں ايك رفي يحيده ميرے باس إس مضمون كا صادر مواكد فلاں مروزسے إس وقت كك تمهارے باس انا مال

جمع ہوا ہدے تم اِن تمام مال داسباب کولیکرسام کا مبارک کی طرف چلے آو ۔ پیچکم سنتے ہی میں لبیک گویا ں، فرحناك وشادال ناحيام مقدسه (مرِّمن راك) كي طرف رواز بوار أس زمان من بغدادوسام ومع مابين ما تھ نفر فقر اکی جاءت راہ رو کے پوشیدہ رہاکرتی تھی اور وہ سب محسب درویشی کے لباس میں ربزنی اور و اق كابينيه كياكرت تفي يس وت يه ال ومناع مزدورون يرا هواكرملا توا عازى س مير دليين أن كثيروں كى طرف سے سخت ذون لگاہوا تھا۔ گر خدا و ندعالم نے مجھے اُن كے شرسے محفوظ ومصنون ركھا تيہا۔ كه ميں بخيروعا فيت شهرِسامره ميں بيني گيا۔اورايک مقام برقيام کيا . فورًا دوسرار قعدُ مطرّره ميرے بإس آيا . جس مين يو توريقاكه تم أيني مال واسباب كوليكر فورًا أستان مبادك برحا مربود يدحكم ما يق بي مين أسطى سرح مزدورون وه تام اسباب وتصلواكر آستان مبارك برحاصر موا- مين جب أس آستان مطهر برجا صر بوااور قصد کیاکہ دہلیزے گزرکرد دلتسرایس داخل ہوں ویسے ہی ایک غلام حبشی نمو دارموا اور اُس نے مجھ سے بوجیعا کہ تم بي حسن ابن نفر بو ؟ ميس في كها مال - أس في جواب ديا اندر يطي حاؤ - جائي مي اين دونول مزدورول ر شمراه به عصمت سرامیں داخل ہوا۔ بہلے صحن میں آیا۔ پھرانک والان میں داخل مواجو بالکل خالی تھا یہا<sup>ں</sup> مینجکرس نے وہ تمام مال واسباب مزور وں سے اور والیا۔ اتنے میں ایک میکا ن سے دوسرے گوشہ کی فرف میری نظر گئی اور میں کنے دکھھاکہ اس میں ایک ظرف کے اندر بہت سی روٹیاں رکھی ہوئی ہیں۔ اتنے میں وایک اَوْرَ فَادِم اَ كَيْ اور اُن مِيس سے ايك نے اُس رو فائے وهيرسے ايك ايك رو في اُنْفاكرميرے دونوں مزدور ك كودى اوراكن دونول كوو بال سے با بركرديا - بيرمجھ أس مكان مقدّس ميں ايك طرف يرده يرا بوا وكھلائى دما اورائسي حجابِ مقدّس سے آواز برائير ہوئي كه اسے سن ابن نفر! مذافئے سجانہ وقعالے كي اُس تعمت اصا كاشكرية اداكرو جوتمهادے حال فاص براس وقت نازل فرمائي كئي كے اوركسي قسم كے شك يا وسوسه كوابين دل يں راہ نہ دو کيونکه شیطان جا ہتا ہے کہ تمہیں شکوک اور عام وسوسوں میں ڈالکر خراب کرے ۔ پھر ایک یار جے ا كفن أس يردك س بابر كالكر تجعانات فرماياك ادرادانا دمواكه إساليا ورركهلوكر مخت سامخت ضرورت تم كواسكى بهت جلدمين آيكوالى ب- ميسف بهزار مفاخرت وه عطية كرا نقدرك ليا اورآب كي ضدمت مبارك سے واپس آیا۔

سعد كابيان ہے كرفت ابن نصر إس مغرت وايس آكر ماہ رمصنان المبارك ميں تصاكر كلے اورا سى باركم مطهر ميں كفنا ئے گئے۔ ذالكضن الله يؤتيه من ميثاء -

(ع) شخطوی علید الرحمہ ف کتاب آما کی میں ارآہیم ابن مہزیا سے نقل فرایا ہے کہ انکا بیان ہے کہ جناب المام سے کہ جناب المام علید السلام کے دفایت کے بعد تعین امام علید السلام کے مسلمیں بہت بڑا شک واقع ہوا ہمیر باب کے پاس اُسی زمانہ میں مال امام علیہ لسلام سے بہت سامال واسباب جمع ہوا تعامیں نے اُس تمام مال و اسباب کو مقتی م لمادا اور ابنے باب کے سات جالد راستہ میں میرے باپ کو سخت تب آئی۔ اُسی حالت میں میرے ا

باپ نے تھے بلاکر وصیت کی کہ مجھے گھر واپس لے جاد کیونکہ مجھے بھین ہے کہ اِسی تب سے میں مرحاؤ گا۔ میرے
بعد تم اِس اسباب ومتاع کی نسبت بہیشہ اپنی نیت ۔ امات اور دیا نت درست رکھنا۔ اور اسکی تعمیل میں شہر
تقوائے ۔ ایما نداری اور پر مہزگاری کو ملحوظ رکھنا۔ یر شنکر میں نے اپنے دل میں کہا کہ میرے باپ نے ایک امرشہم
اور غیر معتبر کی نسبت مجھے کیا وصیت کی ہے میں نے اِس مال کو لیکر یہ قصد کیا کہ میں بغدا و میں جا وُں اور ہا کہ
ایک علی مدہ مکان لیکر قیام کروں ۔ اور سی کو اپنی حقیقت حال سے خبر نہ کروں ۔ اگر کوئی ایسی ہی دمیل اسل مربوبا
میں کافی طور سے وجود امام علیہ السّلام اور نبوت نظام بنیابت اور سفارت و غیرہ کے متعلق تھے برظام ہر ہوگا ۔
جیسا کہ اُکٹر جناب امام حسن سکری علیہ السّلام کے عہدا ماست میں ظام ہر ہواکرتی تھی تب لبت ہے مال سلم کرو گا۔
ور نہ میں یہ تام و کمال مال و متاع تصدی کردو گا۔

الغرض البنے ول میں بیم ارادہ صفیم کرکے میں شہر بغدادیں بہنجا اور دریا کے کنارے برایک کان کرائد برلیا اور خیدے اُس میں مقیم رہا - رات دن اپنے اموالِ ہمراہی کی نسبت متفکر اور متردّدی تعاکد ایک و زایک صاحب میرے یاس تشریف کا ک اور ایک جموفاسا رفتہ ہجیدہ میرے ہاتھ میں دمکر رفصت ہوگئے۔ اُس رفتہ کو میں نے کھولا تو اُس میں برعبارت مندرج تھی ۔

کری کاب المال الدین واتام النعمة میں تحدابن علی اسود سے منعق ل ہے کہ مجھے ایک بارایک مومنہ فرایک کومنہ فرایک کی اللہ کی خدمت میں بہنجا دوں - میرے پاس علا دہ فرایک کی اللہ کی خدمت میں بہنجا دوں - میرے پاس علا دہ

اس برزن کے آئ دنوں بہت سے اور مؤسنین کے بھی مال جمع تھے۔ جنانچے میں آن تمام اموال کو اسپنے ہمراہ یہے ہوئے بغداد میں بہنیا۔ جونہی شہر میں داخل ہوا دکھا کہ ابو جغفر عمری رضی الشاعنہ رستہ میں اساد اس و انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ تم اینا مال محمد ابن عباس قتی کوسپر دکر دو۔ جنانچہ میں نے وہ تمام مال آن بزرگوارکے والدکر دیا۔ گراس برہ زن کا کیٹرا ہم نہیں دینا بھول گیا، دوسرے دن ابو جفر عمری کا بہنام میرے پاس بہنیا کہ اس برہ زن کا کیٹرا ہم نہیں کو دید وجے تم بھول گئے ہو۔ یہ سنگر مجھے آس کیٹرے کا فورا نیا آیا۔ اب جو میں نے اسے ڈھوند فھا تو نہ یا یا سخت پریشان اور شیمیان ہوا۔ اسی اشاء میں آنو جھور عمل کے برستان مور الشاء اللہ اس میں انو جھور کی کیٹر اسباب رضی استد عمل کی اور الشاء اللہ اس میں نے اسے نہا یہ مستعدی سے ملاش کیا تو تھوڑی دیر میں وہ میٹر اسباب بہت جلد یا لوگے۔ بہر حال میں نے اسے نہایت مستعدی سے ملاش کیا تو تھوڑی دیر میں وہ میٹر اسباب بہت جلد یا لوگے۔ بہر حال میں نے اسے نہایت مستعدی سے ملاش کیا تو تھوڑی دیر میں وہ میٹر اسباب بہت جلد یا لوگے۔ بہر حال میں نے صاحب مشار الیہ کی خدمت میں بہنیا دیا۔

(۹) اُسی کتاب میں تغیم شا ذانی علیہ الرحمہ سے منقول ہے کہ اُن کا بیان ہے کہ میرے ماس ایک با مال مؤمنین سے جاز شواستی دینارجمع ہوئے ۔ میں نے بین دینا راپنے باس سے طاکرا ور بابخین ویور کرے ابواسن اسدی جمۃ اسٹرعلیہ کو جو جناب قائم آلِ محد علیہ السّلام کے سفراہ میں سے تھے توالہ کر دیادرجو رقعہ کہ خدمتِ اما معلیالسّلام میں آئی معرفت ارسال کیا تقا آس میں ابنے طائے ہوئے بین دینار وں کاکوئی ذکر نہیں کیا ، ابوائحس اسدی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ میری مرسلہ رقم کی جو رسید مجھ کو ابو جفر رضی استہ عنہ کی معرفت وصول ہوئی آئس کی بیعبارت تھی کہ تمہارے یا بنی سودرہم مسلح بس میں بیش و کی بیہ تمہارے خاص مال سے تھے مجھے مل گئے ۔

(۱۰) پھرایک دومراوا قعہ تغیم شا ذانی اِس طرح بیان کرتے ہیں کداِس کے بعد میں نے پھر تھوڑا سامالِ مومنین خدمتِ اما معلیہ السّلام میں روانہ کیا۔ مگراتفا ق سے مومنین ارسال کنندگان کے

'ام دنشان نگھنا بالکل بھول گیا ۔ اس کی رسید اِس مضمون کے ساتھ تحریر فرمائی گئی کہ تمہارا اس قدر مرا مال مجھے سنجا جس میں سے اتنا فلال شخف کا ملا سے اور اتنا فلال شخص کا ز

مال کمچھے پینجا جس میں سے اتنا فلا *ت خف کا مال ہے اور اتنا فلات خص کا ،* (۱۱) نغیر شآذ اپنی ابوالغبا*س کو فی علیہ الرحمہ کی زبانی ناقل میں کہ ایک بارتھوڑ اسا مال مؤمنین* 

بیجکم شننتے ہی میں نے انس میں سے ملا وزن کیے ہوئے چھ رینا رنکا ل کیے اور ہاقی کوخد منِ ا مامِلا میں سنفیرِخاص کی معرفت بھیجدیا - انھی میں آستانِ مقدّس پرجا ضرر مکرمنتظرتھا ہی کہ ایک وسرلی تو قیع مبرك الم برامد مول جس ميس تخرير تفاكه إس مال ميس سے جواد بنارتم في بلا وَزن كيے بوك نكال يك نہیں فورٌ انجھے واپس دید و-اوراً ن جھ دیناروں میں ہرایک کاوزن یا بخ دانق ڈیرھ حبہہے۔اُس تخص کا بیان ہے کہ بیطم یاتے ہی میں نے وہ رقم آپ کی ضرمتِ بابرکت میں اُسی وقت بھیجدی میں فی جى قت أجمكو وزن كيا توان من سے مرامك كا وزن يا يخ دانت در يرحبه مي تقار صدق التد تعالى وعبته -(۱۲) محدابن يعقوب كليني عليه الرحمه محدابي سن مروزي سے نقل كرتے ميں كرميں نے مال امام عليه السّلام ميں سنے دونتو دينا رحاجز وشاكے پاس بھيجدہے۔ اسكى رسيدناحية مقدّسہ سے ميرے نام إِل عبارت میں وصول ہوئی کدا ہے محدا ہوجسن ابتہا رے ذمتہ حقّ امام علیہ لسّلام میں ہزار دینا رجاہیے ہیں جن میں سے مجھے اِس وقت د واللو دینار صاحر وشا کی معرفت کینچے۔ اب اِسے بعد اگرتم بقیبۃ رقم کوکسی کوان میں سپردکرناجا موتو آبو انحسین اسدی کوجوشهررئے میں رہتے ہیں دیدیاکر و محمد را وی کا بیان ہے کہ اس حكمك نا فذمونيك دوتين دن بعد حاجز وشّاكي و فات كي خرم مح معلوم بوئي -بهرحال استغ مختلف اورمنغد د واقعات جن كابرا ذخيره إس وتت بهارك مين نظريب لكمعكر ممآبكي ا مت اورائس سے موجودہ نظام کو ذیل مے بیان میں کا بل تصرّ بح اور کا بی تو قیم کے ساتھ قلمبند کر دینا انہا<del>۔</del> ضروری مجھتے ہیں۔ گر باعتبار وافعات کے تمام حالات ایک طرح اور ایک قسم کے نہیں ہیں اِس لیے اُن کوایک سلسله میں مکیا بیا ن کر دینا ناظرین کتاب کی طبع پرناگوارا ور دشوار گزر بگا۔ اسیلیے ہم مہرایک واقعہ پر تاریخ سر برارا تا دارا كمتعلى السي على ملكرة تفسيل رب بورى ومناحب سے كام ليتے ہيں۔ (1) إس اتعمين قم كه ايك شيعه باشندے نے مال امام عليه اسلام سفيرك بيس جمع كرت وقت تقور اسامال جمع كرا ناسهوكر ديا تقامه هرخيداً س نے الماش كي مگراس كو مذيا يا۔ آخر كار أنس كو و ه اشيادها وہ رکھکر بھول گیا تھا بتلادی گئیں۔ اِس وافعہ سے تابت ہو گیا کہ آیکی امامت کے نظام میں اِن اقسام کی سبویا فروگزاشت آیکے ذاتی علم واطلاع سے باہر نہیں ہوتی تھی۔جن لوگوں نے خلا فتِ باطنی کے احبا وسٹا كوملاحظه كياہے وہ بخوبی جانتے ہل كہ بغيرا ن مشا ہدا درمقاصد كے خلافت و ولايت كا نلا ہر بيں نگا ہوں ميں معیا رِصداقت برکامل امر تا اور است موناعمو اسخت د شوار اور نامکن ہے۔ (۷) اِس واقعرمین آکمی اما مت کے متعلق مختلف اقسام کے نظام معلوم ہوتے ہیں۔ اوّل تو اسی باطنی نظام کے اصول پر عالیکم نی تام اشیائے مرسلہ کی میج مقدار -اقسام اور اوز ان کی بوری خبر ، بدیا جن کا خود لا نیوا کے کو بھی علم نہیں تھا۔ اِس کے علاوہ عالیکہ کو خود بھی لیمعلوم نہیں تھا کہ اُسکی ماں نے اسکی شا دی میرکس سے قرض لیا ہے۔ اِس امرسے جی برری اطلاع دیدی گئی اورصاف صاف نفظون سے

بتلاد باگياكه أم كلتوم نامي عورت سے دس ديناريے كئے تھے۔ يہا نتك تو نظام باطنى كے اصول يرا مكى امامت کے فرائفن ادالیم گئے۔ اب ظاہری طریقہ کے اعتبارسے دیکھاجائے و عالمکہ کوارس ملر کی حقیقت سے آگا ہ کر دینا بھی امام وقت علیہ السّلاَم کے فرائفن میں داخل تھا کیونکہ و ہ اِس معاملہ میں اس قت تک بالکل لاعلم تھی ۔ مگر اپنی متو تخے ماں کی سبکد دستی ا ورگلوخلاصی ٹرستعداور تیار۔ البسبی حالت میں اگرعا تکه کی اطلاع اور ہر آیت سے تغافل اختیا رکیاجا تا توایب مومنه اور اسکی ماں دونوں قرض کے موا خذه میں ہمینیہ گرفتا رہتیں -اور یہ امرا مام منصوب من اللّد کی شانِ عدالت وعصمت کے خلات ثابت ہوتا۔ اور میں وہ معاملات ہیں جن سے اما م منصوب من استُداور امام امور*ین ا*قنّاس کے فرق<sup>و</sup>اللِامتیاز وم مہوتے ہیں ۔ اِن امورکے علا وہ عاتکہ کو صورتِ موجو دہ میں ایک فاص مُلئرشرعیہ کے حکمِرشرعیّ<sup>5</sup> بھی خبردیدی گئی۔ اور متبلا دیا گیاکہ اب وہ اپنی مان کے قرض لیے ہوئے دسٰل دینار کو اُمِ کلنوم کو انہیں دے سکتی - کیونکہ وہ فرقه حقہ سے کل کر گروہ نوا صب میں مِل کئی ہے زاس لیے ستحقین مؤمنین ہو*س* كا ایثارزیاده ترا و طب به به مكرزمانی دیگر بخیال مزیداحتیاط به همی لکهدیا گیا که اگر کوئی شخص اِس عكم كورباني مجه كرعل كرنا مذجاب اوراكر عا تكه خواسش كرك تواسي إس فعل مي مختار موف اوركومنين تحلین پرایس رقم کے اینار کرنیکا مخرمی حکم بھی عنایت فر ما یا جائیگا۔ دنیا کے اگر دیدہ بصیبرت واہوں نو وه اِس وا قعیسے شام حالات دریافت کرسکتے ہیں کہ جناب قائم آل محد علیہ السّلام کے نظام امامت ف احکام مدایت وغیرہ وغیرہ باطنی اورظا ہری دونوں طریقوں سے دنیا اورامل دنیا کے لیے و کیے بی غید تقى جيئے تام انبياءاور اوصيا عليهم السّلام كے ظاہرى نظام رسالت اوراحكام امامت - دنباكے وہ . تا اندسی اور کم بین جوالی اما مرے کوغیبات کی موجودہ حالت میں دیکھی گرمحص کرکیارا ورفصنو ل سمجھتے ہیں۔ لویتہ اندسین اور کم بین جوالی امام کے کوغیبات کی موجودہ حالت میں دیکھی گرمحص کرکیارا ورفصنو ل سمجھتے ہیں وہ اِن تمام واقعات کوغورسے پڑھکر دیکھیں اور مجھیں کہ آیکی امامت کے موجودہ نظام سے دنیاا ور دنیا کے لوگوں کوکیسیٰ (ورکت**ن ہ**دایت ملتی تھی اوراُن کی دینی اور دنیا وی دونوں غ<sup>و</sup>رتمیں کس آسانی اور پہلوت

یرسب امور تو عا مکہ بنت دیرانی کی ہدایت اور صرور توں کے متعلّق بتلائے گئے۔اجا ص کے مقطاعب کی سبت جواس واقعہ میں ہدایت فر مائی گئی وہ بہ ہے کہ اِن بزرگوار نے بھی اپنے عمّ نا مہر مان کے متعلّق ایک غرض خاص طور پراپنے دل میں پوشیدہ رکھی تھی اور اُسکو اِس وقت ٹاکسی نوع سے ظاہر نہیں فرمایا تھا اسکے متعلّق بھی اُنہیں کا فی اطلاع دیدی گئی اور صاف صاف لفظوں میں لکھدیا گیا کہ تمہارے تام خوف و اندیشے کی باتیں جائی رہیں۔ تمہارا ججا مرکیا۔اب اُ سکے تمام عزیز واقارب تمہارار استہ دیکھ رہے ہیں۔ اور علا دہ بریں وہ اپنی مالیت سے تم کو تین ہزار دینا رمیرات میں بھی دے گیا ہے۔

. حقیقت میں یہ ایک بیما بیجیبید وسئل تفاجوا بنِ ابی روث حرحمۃ التّدعلیہ کومدّت سے بیمین او بخت مفکر

ومتردد بنائے ہوئے تھا۔ اور وہ اس کی طون سے اپنے سفر کی موج دمات بر بھی سوت مصطرب تھے انتشار واصطرار کی موجوده حالت میں بھی وہ اینے اس عبدے کی انجام دہی کو جوانکی و فا داری اور د م**انت شعاری کا اصلی معیار کھا اینا پہلا ڈرمن سمجھتے تھے ۔** دینا کے تمام انٹال نرتت پر مہنی ہوتے ہم حسِب ستاله اور دمانت داری سے وہ کام کرتے کئے ویسے ہی ایتھے نتیج آن کو طقے کئے جنائے سفارت و وكالت كي فرائص انجام دينے كے بعد من امور كے بيے وہ بيكين اور مصطرب الحال مورب تھے اُن ميں ا منی پوری شفی اور سکین کردی گئی اور وه خاطرخواه فائز المرام موکراینے مقام کو دائیں گئے اب ایکے متعلق امام عليه السلام كے اخلاق واشفاق كے اظہار ميں اتنا اضافہ اور فرما يا گياكہ اُلى اتنى رحمت أوكليفو وضهمين جوانبهول فسنفرين الحفائي تقين إوراب امورضروري كواسخ دنون تكمعظل حمورته باتما اورا**ینی سفارت کی خدمات کو صرف انجام دیا ت**ھا <sup>6</sup> نکوتین نبروییه زادِ را **و** کے لیے عنایت فروائے گئے ج<sup>ور ک</sup>یا اورتمام مؤمنيين كي عام رعنامندي كابهت كجه باعث بيوا- ظاهري قور پر تو إس امرخاص - ٤ آيِكَ اشفا ڧ وخل ظا مر موت مي مگران ساته مي غور كرنے سے يه امر جي احجى طرح معلى م يون اللہ كريد رقوم بوآب كي ضدمت ميں هيجي ها في تعيين وه اليسے بي خروري امور ميں صرف كيجاتي تقيين جن سے عام مومنين كو يورا فائدو تينجيا موس (۱۲) میرمبت برا واقعه به اور اِس میں نظام امامت کے ساتھ ہی آلیکے سفیروں اور وکیلوں کی پوری ا كوماننا وشوار سے- إس واقع ميں سرّاج دينوري كے ايسے قابل اور تعة بزرگ كوسب سے يہلے موسكاسين آئ و ه سفراد اور وکلادی تلاش تھی۔ چونگه شروع ہی سے انکی سفارت و وکالت کی تصدیق و توثیق مشا مردّ براہین پرموقوف رکھی گئی تھی۔ اِس لیے و واصلی سفیراور وکیل کے پیدا کرنے میں ضرور محبور تھے۔ اُنکو جرافی کے نام بیلی بار بتلائے کے وہ اِنکے نزو کی صحیح نا ترب اور بالآخروه اس حقیقی بزرگ کی خدمت میں صاحر ہوئے جو جناب قائم آل محد عليالسلام كى طون سے وكالت كى عبد، يرمامور تھے . مگراس وقت برهم صلحتاً إن ك انجاج مُطالب کے لیے ما ذون نہیں فرائے گئے اور اِسکی وجہ یہ تھی کہ جن مؤمنین کی طرف سے یہ ٹیا بت کے عهدت پر ما مور ہوکرآئے تھے وہ لوگ اپنے امام وقت علیہ استلام کی معرفت اور اُنکے وجودِ ذیجو دکے براہن ً ولائل كوبورے طورسے جاننا ما ہتے تھے ۔ نـ كەسفىروں كـ اصلى اورغيراصلى ہونے كو۔ ١١م وقت سلام تشكيم كا فرص تفاكه مومنین سے پہلے سغیر كى ما ص شفتى اور تسكين كردى ۔ مگر جو كمه نظام امامت كے متعلق معرفت امام اوراوراک حالاتِ سفراد هي يرمزور تھے ۔ اِس ليے د ونوں امورکي اطلاع سک وفت پہنچا برگئي - اور تبلاديا گیا کوسفراء کوامام زمان علیه الشلام کی خدمت سے حتیعت میں اِن اموال کیامانت اور راز داری سیر د تھی<sup>۔</sup> مگران کے خاص معاملے میں حضرت ابو جعفر عری رصی اللہ عند بھی ما ذون نه فرمائ گئے ۔ اِس میں مصلحت نما خصم تعى كدا بوستراج دينوري اور أشكه بمراى مومنين كواب اصل امام عليه كشلام كى تلاش تقى اوراً الى الم

سفارت کا مشاویهی بی تفاران وجهوں سے براہ شقیم آسان مقدس پر البائے گئے ۔ گروی کم معرفت سغیر بھی خردری تھی۔ ورنہ نظام امامت میں فرق بڑتا۔ اِس کیے آستان مقدّس پر مبلاکر اور آسکے آموالی ہمراہی کو تا) ا نواع و تسام کے متعلق ٰ پوری خرمینجا کر بھوان کو ابو جھرِ عمری رصنی التّٰدعنه کی خدمت میں واپس بھیجد یا گیا ایسلے که ۹ نکی موفتِ اما مرکبی کامل ہوجائے اور تمثیر سغیر بھی بوری ہوجائے ۔اب د وسری سلحت جواس خاص واقعه میں مضمرتفی وہ لیقنی کہ اِس کے لیے حضرت ابو حضر عربی رضی اللہ عنہ ما ذون نہیں فرمائے گئے ملکہ ککی عبگہ ایک دومرے بزرگ شہر فر<sup>م کے</sup> رہنے والے اِن تمام چیزوں کے لینے کے لیے خاص طور میر ما ذون فرما کے جیم بنا دو سرت برید سے باہر ہم گئے۔ اور بیتمام امورا بوسترائج دینوری اور اُنکے دیارے مؤمنین کی عام ہدایت کے لیے عمل میں لائے گئے کا اُن لوگوں کو اپنے امام اور سفیر دونوں بزرگواروں کی پو ری معرفت حاصل ہوجائے - اور موجودہ امامت کی نظام كحقيقت بعبى أنيركل حاب حبسكي تلاس اورتفخص مين ستحير اورمتفكر ركر إسك ادراك كواپنے خلوس ا ورعقبدت كامعيار قرار دے محصے تھے جب إس عرج موجود ہ نظام ا مامت كے بعض مصالح الكي خاص م میں اُنکود کھلا دیے گئے اوراما م زما ں علیہ لسّلام اور اُسے سفرار کی معرفت بھی اُنکو پورے طور کراد کھی اوران تمام امور کی طرف سے اُس دیار وا مصارکے تمام مومنین کی تشفی اور تسکین کردی گئی تو بجرا کمی رقوم مرسلہ کے مخارج کے حالات اور تفصیل سے بھی اُ نئوم قلع کر دیا گیا۔ اور تبلا دیا گیا کہ تمہاری مجبی ہوئی رقوم تهارك امام عليه السلام ياسفراء وغيره مح عين المال قرار باكر أسطى ذاتي مصارف ميس نهي الأعجاب بكدية عام وكمال مال نصاب شرعيد كم مطابق مومنمي قين برتقسيم كردي حاسفي بي - أن بزرك فمي كو إس رقم كم حواله كر دي جانے سے ابوسرًاج اور اُسكے ہموطن مؤمنین ہى كونہیں بلكہ تمام د نیا كومعلوم ہوگیا كە حالىن موجودە مىں مۇمنىين تم<sup>ع</sup>يا وەلوگ جوائس اطراف وجوانب ميں آباد يھے إن رقولم كے زياد د<sup>ميل</sup> خق تھے۔ یہی وجہ تھی جویہ رفم حضرت ابو حُبُقر کی جگہ اُن تمی سفیر کو عنایت فرما بی گئی کہ و چھین اسلیٰ ایسانِ عیم ادبیا حقیقت میں اگر 'دنیا کے دیدہ بھیرت کشا دہ ہوں تووہ دمکھ کے کہ امام منصوب من اللہ کی امامت کم نظام اگرمیمنفی موتے ہیں مگر ناہم اس سے گئے فائرے ظاہری طور پرد نیاکو مہنچے ہیں منکرین غیبت کے لیے

پیمر آخر بین چین دینوری رئیس قندین کے زبانی واقعہ نے جوخاص آئے مشامدہ میں آجیکا تھا اسلام کی تصدیق کردی - اب قوا بوسرّاج دینوری کو اپنے شکوک وشبہہ کی جگہ بوراتیین ہوگیا اوراس سے قبل جتنے جتنے شکوک اور شبے اُن کے دل میں خطور کررہے تھے یک بارگی زائل اور رفع ہو گئے ۔ کیونکہ اُن کی سکین وشقی دونوں طریقوں سے کردی گئی۔ ایک تو یہ تمام امور اُنہوں نے ابنی آنکھوں سے مشاہر ہ کر لیے ۔ دوسر حسن کے خاص مشاہدات نے اُنکے خلوص اعتقاد کو اور کامل کردیا اور دہ اِن امور میں جن برا آنے ایمان ابقا کا دارو مدارتھا یو رے طورسے ہدایت یا گئے فالحد دستٰر۔

(۲) حسن ابنِ نفر کا واقعہ ہے جو قریب قریب ایسا ہی ہے جیسا کہ اوپر بیان ہو کیا ہے ۔ مگرس میں موصوصیت ہے وہ ہی کدابوسراج دینوری قبل می سے نظام امامت کے قائل تھے اور حسن ابن نفرنہیں ، وہ مستنہ سے اس مئله میں مشکوک اور متاتل تھے۔ اِس لیے انکی ہدامیت ابوستراج کی ہدایت سے زیادہ صروری تھی۔ ہالآ اِ نکی ہ ای*ت کے سامان خاص اُنہنی کے سامنے فراہم کیے گئے* اورامِرِشتبہ فیہ کی *تام* خدمات اُنہی کی ماعو<sup>ں</sup> سے ایجا م کرائی گئیں جن کووہ اپنے والدِ مردم ومعفور کی بت ایک خیالی امر مجھے ہوئے تھے اور آج تک ا اس كے منتقق مشكوك اور مخدوش تھے جنائي قيام بغداد كے ايام ميں تام مومنين آتے گئے اور انہى كے یا س اپنے اسپنے اموال جمع کراتے گئے۔ ابوسر اج رحمۃ الله علیہ کو تو خیرسا مرہ مقد مسمیں ملاکر وکیل خاص کی معرفت مدایت فرمانی گئی گرحتن آبن نصرعلیه الرحمه كوشهرمقدس مین عبواكر بلا واسطهٔ غیرے وملا شراکتِ احد أستاں بوسی کا اعز ازِ خاص عنایت فرمایا گیا۔ اورخاص طور پرنا حیدُ مقدّسہ کے امد مبلائے گئے تا اینکہ نفسرنی ز بانِ مبارک سے اُن کی ہدایت فرما کی گئی اور چونکہ اُنکی اجلِ موعود کا زمانہ قریب کیا تھا اِس لیے اُنکولہوس خا كاكفن بفي خلعت فرما يأكيا-

یہ بھی یا در کھنا جاہیے کہ جہا شک آپ کی امامت کے انتظامی واقعات دمکھے گئے ہیں اُ نسے نابت ہوتا ہو لدید مسالک خاصکر انہی حضرات کے ساتھ قائم رکھے گئے ہیں اوراپنی امامت کے نظام مخفیۃ کی تفوری بہت ما مہیت انہی کو تبلادی گئی ہے جوبغوائے آیا کر کمیہ فمینہ متن فضلی بخید اپنی موت سے قریب انتیجے تھے کیونکم من سے افتائے راز کا اندلیته باتی نہیں رہتا جنائے میں ابنِ نصر کانتیجہ بھی ایسا ہی مواجیسا کہ سعد کی را بی

او پر مرقوم ہو چیکا۔

( ف و ١١) جندان تشرح وتوضيح كى صرورت مبس ركھتے اسكيے الكي شرح خوا مخوا وطوالت كا باعث مركى-(٤) إس و اقعه مين حب طرح ابراتهيم ابن مهزياري مدايت فرماي گئي آس مين ايك خصوصيت اورنوعيت ضرور م اور وه يه محدان كروم والدما جد جناب قائم آل محد عليالتلام كوسفيرون سي تقى والكي ماس م اموال مومنين جمع موت تق اوريدان كو بشرائط امانت و ديانت خدرت امام عليالتلام تك بينيا ديتي تقى -خویب اب کی بارا نیائے راہیں اپن اجل موعود سے دوجار مو گئے جیساکہ اوسل لئہ بان سے واضح موج کا سے -القاق مع إبرائيم مي اب لك آپ فظام اما مت سع مشكوك اورشتبه يقيم وإس يع أنبوب في اين والبرمروم كالعلامك وفيتت مين اين طرف سے تساہل اور تغافل اختيار كيا او ' سيرقبامت يركى كأس قم موشى ل كوافية فيأ في مخط كم مطابق مرف كرناحًا ما جو متربعيت كم موافق الكل ممنوع اورفيرمشروع تفا إف جهوب ت اِن کی ہدایت ایک خاص خصوصیت محساتھ کی گئی اوراسی ہدایت کے ساتھ اِن کے والدم حوم کے فرائن منصبی بھی جو و ہ اپنی حیات کے زمانہ میں محفی طور پر کیا کرتے تھے یوری تنتر ج کا ور ترتیبے کے ساتھ ظاہر کر 'دیے گئی چنانچہ اور پے بیان سے ظاہر ہواکہ جب ابرائٹیم نے اُس تام و کمال مال کو ایک مکان میں شہر بعدا د کے

جمع ر دیا اوراس کوتمام لوگوں سے پوشیدہ رکھا۔ اور دوجارروزکے توقف کے بعدائس کوعام ملین لیسے رسى اثنا دين تهام مُومنين ازخوداتِ اب مال ك ليكران ك باس آف لك اورابين اب بهراس اساف ول جمع رانے لگے۔ یہا تک کہ احدابنِ النحق کے ایسا ذی وجامت اور معتمد علیہ بزرگ بھی اینا مال انہی کے پاس جمع کرا گئے۔ یہ غریب ہر حند اُن لوگوں کوٹالتے تھے مگر وہ لوگ نہ مانے ۔ جب دوحیارروز میں انکے پاکسی ، اِل کثیرجمع ہوگیا تو سیخت پریشان ہوگئے۔ بہانتک کہ تو قبع مبارک کے ذریعہ سے خدا خدا کرے انکووہ تمام كال مال ايك خف خاص كو ديدين كالمحكم آكيار جب أبنون في توفيع مبارك كى وه عبارت يرهى جوفاص تِ مطهر کی کھی ہوئی تقی توانکے تمام شکوک اِنکے دل سنے کل گئے۔ مگراسکے ساتھ ہی اپنے وہم وقیاس کی بدولت است مورون منصب ولايت امام عليالسلام كمنترع كراي حانيكا يورا يقين كرلياجس براب سخت ملال موا . مُرْمه ہے اُ خلاقِ کریما نہ کی شان - اور ریہے خُلُنِ عظیم کا اصلی مُقتضا۔ دوتین ہی دن کے بعدانكى كالى اور تفررى كاحكم بھى آگيا جس كى عبارت اصل واقعه كرساتھ اور يخربر موھكى ہے الممطامر للم التعليهم اجمعين كحشن تدبررغوركرنيوالع جانة مين كدايس ايسيمعا ملات من مدايت اور نسبيه کے بعد فورًا اپنے الطاب عميم ورافتلاق عظیم کا اظهار بھی فرما دیاجا ماتھا ۔ اللّهم صلّ علی محروّاً ل محرّ (٨) مه واقعه محرابنِ على اسودرحمة الته عليه كم متعلق ب، إس مين كوني خصوصيت اورنوعيت مبين اورجوہے وہ اِسی قدرکہ اِس سے یہ امر بخوبی تابت ہوجا تاہے کہ ایسے اوقات میں جب سفرا و ہا وکلا واپنی امانت میں سے کوئی چیز داخل کرنا بھول جاتے تھے تو اُن لوگوں کووہ بھولی ہوئی چیز فورًا یا د دلا دی جاتی تھی۔اور پیی ام ا الله الله المرتصديق معرفت كے ليے كافي موجاتا تقا. جنائي بد بزرگوار بھي اپنے ہمراہي اموال ميں سے اس بېرە زن كا ديا ہواكپر اقتى صاحب كو دنيا بھول گئے - دوسرے دن انكو اِن كے **سبو**كى خبر كردى گئى - اېنو<del>ل ن</del> الاس وكى مراتفاق سے منال يحران كو الماش كرنے كى اكيدكى كئى توا فرجان بر وكار كھول كي تقد ومیں سے وہ کیٹرال گیا۔

(۹و۱۰) چونکه به دونوں واقعات ایک می راوی سے متعلق ہیں اِس بیے ہم دونوں واقعات کو مکیا بیان کرتے ہیں۔ واضح ہوکہ به دونوں مشاہرے ابونعیم شا ذانی سے مرقوم ہیں۔ اوّل کی نسبت و این صوبیت کا یوں ذکرتے ہیں کہ میں نے عیار سواستی روبیہ میں الینے بیس سے بنیش روبیہ ملاکر بورے پانچینٹو کی رقم کامل کردی اور خدمتِ امام علیہ السلام میں بلا تفصیل واظها دِقیقت روانہ کر دیا۔ آستانِ مقدس سے اِس کی سید میں جو توقیع مقد سہ برآ مدموئی اس میں اِس مبنی روبیہ کی بوری قیمت درج تھی جس کو اُسوائے ہارے اورکوئی دومرانہ ہیں جانتا تھا۔

دوسرے واقعہ کی بات اُن کا بیان ہے کہ میں نے اموال مُومنین مختلف انواع واقسام کی فدمت اُم ا علیات لام میں بھیج گر اُنکے انواع واقسام کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اور نہ اُن کے بھیجنے والوں کے نام کم کی۔ رمید جو برآمدہوئی اس میں تام انواع واقسام۔ اُن کے مالکوں کے نام مع اُنکی سکونت اور مقام کے پور تیفییل کے ساتھ درجے تھے۔

(۱۱) یه واقعه ابواتعباس کوفئ کے مشاہدات میں داخل ہے یگر اسکے رادی ہی ابونعیم شاذانی رحمۃ التلکیہ ہیں۔ ابواتعباس ایک ہارکچھ مال کیکر آستان مقد میں پر پہنچے۔ دل میں سوچے کہ بدون ادراک حجت اُسکوکسی کو خدونگا۔ دلیل حجت قائم مہونیکے لیے اس رقم میں سے کُل کیا۔ دنیار بلاوزن کردہ نکال لیے اور بقیۃ مال کو خادم خاص کی معرفت بھجوا دیا۔ فررا تو قیع مبارک کے ذریعے سے جھد دینار کی حقیقت اور اُسکے صحیح وزن کھی جو کئے ۔ اُنہوں نے اُنہیں وزن کیا تو وزن مسطورہ بالکل ٹھیک پائے۔ فورًا صدق اللہ و حجت کو کر وہ جج دینا سطورہ بالکل ٹھیک پائے۔ فورًا صدق اللہ و حجت کو کر وہ جج دینا سطورہ بالکل ٹھیک پائے۔ فورًا صدق اللہ و حجت کو کر وہ جج دینا سے میں موانہ کر دیے۔

بی سی ساز اور افتہ کے رادی محر آبن حسن مروزی میں۔ اُنکو جو ہدایت ہوئی وہ بیہ ہے کہ اسکے مرسانہ جسو روہ ہیں۔ اُنکو جو ہدایت ہوئی وہ بیہ ہے کہ اسکے مرسانہ جسو روہ ہیں کی رقم بال امام علیہ اسسلام میں سے تمہا رے ذمتہ اور واجب الا داہے جس کا ذکر قو اُنہوں نے اپنے عوفینہ میں نہیں کیا تھا مگر اُسکا علم اُن کو ضرور تھا۔ بھیر اُسی تو قیع مقد س میں یہ تفصیل بھی تحریر تھی کہ اصل میں تمہار سے باس مجبوع ہزار دیتا ر مال آم علیا جسال اُسی تو تیع مقد س میں سے املی بار حاجز کی معرفت بھر دو تو ہوں وصول ہو کر اب کال منوار و سے تمہار کو ذمتہ باقی رمگئے۔ اب اگرتم کو روب یہ بھی بہا ہو تو شہر رہے میں آبوا کسین اسدی کو حوالہ کر دینا ابوا سین کی خویب حاجز کا ایک دوروز ہی کے بعد انتقال ہوگیا۔ رحمتہ اسمی کی خود انہ کو گیا۔ رحمتہ اسمی کی خود بھی تھی انتقال ہوگیا۔ رحمتہ اسمی کی خود بھی تھی کہ اسکی کی خوب حاجز کا ایک دوروز ہی کے بعد انتقال ہوگیا۔ رحمتہ اسمی

چوم رواں باشد دوست نتیج به بواکه به حضرات سلام الترغلیم اپنے اِن فرائف مخصوصه کواپنی اپن حیات کے زماند میں نہایت اطمینان سے انجام دیے گئے جیباکہ ہم اِس سلسلہ کے سابق تام نمبرون میں بوری تفصیل کے ساتھ دکھلائے کے میں ۔

اُن تام اموریرغور کرتے جواو پر گیا رہ کتا ہوں میں مفض اُورلسل طور پربان ہو سی جھی لینا جاہیے کہ جناب قائم آل محرعلیہ السلام کے دافہ امامت میں بھی مخالفین کی شورش اور کا ویش اُسی طرح اپنے استہا کی درجہ کک بینچی ہوئی تھی جن کے مقابلہ میں آپ کے نظام امامت کا اجرا بانا اباب ظاہر بین گائی استہا کی درجہ تک بینچی ہوئی تھی جن کے مقابلہ میں آپ کے نظام امامت کا اجرا بانا اباب ظاہر بین گائی است کردیتے ہیں کہ اِن مخالف تراکیب ۔ تدابیرا ورظام و تہدید کی موجودگی میں بھی آپ کی امامت کے شابت کردیتے ہیں کہ اِن مخالف تراکیب ۔ تدابیرا ورظام و تہدید کی موجودگی میں بھی آپ کی امامت کے دم وربی تھا احکام تمام بلادِ اسلام میں برابرنا فذہوتے رہے اورجن اصول اور صود تک اُنکا نفا ذخروری تھا وہ برابرقائم اورجا دی رہے اور میں خور کر اُن کے اجرا اور نفا ذسے جایت وارشا دک ذرائف انجام ہوتے رہے ۔ اور مین کا لوگوں کی آئکھوں پر بڑے تھے ۔ راہ داست اِسی کے ذراید سے باتے تھے ، اورا ہے تمام شکوک یہ وساوس اور شبہات کو جو بشریت کے تقاضہ سے اکثر آئن کے دلوں میں خطور کروباتے تھے دورا ورزائل کی وساوس اور شبہات کو جو بشریت کے تقاضہ سے اکثر آئن کے دلوں میں خطور کروباتے تھے دورا ورزائل کی تھے ۔ اور اِسی کے ساتھ آپ کی امامت کے باطنی احکام اور محفی نظام کی خرورت اور ملاحت آئے ہے ۔ سے کائل طور پر آگاہ ہوجاتے تھے۔

ہم اپنی موجودہ مجت کو یہا تک بہنجا کر آپ کی امامت کے نظام کے دوسرے امور کو ذیل میں فلمبند کرتے ہیں۔ ہمارا خیال تعاکم ہم آپ کے نظام کے بقیۃ حالات کو ایک مجدا گانہ با ب میں بار دیگر علی ہو بیان کر بیگے۔ گرنہیں رشاید میراایسا کر ناسلسلۂ بیان اور موجو دہ ترتیبِ مضامین کے خلاف مجھا جائے ۔ اِس لیے ہم اِن

تام تتفامین کو کمچاجم کرنا اورا کی بی سلسله میں بیان کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔

برحال منهارے ناظرین کویا دہوگا کہ موجودہ کت کے متعلق جتنے واقعات اوپر لکھے گئے ہیں آئیں ا تہم تراموال فمس کی ابت آپ کے مختلف نظام واحکام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور دوسری سیم نظام اور نوع آپام کی کوئی تعقیب ن بیس کیگئی ہے۔ اگر کسی واقعہ سے کوئی دوسری چیز معلوم بھی ہوتی ہے تو وہ ضمناً خیال کھا گی ندامسلاً۔ اِس لیے اِس سے غلط نہی بیدا ہونیکا پور ااحتمال ہے کہ شاید آپ کے نظام اموال خمس ہی کہ متعلام تک محدود و موقون محقے۔ اِس لیے ہم کوآپ کے دوسرے احکام بھی اُس تفقیل سے لکھدینا نہایت معروری اور لازم ہیں۔

إن ضرورتوں برغور كركم بم اب ابني أينده سلسلهٔ بمان مي آب كے و و نطام اور احكام درج كرتے ميں ا وَآب نے بداتِ عام - اجراك الحكام اسلام اورا حيائے سفتِ حضرتِ فيرالانا معلية الانصلوات ميت العلق

ومتعلق نافذ فرمائه مي راوريه ايسه ضروري اورمغيد احكام تقيحنهو سف سينكرون كيام زارول نول كى روزان على ضرورتين بورى كردين اوراوكون ف احكام شرعية اورنصاب دينية كم سعلق الى كالل تسكيين اوركا في تشفتي كرني حِن كيانسبت وه أس وقت تك كيمه بي منس عبائت تقے۔ اورا ني عدم وقات اورلاعلمی کے باعث اُنکی ضرور متوں کے وقت اُنکوطرح طرح کی د شوار آباں اور میں بیش آپاکرتی کھیے اورائی علیّات میں سخت حرج واقع ہوتا تھا۔ آپ کی ا مامٹ کے وسمر فظام

تين درسى عليه الرحمه كتاب أنفيها مين مستين ابن على ابن بابوية في كى زبانى يه واقعه بايان كرتيم مي كجس سال قرامطه نے تمام بلادِ اسلامیة میں فتنہ وُفسا دیمیلار کھا تھا اور خلافتِ بغدا دے خلاف میں پورے طور سرنخالفت اور دست بقبصنه پیرنیکی جرأت اور بغاوت اختیار کی تھی توان کے انزسے تام کلکے میں سخت بدامنی اور بحسیٰ بھیلی ہوئی تھی۔اور ہرشخص انتشارا ورا صطرار کی **عال**توں میں گرفتار تھا جسین کے والدعلی بن ہا ہو ہے سے بھی رات دن کے موجودہ فکروانتشار کے خیال سے سفر بیت امیدا ختیار کرنیکا تصد کیا۔ اوراینے فاص حشن تدبیر إس تهلك وعظيم سے بچنے كى مەخاص تركيب كالى جوم خُرُما وُسم تُواب كى مصدا ق تقى - اور برسوهكراكك عريضة جنابِ قائم آلِ محمعليه السّلام كي ضمت من الكها اورائي جم بيت الله كيا التين وي صديكا بیان ہے کہ جواب میں مخریر فرایا گیا کہ امسال تمہارے لیے ج کرنا بہٹر نہیں ہے۔ یہ جواب یاکر آپ کی خدمت میں برلكها كياكدا مسال ميں جج بيت الله كے يى نزر كركا بوں توكيا ايسى حالت ميں تعنائ ندر مير كيوائز أخرواك قافله كسا تقط ناجسين كابيان م كميرك والدما جرجب الارشاد المعليد سلام أس قافله كرماتة ج بيت الله كوتشريين المكروس سا خريس مارے شهرس كر منظم زادالله تنوبا كافرن روانه مواتفا- اورالمدولت بخيروعافيت مينج كئة إوران سه بيل حقية قافل كلية تقوان سب كوقرامطها ول يه اور أن مي كاكونى فرو واحدست أسد مظم تك صيح وسالم فريني سكا-(٢) ابن قولويه على ابن محدكى زبانى نقل فرات مين كدمير، دوستول مين سے ايك صاحب كے ال اوكا يدابوا

النهوں نے اس کی رسم عقیقہ کی سبت جناب قائم آل محرعلیالسلام کی طدمت میں میر دھیاتھا کہ بچے کاعتیقہ باریم تطبيرولادت كمك ون بعدكيجا مع واب مين حكم آياكه نه كرولياني ولادت كمساتوي دن وه بحيم مركيا ميس فيدوا تعد ضرمت مبارك مي لله بهيا ارشا دمواك مكين نهو فدائ سبحانه وتعلك تميس بهت جلددوسية عنايت فرائيكا جوانشاءالله المستعان تهارك بعدتهارانام ونشان بنكر دنيامي فاتم رسينيك أن يت برك كانام أحمرا ورجيو في كاجتفر ركهنا يجنا يجد صب الارشا دميرك إلى دولوكون كى ولادت واض ودئي اده

سي في الك كانام التحداور و مرك كالمحقور كما والفينلد تعلك و ونول في الفائم رب-

(۱۸) حضرت قسم آبن علادرضی الله عند جو جناب ایام علی نفی علیه السلام کے دقت سے لیکر آبیکی موجودا زیاد ارام سے ساب کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بیس نے ایک امرے لیے آبی خدمت میں استدعای جس میں ایک صاحت یہ بھی تھی کہ میں ہو و صابح گیا اور اس دقت یک میری کوئی اولاد نہیں ہے جو بعد میں میری یادگار ہوسکے راس کے ساقہ ہی میری دواور بھی صاحبت کی میری کوئی اولاد والی صاحب کی بھی صاحب کی میری آن دونوں حاجوں کے قرمفقسل جواب دیے گئے۔ گراولاد والی صاحب کی بات کچھ نہ تحریر فرایا گیا جس کی وجہ سے اس کے اس کے سافہ ہی میری آب رفیا ہوئی ۔ بار دیگر میں نے اس اور کی رفیا گیا جس کی وجہ سے اس کی اور جو تمہاری استدعا کا جو اب مذویا اس لیے کہ میں فی اس مادی دونوں کے بینے وابس کے میں فی اس میں خداد نبر تعالے سے در خواست کی ہے کہ وہ تمہیں فرزندعطا فرمائے ۔ اور جو تمہارے کھر میں لڑاکی کا حل ہے آس کوابنی قدرتِ کا طدسے لوے کی شکل میں مبدل فرما دے ۔ میخطیر حکم مجھے محت اس اس امرکو دوئی تعقیم میں تعدیق کی تعقیم میں تعدیق اس امرکو دوئی تعقیم میں تعدیق کی تعقیم میں تعدیق کی تعلیم کی تعقیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعقیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعقیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعقیم کی تعلیم کی کی تعلیم کی کھروں کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی تعلیم کی کھروں کی کھروں کی دوئی کی کھروں کی کھروں کی دوئی کے دوئی کی دوئی کی کھروں ک

(۵) عَلَى ابن محدرضى الله عنه كابيان ب كداكك تو قيع مبارك عام شيع مروه ك نام برآمدموني

جس میں تحریر فرمایا گیا تھا کہ ان آیا م میں کوئی تفض عقباتِ عالیات کاظین شریفین کر بلائے معلم یجنی اور انتشار ا اور سائرِ مشا ہدِ مقدسہ کی زیارت کو خدجائے۔ اِس حکم سے تمام شیعہ ببلک میں ایک عام بیجینی اور انتشار الله الله ہوا تھا۔ جانجہ و و چار مہینے گزرنیکے بعد و زیر بغدا د نے باقطانی رحمۃ الشعلیہ کو اپنی ظوت میں بلاکر کہ سائلہ شیعیا ن بنی فرات اور اہل برس کو کبلاکر کہوکہ مقا برمقد سہ کی زیارت کو نہ جائیں کیونکہ مجھ کو حکم سلطان ہوا ہے کہ ایسے لوگوں کی تلاش اور تفخص احوال کر کے گزفتا رکروں عنظریب وہ لوگ گرفتا رہوکہ اوالم کیات قید میں دیکھے جائینگے۔

تا ایک ایک واقعہ آیے کے نظام الامت کے فوائد اور سافع علے رئوس الا شہا دمعلوم ہوں استی ایس ۔ جو صرات کہ اپنی کو تدا ندلیث یوں کے باعث آپ کے نظام الامت کو دنیا وی مصالح کے لیے صرف کی اور مفید نہیں سمجھتے وہ تنہا اِسی واقعہ کو دمکھ کرسم جو لیں اور تقیین کرلیں کہ آپ کے موجودہ احکام زشیعہ گروہ کی کمتنی خویب جانوں کو صابع اور بربا وہوجانے سے بجایا۔ اور انکوایک ایسی آنیوالی بلاسے مطلق فرا دیا جسکی اُنہیں مطلق اطلاع اور خبر نہیں تھی اور وہ اپنی لاعلی کے باعث بہت جلد سخت سے سخت

تهلكه مي الكياركي يرجات-

رنا ہے۔ گراسے لکھکرافشا کرنامنہیں چاہتا۔ صرف حاجتِ خاص لکھکرخدمتِ با برکت میں مستدعی ہوا چنانچه مرف اتنا بی کھکرمیں نے اپنا اور آپنے رفیق کا عربینه خدمتِ امام علیه السلام میں جیجب ہے جانیکے لیے حضرتُ آتی رُقْح رضی التّدعنہ کے حوالہ کر دیا ۔ اُنہوں نے وہ دونوں رقعے اپنے پاس رکھ لیے پھیر ہم لوگ اُن کے پاس سے ہمٹ آئے ۔جب اِس واقعہ کو تھوڑا زما نہ ہوگیا توہم لوگ دریا فتِ احوال کی غرض سے پھر خصرت آئی رُوڑے علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم لوگوں کو دملیھتے ہی امہوں نے ایک رقعۂ پیچیدہ نکالاً ا ورسم لوگوں کے پاس رکھدیا ۔ ہم لوگوں نے اُس تو قبیع مبارک کوٹریھا تو اُس میں۔ ہمارے رفین کے مرعا کا حسلب و لخواہ جواب مندرج تھا۔جسے پڑھکروہ بہت خوش ہوئ واسکے بعد ميرى استدعا كاجواب تحربر بقعاً اورام سكى عبارت سرايا بدايت بيونني كدسوال رازى كے متعلق خدائي سجانه وتعالے سے دعا کر دی گئی ہے کہ وہ اپنے فصنل وگرم سے اُسکے اور اُسکی زوجہ کے فیما بین اصلاح حاری اورقائم فرا دے۔ یہ ظریر ٹرھکریں بہت مسرور ہواا ورآ یا کارعب غطیم مجھ برمستولی ہوا۔ اِسکے بعد میں اور میرارفیق د و نوں وہاں سے وائیس ہوئے۔ اثنائے را ہ میں بیرے رفیق کے مجھ سے کہاکہ سے بھی تواتی سدھا کا جواب پالیا ۔میںنے کہا ماں۔اور اُسکے ساتھ مجھے سخت حیرت اور معجب لاحق ہے ۔میرے رفیق نے کہا کہ مجھے خورتعجتب ہونا ہے کہ تم اِن معاملات میں حیرت کیوں کرئے ہو ؟ میں نے کہا کہ معا ذالنّد ہمیر تعجب کا اور کوئی مطلب نہیں ہے ۔ صرف اِسی قدر کہ میرایک ایسا راز تھاجس سے سوامیرے کوئی دوسرا اِس وقت مک آگاہ نہیں تھا۔میرے رفیق نے کہاکہ جا ن اللّٰد! تم ناحیہُ مقدّسہ کے نظام میں شک کرتے ہو۔ غرض اس گفتگوے بعد بھر ہم لوگ اپنے اپنے مكان كو والس بطے آئے۔ مجھے كوفد جانيكا اتفاق ہوا۔ اور مانى يى تَ يُرال كوند كيا جہاں ميري زوم مجموسے نا راض ہوكر اور مبرے گھرسے افعار جا رہي تھی گرميں اپنے گھرگيا خلاب معمول میرے واپس آنیکی خرسنگرمیری زوج خود بخود میرے گھرواپس آئی اورآتے ہی مجھ سے اپنی برسلوکی- بیرحمی اور مج خُلقی کی نسبت بہت معذرت کی اوراً سکے عوض میں میری بڑی دلجو لی عظمت ِ اور ضرمت کی۔ اور اُسی دن سے موافقت۔ مرافقت اور اخلاص و انگا دی با ہما نہ تام طریقے جاری کیج ا ور مخالفت ومفارقت کے قدیم دستور درمیان سے انھادیے۔ بہانتک کہ اجل موعود کنے ہمارے اور اس عفیف کے درمیان دائمی مفالت کردی فدائے ارحم الرّاحین اسکی ففرت فرائے ۔ آمین -(2) ایسابی واقعہ ابو الفرح محمد ابن منطقر کی زمانی نقل ہے۔ وہ شہر کوفہ کے بازار اپی غالب کے رسے والے تھے۔ اُنہوں نے اِس واقعہ کو مانخوش ونقیدہ روز کمشنبہ موسلے تھے۔ اُنہوں کیا۔ اُس طیخ کہ اُس ایک عورت سے عقد کیا۔اور وہ بہلی عورت تھی تجس کے ساتھ میں نے نکاح کیا تھا۔میں ان دنوں اپنی یورکی جوانی پر تھا۔ اور تخیناً بین برس کی عمر کا تھا اور شا دی ہے بعد کئی برس مک اپنی سے شہرال میں مہان رہا۔ ا اس انتادمیں برابراس فکرمیں رہتا تھا کہسی نکسی طرح میں اپنی زوجہ کو اپنے گھرخصت کاکیجا وُل۔ محرجب

إس امر كا اظهارا بني مشمسرال والورس كرما لقا وه برابر الكاركرت بقع- إسى مّدت مين أسع كل بردكيا- اور تھوٹ دنوں کے بعدار کی پر ابھی ہوئی اور مربھی گئی۔ اتفاقاً میں نداسکی ولا دت کے وقت موجو د تھا اور نہ اسکی وفات کے وقت-اور اسکی وجہ یہ تھی کہ میری ز وج کے نہ رخصت کر دینے کے سبب میں اراض ہو کر مسرال سے اپنے گھر حلاآیا تھا۔ لڑکی کے مرحانیے بعد ہم میں اور مسرال والوں میں اس امر ریصفیہ ہوگیا کہ وہ لوگ میری زوم کورخصت کر دیں۔ یہ وعدہ وعید کر کے میں اپنے گھر حلاآیا اور وعدہ کے ون اینی بی بی کو لانیکے لیے گیا توان لوگوں نے بدستورسابت مجمر دیسے ہی ایکار اور مانعت بیش کی واتفاق وقت سے جم وہ إن ايّام ميں خل سے ہوگئ ۔غرضكه پير كہنے سننے سے آيس ميں مصالحت بوگئ ـ مگريمصالحت بھی دريا بنر رمی ۔ تھوڑے می دن کے بعد محرویسے می فتنہ وفسا دکے دروازے کھل گئے۔ بھرمیری موجودہ غیبت کئے زمانهمیں میری دوسری لو کی سدا ہوئی اور اُسکی ولادت سے کامل دوبرس مک فیما میں عداوت اور مخاصمت قائم رہی۔ اِس حالت میں شہرِ بندا دہیں میں داخل ہوا۔ اور چونکہ الجالیان کوفہ کے ملجا وَ ما وا فی زماننا انجیفر محدالن احريق اور قرابت مينَ وه بنزله ميرے باپ اور جائے ہوتے تنفے اور وه اُس وقت مک بعداد کمي مقیم تھے ۔اس لیے میں نے امہتی کے پاس قیام کیا اور اپنے اِسی قیام کے زمانہ میں جوجوف دات اور عبداوت ر فیماٰ بین ہمارے اور بہاری مصسرال والوں کے قائم تھی وہ ایک ایک کرکے اُن سے بیان کردی اُنہوں کے مجه سے ذوایا کہ تم میصالات و وا تعات لکھکر ضدمتِ امام علیہ السلام سے اِس اپنے معالمہ خاص میں عائے - عربینه کی صورت میں اپنے تام اجرے کی فرج کی استدعاکرو۔ چانچہ اُن کے ارشاد کے مطابق میں نے ایک مفقتل أمسلسل صورت حال فلمبندكي ا دراميكو خدمت فيضدرحت مين بينجا ديه جانيكي غرغب الوجعفر رحمة الشعليد كمح حواله كر ديا - أنهول في أس كومحد آبن على عليه الرحمة كي منير وفرا ديا اورا نهول في خباب حنين ابن رُوْح رضي الله عنه كي خدمتِ با بركت مين مينجا ديا كيونكه أس زما نمين وكيل خاص كے عهده بيد و بی فائز تھے۔ اور بیتام اُمور اُبنی کے توسل سے آسا مر مقدّس یک سخائے جائے ۔ ان معاملات کو عرصه مو كليا- بالآخرا يك بارمير صين ابن رُوْح رصى التَّدعنه كي خدمت مين أنقنا رحيقت كي غوض سي كيا-أمنوں نے میری عوض حال مُنگر جواب دیا کہ میرے نز دیک ٹاخیر جواب تمہارے حق میں نیا دہ مفید ہے۔ لت میری طرف سے ہوگی اور اخیرا ما ملید السّلام کی طرف سے - یومنکریس اُ کی خدمت سے اللّٰہ آیا جو نفتكُو كوهمىء صد گزرگیا اور پير كچيو حتيقت اوال ندمعلوم موئي- بها نتاك كه مجھے اسكا خيال هي بعول گيا تو ايك ديجين ابن رُوح رمني التُدعنه في ورمجه طلب فرمايا - مين حاصر مو اتو مجه ايك بيحيده رقعه كير ارشا دوما كريسي عمارى استدعا كاجواب، الرتم جابرو واسكى نقل ليلوبين في است يرها والسمي تخرير تفاكه خدا وبرعائم في زن وشور كم عاملات مي اصلاح فرا دى اور ما لفت فيابين المعادى يه رو صكرين في أن وقيع مبارك كي ايك نقل ليكرات بمراه ركهاي أوراس تخرير مقد س الكووايس ديدى

پھریں کوفہ آیا توسی نے اپنی زوجہ کو اپنا نہایت مطبع اور فوا نبر داریا یا۔ اور پھر وہ ما دام الحیات میری اطا و فوا نبر داری کی تمام خدمات نہایت فوبی سے بجالاتی رسی۔ اُس کے بطن سے میری متعدد اولا دیں وجود میں آئیں۔ جو میرے بعد دنیا میں میری یا دگار میں ، حالانکہ میں نے اُس کے ساتھ مختلف اقسام کی برسلوکیاں اور سختیاں الیبی الیبی کی قیس جن کوعام طور سے عور میں بر داشت نہیں کرسکتیں لیب کن با وجود اِن تمام امور کے کبھی اُس عورت کا فہ نم میری طرف سے میلانہوا۔ اور ندائس کے گھروالوں نے کبھی سابق شکایتوں کے متعلق مجھ سے اشار ہوگیا کتا ہے فرکھا۔ یہا تک کہ اجل موعود نے ہمار اور اُسکے درمیان دائی مفارقت بیداکر دی۔

(٨) يهي آبي غالب ايناايك د ومرا وا قعه اس مليج بيان كرتے ہيں كمراس واقعہ سے يہلے ميں۔ ايك عريضه إس مضمون كا خدمت الم عليه السّلام مين روانه كيا كدمين ايني اراضي خدمت إم عليها میں نذر کرتا ہوں قبول فرما ئی جائے۔ اُس وقت اِس نذر سے میری نیت تقرّ ب خداع ال کرنیکی طلت ا نهين تقى يلكه ميراتمام مقصود بيتفاكه مي طاكفه نوبخت سے سازش كركے دولتِ دنيا وي اور آرام وعشرت هال وں۔ میرے اِس علیضہ کا ایک مترت مک جواب نہیں آیا۔میں نے جواب حال کرنیکے لیسے ہار ہا رع بیضے برع بيندلكها أورشرف جواب عطا فرمائ مانيك يلي احرار برا حراركما توآخر كارمجهم يدجواب عنايت بهواكرس . شخص کی امانت و دیانت برتمهیں پورااعثما دموانس کے نام اپنی اراضی لکھدو کیونکہ تفو**رے ہ**ی دنوں کے بعد پھر کوراسی ارامنی کی ضرورت شدید میش آینوالی ہے۔ بی حکم ماکر میں نے وہ ارامنی موسلے ابن جسن ذجوجی ترکیق کے نام لکھدی کیونکہ مجھکو اُنگی امانت و دیانت پر بورااعتما د تھا۔ اِس تخرر کو لکھے ہوئے ایھی کوئی زمانہ نہ پر اتھا له عرب کی ایک راہزن قوم نے میرے گھر بر عیا یہ ماراا ور نقد بات دغیرہ سے جو کیج میرے گھرمی*ں تھا اُسوا تھا ڈ*گڑ اور مال داسباب کے متعلق میرے تام گھریس الیسی جھاڑ دیھیر دی کہ ایک تنکا کک بھی یا تی نہیں جھوڑا۔ اُنہو نے اس بر بھی اکتفانہیں کی بچھ کومقید بھی کرلیا میری نام جائدا د جو تلف کردمگیی وہ چار ہزار کامل کی مالیت تھی۔غرضکہ مِن أنكى اليرى مين ايك مدّت تك ربا - أور انوا في واقسام كم مصائب وشّدا مُدّدُن رات أنها مارما - آيركار میں نے اپنی آزادی کو بندر ہ سو درہم دمکیر بارِ دمگرخرید کر لیا۔ اور ہمارے اُ سکے درمیان بیمعاملہ طئے یا یا کہ رقم موجود کی کا مل دا کا ری کے بعد وہ ہم کوسا بتی میستور آزا د کر دینگے۔اور پھر ہم سے کوئی واسطہ اور سرو کا ر مذر کھینگے۔ مرسب کھے قوبوگیا۔اتناروبیکی کے پاس تھا جورسب انتظام کیے جاتے میں نے اپن آزادی مانے کی متنا میں اُس رقم کی اپنے تمام احباب سے منت وساجت کی گرکہیں سے کوئی بند وبست نہوسکا۔ اورکسی نے مجد کو الك حبدن دياليس ف السكيديدات كوسست كى كفتلف مقامات يرمتفرق قاصدمتوا ترصيح مكركو كي نتيجة كلا اوراً كي إن بندوب و رسي ميرب بالخيور وبيدا ور مرف مو كي ير الركار البي خص سے ميں نے اتنى رقم قرض لى اورقيد رمزنال معظمت يأكراني شهركو قدمين بين كيا . بعراسى اداضى كوبيجا اوريد دين اداكيا، اورا

الفکوائسی وقت قول امام علیالتلام کی کامل تصدیق و قونیق ثابت اورُعلوم بڑگئی۔ (۹) آبنِ نوع کی زبانی علی آبنِ میں ابنِ یوسف قمی کا واقعہ یوں بیانِ کرتے ہیں کہ علی آبنِ میں قبی نے ابنی جیری بہن کے ساتھ جو محدا بن موسلے کی صاحزاد می تعیں عقد کیا۔ لیکن ایک زمانہ کک اُ نسے کوئی اولا دبید انہیں ہوئی۔ میں نے حضرت آبق مے در بعد سے خدمتِ آمام علیہ السّلام میں یہ اسدعاکی کہ عطائے اولا دیکے لیے درگاہ قاضی الحاجات میں دعا فرمائی حائے۔ اِس کے جواب میں مجھے تخریر فرمایا گیا كراسٍ بى بىس تمهارى كوئ اولاد بونيوالى نسس مقدر كى كى ب- بال تمهارى كنيز دليسيس تمهار بیٹے ہونگے۔ جوصاحب علم ونقیہ مشہور ہونگے۔ افتیا رالنّدالمتنان بنانچہ سیعادِ مقررہ کے بعداُسی کنیز دیلیتہ سے میں بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام محمد جسن اوجیس رکھے۔ جن میں سے محمد اور سین برے عالم فقیہ اور محدث بحلے۔ دونوں دینیاٹ میں ابناعدیم ونظیز میں رکھتے تھے۔ ہاتی حس جوالک برادر اوسط عقه و وعلوم ظاهرى مين تو جندال موفت بيدا فكر اسك. يأن زهر وعبادت مين البتداس ال موقے کہ انکودنیا کے ایک کا مسے بھی کوئی واسطم اور سرد کا رنہیں تصافی تحداور سین (رحمها الله تعالیٰ) ى مامعيت. قاطبيت اور المتحقاظ احكام شربعت وغيره كي مينيت هي كه ذكر حديث اوربيان وغط وغيره ك خاص ا دفات مين الحصون تقرير - فصاحت وبلاغت ا وركلام كى سلاست كوس سُكرتمام لوك و پہر حیران اورا مگشت برنداں رمکر ضاموش رہجاتے تھے اور کسی کو پارائے کلام نہیں بہت<sup>ا ب</sup>شااور اُن کے اسکے لوئي ول نهي*ن سكتا تق*اًا ورنه اپنے لبها*ك تقر مر* كھول *سكت*ا تقا . ملكه كممال اعتراف بشخص ہي كہتا تھا كه تمام فضل و کمال دعائے امام علیہ اِلسّلام کے باعث ہے۔ ورنہ ساداتِ قریمیں صاحبِ علم واستعداد مر حضرات موجود من مرنه الك ايساكسي كوفروغ عال تقال ورند شهرت (١٠) كَتَابِ الْمَالَ الدين مِن حَسَنَ أَبِن فَفْنِل بِمَانِيْ بِيان كُرُحَةٍ مِن كُوا يك بارمِي شَ میں مقیم تھا کہ جناب قائم آلِ محدعلیالسّلام کی ضدمت سے ایک کیسہُ سربستہ میرے ہے آیا جس میں جند دینا لھ اوراسك ساته دوكيروں كے طاقے بھی تھے میں نے اِس تحد مبارك كولينا پــــُد نركياا وروايس كيا اوراين دل میں پیسوچا کہ میری موجودہ جینبیت ایسی نہیں ہے کہ میں ایسا جموٹا اور بینقدار تحفہ قبول کروں۔ اِن مذاکر آتا کی ایک میری موجودہ جینبیت ایسی نہیں ہے کہ میں ایسا جموٹا اور بینقدار تحفہ قبول کروں۔ اِن اشیارگا قبول کرنا میرے موجودہ اقتدار کے خلاف اور بدنا می کا باعث ہوگا۔ گرمیں جب ا ن چیزوں کو واہر م کیا و پیر تھے بخت ندامت اور حیرانی بھی لاحی حال ہوئی۔ اور بالاً خرمیں نے اپنی اِس کستاخی کی خاص معذرت مين ايك عربيفنه بهي لكموا اور فدمت با بركت مين جيديا اوراسي دقت يه نيت كر لي كداكروه اشياء پيرآب كي طرف سے مجھے والبر طینگی توانشا والتد آمستعان میں انہیں بغیرد کھے اور بغیر کھولے دیسے ہی اپ باب کے إس ليجاؤنكا ورأني كوريد وكيا وروجس مصرف مين عامينيك أسه لأنينك وأس ويعند كح جراب مي تحتر ورفراياكيا كحقيقتا تمن إس كيسك ببرديغ من خفاى ب كياتمين ت كمعلوم بي كدي ب

انفاق واینارکی ایسے معاملات خاصکراینے اُنہی احباب کے ساتھ کیا کرتا ہوں جومیرے نزدیک اللایما اورخالص الاعتقاد نابت موجلتے میں۔ اورا کٹرایسابھی مواہے کہ اُن لوگوں نے اِن مدایا اور تحالف کو یمن وبرکت کے خیال سے خودمجھ سے مانگاہے ۔ اُور میں نے بھی اپنی غایث مسترت سے اُنگی مطلوبہ جیزیں اً بكو بھيدى ہں ليكن اس وقت بخلاف ان لوگوں كے تم نے خاصكر ميرے الطاف واصان كوخيت و حقير تجھاا در داتيں كر ديا - گمراب و نكه تم خدائے سبحانہ وتعالے سے عفو تقصير كے خواستگا رموئے - اس سے اس غفورور صم نه تمهاري تقصير كومعان فرمايا مگر چ نكه اب تمهارايه قصد م كه وه رقم خودتم اين مصرف میں نہ لا اُرُ اِس کیے وہ رقم و تمہیں نہیں تھیجی جاتی ہے ۔ ہاں وہ دونوں طاقے کٹرے کے البتہ بھے بھیجے حباتے ہیں۔اِس بے کرتم اپنی کلیڑوں میں احرام ما مذھوا ورجج سبت امتُدزا دامتُد شرفها کو چلے جا وُ۔ (۱۱) ابو تحداور جنانی رحمها الله تعالى بان كرتے میں كه مارے شرك احوال میں بخت بدامنی وربيحيني بيدا موگئي اورعمومًا كوچه وُ مازارمين فتنه وُ فساد بر ما موگيا . توخر كارم ما پيخ شهرسے أنفكر بغداد میں چلے آئے اور بہاں اٹھارہ روز کہ تقیم رہے ۔ اِسی اثناء میں ایک بزرگ ہمارے ماس تشریف لائے ا در فرقائے کی کہ آب تم اپنے شہر کو والیس جاؤ ۔ اُن کا یہ ارشاد فسنگر مجھے سرتا ہی محال و نہیں ہوئی مگر بغداد سے نکلنے کے لیے کسی طرح نجی طبیعیت نہیں جاستی تھی ۔ بہرصال ہم طوعًا وکر یًا اُسی صالت میں شہر بغدا دسے نکلے اور شہرسامرہ میں پہنچے اور قصد کیا کہ جندے یہاں قیام کیاجائے۔ گرھرانے گھری رہشانی اورغيراطينا ني كي وجه كُنَّے يهاں تھي طَبيعت نہيں لڳي اور گھروانيں جانيکي پوري نيت ہوگئي - الغرج و ہاں سے چلا۔ ابھی راستہی میں تھا کہ بھروہی بزرگ میرے پاس تنشریف لائے۔ اُنہوں نے ایک خطانیکا کھ مجھے دیا جو میرے اہل وعیال نے لکھا تھا۔ اُس کی میعبارٹ تعنی ی<sup>ور ا</sup> ا**کدنٹدا**ب شہر میں امن وامان موگیا اب تم يلي آو. رود الوحم الله عند في معلى الله تعالى فرمات بين كه مال المام عليه السلام من سه ايك مزاد منا المراد المراد المر وصرت الوحم رضى الله عند في معيم في وه ميرك بإس المانتُ المع فقط مين في قصد مين في المالي وهما م وكمالي

(۱۲) را ویان سابقین رجمها استرفائے فرماتے ہیں کہ مال اور علیہ السلام میں سے ایک ہزاد میا جو صرت او تحفر رضی استرعنہ نے بھیجے تھے وہ مرے با سام انتجاع تھے۔ یس نے قصاد کیا کہ وہ تام و کمال رقم خدمت اور استحق این خبید اور استحق این خبید اور استحق این خبید روانہ ہوئے۔ ابوالحسین نے وہ فرحین رفعیل جس میں وہ ال رکھا تھا او تحب ہم لوگ استحد میں جو قبر ابو خیس کرنا مشروع کیا جن کو مقبل سوکرا یہ جو قبر ابو خیس سے بہنچ تو ہم لوگوں نے ان گدھوں کو ملاش کرنا مشروع کیا جن کو مقبل سوکرا یہ کرکھے تھے۔ اس بسی و تلاش میں جب ہم قریم نیا اور کی تو ہم نے آخر کا را بوالحسین سے کہا کہ ہم خرجین کو لیے ہوئے دوڑ کر قافلہ سے ملیا کو ۔ اور ہم بہاں کرانہ کا ایک گدھا ابن آسٹی کے واسطے بدا کرتے ہوئے کہ وہ دوڑ کر قافلہ سے ملیا کو ۔ اور ہم بہاں کرانہ کا ایک گدھا ابن آسٹی کے واسطے بدا کرتے ہوئے کہ وہ دوڑ حالاً دی ہے۔ بغیر سواری کے بہلے نہیں جا سکتا۔ اور نہیں مزل کر ہم بہنے سکتا ہے خالاً ہیں۔ یہ کہ ہم نے نہا بت دقت سے کرائے کو ایک خیر بیدا کیا اور اس براستی کو سوار کرائے قریم جے وہ میں۔

فافله کوآلیا۔ اور پیروماں سے ہم لوگ بهمرای قافله روانه ہوئے راسته میں میں نے ابوالحیین کوخرص فالی ہوئے دکھیکر کہا کہ خدا کاشکرا داکر و کہ اس نے بیمنصب عالی تہیں عطا فرمایا۔ اُس نے جواب میں کہاالبتہ یس ضدائے سجا نہ و تعالے کی اس منایت فاص کے لیے شکر بجالاتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ یہ مبارک خدمات مجمد سے لیا کرے . الغرض تعورے عرصد کے بعد ہم لوگ بخیروعا فیت شہرسا مرہ میں داخل ہوگئے ۔ اور وہ تمام و کمال مال وکیل اِمَا معلیہ السّلام کی خدمت میں مینجا دیا <u>. وکیل نے وہ رقم ایک</u> مال میں باند حکوا یک غلام عبشی کی موفت آیکی خدمت میں تھیجدی عصر کے وقت ابوالحسین وہ خال تعجیہ میرے ياس أعمالاك حب صبح بولى توحفرت الوقسم وكيل ا مام عليه السلام في مجه سه فرمايك وه غلام مبشى جم . رومال میں تمہارا مرسله مال لیکر بھیجا گیا تھا یہ رو بیبدلایا ہے ۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں بیر روبیہ اُستیض کوریوں جوید مال این پشت پر اُٹھاکرلایا ہے . اور وہ ابوالحسین اسدی تھے ۔ ہم لوگوں نے وہ رویے وان سے لیے ا بوالحسین اسدی اس وقت ہمارے یاس موجودنہیں تھے کچھ دیرے بعدائے توبغیرہماری کسی تخریک کے کہنے گئے کہ اثنائے سفر میں جب تم ہقام خیرہ ہم سے آلیے تو ہم نے اپنے دل میں اُس وقت یہ آرز و کی تھی۔ کیا اچھا ہوتا اگر جنابِ قائم آل محمد علیہ السلام کے حضور سے مجھے رویے بچھے عنایت فرمائے جاتے تومیل نہیں۔ پر سور سر ترک تنجه کراینے پاس رکھتا ایک مرتبہ میں نے اور ایسی ہی تناکی تھی جس وقت ہم تم دونوں فوج میں نوکر تقی ا المحسین کو گھے سے اور میں اور میں اور میں اور منبط نہ ہوسکا اور مبیاختہ ابوالمحسین کو گلے سے لگا کا ر میریز کا کہ لو۔ جوخدائے واَسرب العطایانے تمہاری استدعا کے مطابق تمہیں عطافرایا ہے۔ ابوالحسین اسدی بكمال مسرت وه روية مجوس لي اور الحديدرة العالمين وصلة التدعا محدوا له الطيبين الطاهرين

بہرحال ہم نے اتنے واقعات اپنے بیان کی تصدیق میں لکھدیے جہمارے مدعائے تالیف کو پورے طورسے نابت کرتے ہیں۔ ان مشاہدات اور خاص معاملات کو پڑھکر ہرخص بآسانی تبجے سکتا ہے کفید برصغر کا علی میں آپ کے باطنی نظام تمام لوگوں کے انجاج مطالب اور رفع حواج کے لیے ویسے ہی مؤید معاون اور مفید ثابت ہوتے ہیں مؤید معاون اور انجام مفید ثابت ہوتے ہیں جو اور انمہ طاہری سلام اللہ علیہ مجمعین کی ظاہری امات کے نصاب رائ تام واقعات کو خورسے بڑھکو ہی یہ تصفیہ کر لیا جا سکتا ہے کہ نفقد احوال الناس یا فلاح وصلاح عاشہ کی بات وہ کو نسے امور رہ گئے ہیں جو آپ کے موج دہ نظام میں داخل نہیں یائے جا را ذاتی خیال جا تنگ بات وہ کو نسے اور انگر خیال جا تنگ ہیں جو اس کے موج دہ نظام میں داخل نہیں یائے جا دا ذاتی خیال جا تنگ کا مرکزا ہوتی یہ یہ اور بڑے سے بڑا کام ان الب مقاصد کے متعلق نہیں جو در گئے ہیں جو در تام لوگوں کی استدعا۔ ثنا اور حاجت آئی خواہشوں کے مطاب رہو گیا۔ بوری فرہ دی گئی ہیں جس فیصی خواہش جس وقت کی یاجسی درخواست اور جسی استدعا آئی خدرت با بات میں کی دلی ہی ہوری فرہ دی گئی ہیں جس فیصی خواہش جس وقت کی یاجسی درخواست اور جسی استدعا آئی خدرت با بات میں کی دلی ہی ہوری فرہ دی گئی ہیں جس فیصی خواہش جس وقت کی یاجسی درخواست اور جسی استدعا آئی خدرت با بات میں کی دلی ہی ہوری فرہ دی گئی ہیں جس فیصی خواہش جس وقت کی یاجسی درخواست اور جسی استدعا آئی خدرت با بات

آبے ان اقسام نظام کوتام کرے ابہم آبے وہ مخصوص احکام بیان کرنیکا شرف کال کرتے ہیں جوف طور پر اجرائے اورا حیائے سنت نبوی صفح اللہ علیہ وآلہ دستر کے متعلق نا فذ فرائے گئے ہیں۔ اجرائے صنت اجرائے سنت اورا حیائے سنت

(۱) چندمسائل کی تقیق میں بعض فریب بیشہ صفرات کا یہ دعواے تفاکہ یہ جابِ قائم آل محد علیہ اللہ کا کہ علیہ اللہ کے کے جواب نہیں ہیں۔بلکہ جارے کمال استعدا دا ورجامعیت کے خاص نمونے ہیں۔ یہ دعویدار شلفان صفرت تھے جنگی عالم فریس کی بعدی تقیقت ہم ایک صُدا گانہ بحث میں عنقریب کھینے کے ۔انشاء اللہ استعان ۔

بهر حال . يدمسائل اور إلى جواب لكعكر ناحية مقدسمين بعيج كئي الحكي جواب مين جوتو قيع حضرات

سألمين كے نام برآ مدمونی اس كى عبارت يہ ہے۔

بِنَهِ وَلَا لَتُهُ الرَّحُمِٰنِ الرَّحِيْةِ - قُلُ وَقَفْنَا عَلَى هٰذِهِ الرَّقْعَةِ وَمَا تَضَمَّنَهُ فَجَيْنِعُهُ جُوابِنَا وَلَامَكُ خَلَ لِلْحَنْنُ وَلِلِ لِضَّالِ الْمُضِلِّ الْمُحُونُونِ بِالْغِرَاقَرِيْ لَعَنَهُ لِللهُ فِيْ حَرْفِ مِنْهُ وَقَلَ كَانَتُ اشْيَاؤُ خَرَجَتْ اِلْكُكُرُ عَلَى يَكُ مِنْ الْمِنْ لِلَالٍ وَغَيْرِةٍ مِنْ نَظُرُ الْبِهُ وَكَانَ مِنِ ارْتِرُكُ ادِهِمْ عَنِ أَلِا تَسَلَامِ مِثْلُ مَاكَانَ مِنْ هٰلَ اعْلَيْهِمْ لَعْنَهُ اللهِ وَغَصَبُهُ .

(٢) إن توقيعات مباركه كي نسبت جو دائرة مومنين من آب كي طرف منسوب كيجاتي تقيس وجها كياتوذليا

ىعبارت مى صدور حكم فرايا گيا-

لَ بَعْدِينَ لَكُورِ مَا اللَّهُ الْكُورِ اللَّهُ الْكُورِ وَ الْكُورِيمِ مَا اللَّهُ وَاِنَّ ذَالِكَ مَعِيمَ و ابت ينابت بوجائ كه فلان تخص معتدى معرفت يدهم نا فذبواب تواس كم هم مان جان مين كوئى ضررنيس ب

(س) ایک بارایسایی واقعہ اور بیش موا تھاجس میں بوری صراحت کے ساتھ ذیل کے احکام اور فرمائے دیل کے احکام اور فرمائے گئے تھے۔

حَيِيثِبُنَا فِي أَمُوْدِنَا كُلِّهَا وَفِعُوالُو كِيْلُ -

يعنى - اصل علم ماراعلم ب - اور وتنخص كه كافر بو كيا أسك كفرت تبيي كو تى ضرر نبين بيني سكتايس الركوني عكم (توقيع)كسى السيتنظ كے ذريعے سے تمہين علوم بروابواوراً سكى صحّت علمائے ثُعَة رحمهم اللہ تعاليٰ نے ہي کر دی ہو تو تم اُس وقت اپنے پرور د گار کا تنگر بحالا وٰا ور اُس میرے حکم کو قبول کر لو۔ا ورا لیلے احکام جن کے ج كوئى توقيع برا مدنهيں ہوئى اور تم نے اُسكى نسبت كسى گمراہ يا غير مُعَبِّر تحص كى زبانى كوئى حكم مُستاہے اور اب اُس كرف اور ذكرف مين تهيل تاقل مع توتم اُس حكم كوفورًا بكارى طرف رج ع كردو بالم مكواس كم محج حکم سے آگاہ کر دینگے ۔ اور مبتلا دینگے کہ یہ حکم سیجے ہے یا ہنیں۔ اور خدا سُتعالے کا اسیم نقدس باک ہے اور مہال کا مناب میں میں میں اتحادیارا تأنش ب اور وى تهارا توفيق دمنده ب اور برامور من تمهاراكفايت كرنوالا - اور وبى سب سه اليها بارا

وكبيل اوركفيل سيت

(y) حضرت قسم ابن علاء رضی املته عنه نے ایک طول وطویل اور رنفضیل ع بینه خدمتِ اقدس میر مجرئی فرما يا اور بيضمون أس ميل قلمبند كياكة ميرك شهريس ايك جاعت كي لوگ نبي جوستنظها رحق مح خوا مال بي إل لوگوں كے نام جو گرامى نامە حايت دين كے متعلّق تحرير مهوا تھا بہنچا على آبن محد ابرجسين ابن مالك مشهور مابر فادُ ولَ جو ص کے داما دہیں۔ان کا نام اِس گرامی نامرمیں درج نہیں ہے۔اینا نام کڑیر نہ باکر وہ نہایت محرو<sup>ن</sup> ملول ہیں خدائتا لے اپنی تا تبدا بے المورمین نازل فرمائے۔ ابعلی ابن محدیثے مجھ سے اس امر خاص میں خواستگاری ى بىكة كى خدمت من أنى طرف سے عفو تقصير كے ليے اسد عاكيجائ كه آپ ابنے اخلاق كريا ناسے أن كے قصدر كوسعاف فرمائيس اوراً ن كي من لكه جانيكي وجه خرير فرما دين واگر حقيقت ميس النسي كو كي خطا واقع هوني ہے تو وہ اُس سے توبہ وانابت کریں اور اگر کوئی ایسا امر لائ نہیں ہوا تو اپنی مخریر گرامی سے اُ نکی سکین طاح فرادى ماك يك إس طولاني عرضداشت كاجواب إن مختصر لفظون من مرحمت بوار

كَدُّ مُكَاتِبْ إِلَّا مِينْ كَا تَبَكَا . میں نے انہی کوخط لکھے جنہوں نے کچھے خط لکھے تھے

(۵) ابوالعباس احد ابنِ خضر کابیان ہے کہ میں آیا م غیبتِ صغراف میں آیکی رؤیت اور زیارت کی تماین زمنجين قاراسي انتارمين بغيركسي تركيك ايك توقع مبارك ميران مس برامدموني جسكى عبارت يقى-مَرْ الْعِكَ فَقُلْ طَلَّبَ وَمَنْ طَلِّبَ فَقُلُ دَّلَّ وَمَنْ مَلَّ فَقُلْ أَشَا لَا وَمَنْ أَشَا طَ فَقُلْ أَشْرُكُ -

جس ف يرى توكى وهقيقتاً ميري الأش مين ميرك يحقي يُركيا - اور جفف ميري الماش مين ميركي ي رُّ گيا وه صرورتام خلائق كوميرانشا سي او گيا-اورس شخص نے خلائق كوميرانشان بتلاديا وه ميرين الاکت كاباعث موا ـ اورجولشخص ميرك قتل وملاكت كاباعث موا و مشرك بمي موا اور كا فربهي -

اوالباس كابان ب كراس و قيع مقدس كم فرصتي جسك لفظ لفظ اور ون ون س الي حقي

اورنظام امامت کے اعلے جوہر نمایاں ہوتے تھے۔ میرے تمام اشتیاق اور برسوں کی ٹمنا ڈن کا خاتمہ ہوگیا۔ اور اسرار شیت کی سطوت وظیمت اِس طرع تھے بطاری ہوگئی کہ میں نے یہ قصد اور بی خیال ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے نکال ڈالا۔ اور نیم کی ماسکی طرف کوئی خیال نہیں کیا۔

(۱) سائل نے ناز جناب جمفر طیارعلیہ السّلام کی نسبت ہستفسار کیا کہ مالتِ قیام میں بار کوع و جود کی صالت و سائل کے ناز جناب جمفر طیارا علیہ السّلام کی نسبت ہستفسار کیا کہ اسکو خیال آگیا تو الیسی حالت میں وہ ابنے سہوکر دہ ذکر تسبیح کوادا کرہے یا نماز کو تام کرلے بعد اسکے ذکر تسبیح کواداکرے ہسائل کوسلول کا جاب تو قیع خاص کے ذریعے سے اِس عبارت میں عنایت فرمایا گیا۔

َ ذَاهُوسَهُمَا فِي حَالَةٍ مِّنْ ذَلِكُ ثَمْ كُرُونِي حَالَةٍ أَخْرَى فَصَّى فَانَهُ فِي الْحَالَةِ الَّتِي ذَكُرَ جبابسى عالتوں میں سے کسی عالت میں سہودا قع ہوا وروقت گزرجا بینے بعدوہ یادآئے توجوجیز کراسے فوت ہوئی ہے اداکرسکتا ہے۔

تَعَدُّرُجُ فِي جَنَازَتِهِ-

شايعتِ جنازه كرسكتي سے

۱۸) مچردریافت کیا گیا که بیوه کواتا م عدّت میں اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کرنا جا ئربے یا نہیں ؟ بر فرمایا گیا۔

تَرِيرِ فَرَامِا گِيا. تَرُورُ وَ مُنَهِرُ زَوْجِهَا وَ لَا تَبِينِيْتُ عَنِّ أَبَيْتِهَا.

شوہری قبری زیارت کرسکتی ہے مگررات کے وقت اپنے گھرسے ابپر کلنا اُسے جائز نہیں ہے۔ (۵) پھر ہشف ارکیا گیا کہ وہ اپنے کار ضروری کے لیے بھی ایسی حالت میں باہر جاسکتی ہے ، حکم موا۔ اِذَا کان کھا کئے شخر کے تفکیشہ ہو آزا اکانٹ کھا سے اجمد کو کیٹریکن کہا من یہ نظر فرفیما عرجت کھا حَتی تفاضِی وَکِلا تَبِینْتُ عَنْ مِنْ زِلِما۔

اگراسکونسی شخفر غیرسے ایناکوئی حق لینا ہے تودہ اُس سے کے سکتی ہے اوراُسے لیے باہر حابسکتی ہو۔ اوراگر اس کے علاوہ کوئی کام ہواور کوئی دو سرا کام کرنیوالا اُس کے عوض میں موجود نہو تووہ باہر حابسکتی ہو۔ مگر رات کے وقت البت اینا گھرنہیں جھوٹرسکتی۔

(۱۰) دریافت کیا گیا که کتب اعمال مثل ( نواب القرآن فی الفرائف )" وغیر بهامیں واردہ کہ کم کی خدمت سے حکم مردا ہے کہ مجھے سخت تعجب ہوتا ہے اُس شفس کی غفلت گرجو اپنی نماز میں سور کہ انآ آنزلنا ہی کا وت اور قرارت کو ترک کرتا ہے میں نہیں مجھتا کہ اُس کی نماز کیسے معبولِ بارگا واحدیث ہوتی ہے۔ بھردو سری حکم مواج

به وه نمازکسی طرح نوب و بهترنهدی کهی حباسکتی حب میں سورہ قلّ ہواللہ اصد کی ملاوت نہیں کیجا تی ۔ پھرمیسر جگه ارشاد فرایا گیا ہے کہ بین خص اپنی نماز میں سورہ مخرہ کی طاوت کرتا ہے وہ دولت دنیا پر فائز موتا ہے۔ السي حالت ميں جائز ہے كرسور مائے اتا انزلنا و اور قل ہوائندكو ترك كر كے مورة بېزه كى الاوت كيمائي كرم ينظا ہرہے کہ اِن دونوں سوروں کے ترک کرنے میں اجابت اور قبولیت نماز میں احمال واقع ہوتا ہے - اِس کا جواب توقيع مبارك كى مفصل دي عبارت مين تخرير فراياكيا-تَرْقِيع - الثَّوَّابُ فِي السَّوْرِعَلَى مَاقِبُ رُومِي وَإِذَا تَرَكَ سُورَةً مِّمَّا فِيهُ الثَّوَابُ وَقَرَعْتُ فَوْ الله أَحَلُ وَإِنَّا ٱنْزَلْفَهُ لِفَضِلِمَا أُعْظِي تُوَّابَ مَا تِيرَءَ وَثِرًابَ السَّوْرَةِ الَّتِي تَرَك وَعَجُزُوا كُ يَقْتُ لَعَيْرُ هَانَكُيْنِ السُّوْرَتَكِنُ وَتَكُونَ صَلْوتَهُ ثَاكِمَةً وَلَكِنْ يَكُونُ تَرُكَ الْفَضْلِ-سے ٹواب ان سوروں کی ملاوت کا ایساہی ہے جیساکہ وار دکیا گیاہے - اور اگر کوئی سورہ اِن سورولیا جنكا تواب لكها ب ترك كردك اور كلك أس كے سورة قل بوالتدا عدا ورسورة أنا انزلنا ه أنكى ففيلت كى وج سے پڑھے تو تواب ان سوروں کا جو اُسنے بڑھے اور ان سوروں کا بھی جو اُسنے ترک کر دیے دونوں اُس کو عطاکیے جائینگے۔ اور پریھی جائز ہے کہ ان دونوں کے سوا دوسرے سورے بھی پڑھے جائیں۔ اُنکی نماز نمام موجائيكى ليكن فضيلت كاتواب أسينهي مليكار (۱۱) و داع رمضان المبارك كانت بوجها كياكه عمومًا وداع ما هِ مباركِ رمضان شب آخر مين هي جا ہے۔ اور بعضے یہ کہتے ہیں کدروز آخرحب الل عید نودار ہو فرصناحا سے۔ اِن دونوں صورتوں میں کوئ رت ٱنْعُرُكُ فِيْ شَهْرِرَ مَضَانَ فِيْ لِيَالِهِ وَالْوِدَاعُ يَقَعُ فِيْ الْجِرِلَيْكَةِ مِّنْهُ فَإِنْ حَاضَانَ تَتَنْقَصُّ ذِهِ كَانِيَةٍ جَعَلَهُ فِيْ لَيُلَتَّ يَنِ اعمالِ اومبارکِ رمضان تمام تررات کو کیے جاتے ہیں اِس لیے وداع بھی آخِر شب میں کرنی جا ہیے۔ الركى ايام كاخيال بي تودونون را تون (انتيب اورتيس) كووداع كري-(١٢) نمازِ کے بارے میں یوچھا گیا کہ ایک خص نماز بڑھ رہا ہے جب تشہدا ول سی فارغ ہوا اورمیسری ركعت كے واسط كور ابواتو أكے ليے كبيركمنا واجب ہے يانبيں . بيضے اسكے وجوب كے قائل نہيں مون بِيُولِ اللهِ تَعَالَىٰ وَقَوْ يَهِ أَقُومُ وَأَ فَعُكُ كَ ذَكْرُ كُوكا فَي سَجِيعَةً مِن - إِسْ سُلَدَ عَ والبيس ارشاً وبوا حَرِينَيْ يَنِ امَّا أَحُدُمُ مَا فَأَنَّهُ لِذَا نَتَقَلَ مِنْ حَإِلَةِ إِلَى أَخِرِى فَعَلِيْهِ تَكِيدُ وَالمَّا أَفَا فَعُ خُوفًا تَلَهُ دُوِيَ آنْدُ إِذَا لَا تُعَدَّا اللهُ مِنِ السِّهُ مِنِ السِّهِ أَنَا التَّالِيَةِ فَلَكِرَ ثُمَّ كَعَلَى ثُمَّ قَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْفَعْدِ تَكِيْنِهُ وَكُلُ لِكَ التَّنَامُ الْأَوْلُ فِي مِن الْمُحْلِي وَإِيْرَاكُ خُلُاتُ مِنْ جِهَا وَالتَّن لِيمِ

ڪان صو اٿا۔

اس میں دوحد تنیں وار دہیں ایک یہ کا حجمع تی ایک حالت سے دوسری حالت میں مقل ہوتواں وقت اسکو تکمیر کہنا واجب ہوگیا۔ بھر بھے جائے تکمیر کہنا واجب ہوگیا۔ بھر بھے جائے تکمیر کہنا واجب ہوگیا۔ بھر بھے جائے ہے اور اس طرح تشہد اول کی بھی صورت بھر اس میں سے جائے گئے ہے اسے کمیر کہنا واجب مہیں ہے۔ اور اِس طرح تشہد اول کی بھی صورت ہے اور اِن دونوں صور تول میں سے جمیر محل کیا جائے وہ صبحے ہوگا۔

المرائی قربانی کے متعلق سوال کیا گیا گدا کیٹ صف نے اپنے دوست سے کہا کہ اُسے ہُڑی کے لیے اوٹ مول کیا اُسکی طاف سے منے میں مخرکر دے ۔ جنانچہ اُسٹ خص نے اوٹ تو خرید لیے مگر فربانی کرتے وقت اُس کا نام لینا بھول گیا جب ذرمح کر مجانونام یا داکیا۔ توالیا لیسی قربانی اُسٹ خص اصلی کی طرف سے میچے ہوگی یا نہیں؟ والمالی اُ کھول گیا۔ جب ذرمح کر مجانونام یا داکیا۔ توالیا لیسی قربانی اُسٹ خص اصلی کی طرف سے میچے ہوگی یا نہیں؟ والمالی

لَّا بَانْسَ بِنَ لِكَ وَعَنَ الْجَزِيعَ وَصَاحِبِهِ -إس مِس كِن منا لَق نهيس اور أس كے دوست كي طف سے جائز ہے۔

(۱۸۲) ایک شخص کے بارے میں بوجھاگیا کہ ایک تفسیل اموال موقوفات کا عہدہ سپردہ ہے اور دو آن اموال کو جو آس کے قبضہ میں ہیں اپنے لیے حال جا تاہے اور اموال موقوفات کے لیا لینے سے کوئی پر سنے ہیں کرتا۔
اموال کو جو آس کے قبضہ میں ہیں اپنے لیے حال جا تاہا ہے ہوا جو آس کے زیر انتظام ہیں اور آسکو میں اکٹر و ہاں با تا ہوں۔ اور تجھے آس کے باس جا بیکا بھی اتفاق ہوا ہت اور اکثر کھانے کا وقت بھی ہوجا آہے۔ وہ جھے کھانے کی اس کے بھانے کی اس کے باس جا بیکا بھی اتفاق ہوا ہوں تو وہ مجھے سے مخت عداوت کرتا ہے اور آسکی موجود ہوں۔ اور آکھی نا اس کی مفترت کا باعث ہوتی ہو۔ ایسی خار میں تھے آسکا کھانا جا اور آسکی موجود ہوں ہوں۔ اور آلگی اس کو جو دہوں اس میں اس کھی اس کی ہوتے کہ اس کا بوا ہوں تو آس تھی تھی آسکے باس موجود ہوں اور وہ مجھ سے بیس کوئی خون نہیں کرتا ہو اور اتفاق وقت سے میں ہیں آسکے باس موجود ہوں اور وہ جو سے بیک کہ ایس میں ہیں آسکے باس موجود ہوں اور اور اتفاق وقت سے میں ہیں آسکے باس موجود ہوں اور وہ جو سے بیک کہ ایس میں ہیں آسکے باس موجود ہوں اور اور اتفاق وہ جو سے بیک کہ ایس میں سے بی ایس موجود ہوں اور اور ہو جو سے بیک کہ ایس کا بواب ذیل کی مجارت کی جو لیا اور وہ جو سے کہ کہ ایس کا جواب ذیل کی مجارت کے لیے کوئی خرج ہوگا این ہوں باآس کا جواب ذیل کی مجارت سے میں مرحمت کیا گیا۔

اِنْ كَانَ اللَّهُ الرَّعِلِ مَالُ اوَمَعَاشُ عَيْرُمَا فِي يَبِهِ فَكُلْ طَعَامَةٌ وَاقْبِلْ مَرَّ لَا وَاللَّ فَلاَ-الرَّاسُ فَفَى كَ كُلُ جَائِدُاهِ فِي الدِي سُوائ الروال مُوقَوقات كَ اُسكِ اختيار مِن ہِ تَوَاَّسُكا كَفَا الجي كُفافِي عَلَى المَّكِفَا الجي المُعَالِمَةِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَلِمُ عَلَى الْمُعْتَمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلِمُ عَلَى الْمُعْتَمِ عَلَى الْمُ

ب ارکان ناز واجب وسنت اور بحدہ شکر کی نسبت ہستفسار کیا گیاکہ ناز واجب بی علی قزت کی دعار ہے۔ اور بی بی استفسار کی اگیاکہ ناز واجب بی علی قزت کی دعا بڑھکر اپنے ہاتھ اپنے من اور سیند کی طوف سیدھاکر لیتا ہے مطابق اُس روایت کے کہ وارد ہو اسے کہ حق سحانہ و تعالیٰ جاتھ اور سیند کی طوف سے کہ وہ اپنے بندے کے ہاتھوں کو دعاکر نیکے بعد ضالی بھیروے۔ سحانہ و تعالیٰ جاتھوں کو دعاکر نیکے بعد ضالی بھیروے۔

بلکه وه اپنی رحمت سے اُسکے ماتھوں کو لبر بزیر دیتاہے۔ اور دوسری روایت کی روسے ماتھوں کو مشنہ پر پھیرلینا منقول ہواہے۔ آیا بیعل جائزہے یا نہیں ۔ تعض علماءسے مروی ہے کہ نماز میں دونوں صورتو مالیا صرف ایک ہی پرعمل جائز ہوسکتا ہے۔ جواب میں ارتنا دفر مایا گیا۔

ۘ ۯڎؙؗٳڷؖؽؙۘڬؠڹؗڡڔؙؙٛڷؙڡٛٷۛؾٵٙڮٙٳڷڗٵٞؠۜ؈ۘۅٳڷۅۜڿۘ؋ۼۘؽڗ۠ڮٵ۫ؽڔڣٳڷڡٚۯٳڝٚۉٵڷڹٳؿۼڬؽڋٳڷڡۘڡڷ ڣؽٷٳۮٵۯڹ؏ۘؽٮۘٷڣۣڨٷٷڝٳڷڣۯڝ۬ڗۅؙۘڡٛۼڝڗٳڰٷۼڝۯٳڮڽؙٵٛٷڎؿڗؙڎۜڹڟؗؽؗڒٳڂۺڞڞڝٮۮڔ؇ ؾؚڷڡٵٵٛڒڹؙڹؾؽڔٛۼڶ؆ٞڝؙؙؖڷٷؿڲڔۜڗڰڔؽڒػٷٷٵۻٛٷڰۅؙڣۣٚڹۏڗڸٳڸڶؠٚۿٵڔٷٳڵڰؽڸؚۮٛۮڶڰؽ ۅٳڵۼؙڬڽ؋ڣۿٵٲۻٛڬڮؖ؞

ناز واجی میں ہا تھوں کو سراور گھنہ بر بھیرنا جائز نہیں ہے۔ اور جس چیز کے ساتھ نمار واجی میں کل کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب صلی قنوت پڑھ گھے تو وہ اینے ہا تھوں کو آہستگی اور سہولت کے ساتھ اپنے سینہ کے مقابل لاکم اپنے زانو کک بینجائے اور تکبیر کے اور بھیر کوع میں جلد جلا جا وے یہ نہ بر ہاتھ بھیر لینے کی خبر بھیر لینا افعنل ہو۔ روز میں۔ مذکہ نماز ہائے واجب میں۔ اور نوافل میں اُس عمل کے ساتھ بجالانا یعنی ہاتھوں کو گھر لینا افعنل ہو۔ (۱۷) سجد کہ شکر کے بارے میں پو جھاگیا کہ نماز واجب نہیں اور اگر واجب جی جہ تو اِسکا وج ب صرف نماز اسکو بدعت بتلاتے ہیں تو نظر براک نماز فرائفن میں واجب نہیں اور اگر واجب بھی ہے تو اِسکا وج ب صرف نماز مغرب اور اُس کے قبل کی چا۔ رکع تبائے نوافل تک محدود ومخصوص ہوگا۔ آیا یہ خکم تھے ہے اور اِس برعمل جائز ہو

يانېيى ؛ إس مسلم كاجواب ذيل كى عبارت ميں صادر موا. سَجُكُ لَهُ الشَّكُومِنُ اَلْزَمُ السَّنَونَ وَاوْجَبِهَا وَلَوْ يُقِلَ اَنَّ هِلْ وَالسَّجُكُ لَا الْمَالَا وَ اَنْ يَحْدِ تَ فِي دِيْنِ اللهِ مِدْ عَدُّ وَالْمَالَكِ بَوْهِنَ وَيَ فِيهَا بَعْلُ صَلَوْةِ الْمَعْرَبِ الْإِخْرَاكُ فَيْ اَنْهَا بَعْنَ الشَّلَا فِ اَوْبَعْنَ اللهِ مِنْ عَدُّ وَالمَّالَكِ عَلَى وَالشَّهِ مِنْ عَلَى الْفَرَا بِصِّ عَلَى ال كَفَيْنَ لِلْ لَفَى الْمِصْ عَلَى اللَّوَ الْمِلْ وَالسِّجْدَى فَاءَ وَالتَّسْرِيمَ عَلَى الْفَرَائِ فِي الْمُ

جَعُلْتُ بِعَلْ النَّوْ الْمِلْ الصَّاجَادُ-

یعی سجدهٔ شکرلاً م ترین سنّت سے اور کھی کسی نے اِسکو بدعت نہیں بتلایا بگر اُسٹیفس نے جس نے فو د دینِ خدامیں اصدات و افتراع کیا سوگا۔ اب اِسل مرکاجواب کہ سجدہ شکر خصوصہ بعداز نماز مغرب وقبل از جار رکعت نو افل مغرب کے ساتھ لازم ہے۔ یہ ہے کہ دعاد اور سبیحات کی فضیلت جو بعید فرائفن بجالا اُن جامیں اُن دعاؤل پر جو نو افل کے ساتھ ادا کیجائیں بجنسہ ایسی ہیں جیسا کہ فرائفن کے فضائل نوافل پڑاہت ہیں۔ اور سجدہ اصل ہیں دعا ترسیع ہے۔ اور افضل میں ہے کہ فرائفن کے بعد بجالا یا جائے۔ اور اگر بعید نوافل بچالا میں توجی جائز ہوگا۔ دعا ترسیع ہے۔ اور افضل میں ہے کہ فرائفن کے بعد بجالا یا جائے۔ اور اگر بعید نوافل بچالا میں توجی جائز ہوگا۔ قطعہ زمین نوا آباد قید خائی میں ہم میں ہے کہ حس میں حاکم وقت کا بھی حصر ہے۔ اور قبصنہ۔ مگر جا برانہ اور خوا حس اکثراوقات بصف ابل شهراس بغیراها زت جوت بولیت بین اوراسکی وجسے عمّال شاہی انکومزا بھی تیجیں اور سے الامکان طاز مین سلطانی اُسکی بیدا وار پرقابین و متفرّف بونے سے ابل شهر کو بازر کھتے ہیں۔ اسیلے وہ زمین بوجو ویران رہنے کے کھا لیسی برس سے محف افتادہ پڑی بھوئی ہے۔ یہ فدکور کہ بالا برادران ایمانی اُس کے فرید نے سے انکار محض کرتے ہیں اِس لیے کہ انکوملوم ہو چکا ہج کہ سقطہ کر نہیں کسی زمانہ میرکسی تخفی فاص نے وقف کیا تقاجی کوسلطان وقت نے حبرا نے لیاہے۔ بیس صورت کر سقطہ کر نہیں کسی زمانہ میرکسی تفقی فاص نے وقف کیا تقاجی کوسلطان وقت نے حبرا نے لیاہے۔ بیس صورت تو اسکا فرید لین ہمارے برادران مؤمنین کے لیے نہایت مفید اور ناف ثابت ہوگا ، اور زمین مذکورہ بھی شاواب و تو اسکا فرید لین ہمارے برادران مؤمنین کے لیے نہایت مفید اور ناف ثابت ہوگا ، اور زمین مذکورہ بھی شاواب و اوراگر ایس کی ۔ اور وہ حصہ زمین ایسا ہے کہ آسا نی سے میراب ہوسکتا ہے اور عمدہ بید اوار دے سکتا ہے۔ اوراگر ایس کی بیع سلطان وقت کی جانب سے حلال نہیں ہے قر حکم امتناع جاری فریا جائے۔ جواب یہ آیا۔ اور اگر ایس کی بیع سلطان وقت کی جانب سے حلال نہیں ہے قر حکم امتناع جاری فریا جائے۔ جواب یہ آیا۔ اور اگر ایس کی بیع سلطان وقت کی جانب سے حلال نہیں ہے قر حکم امتناع جاری فریا جائے۔ جواب یہ آیا۔ الفیکی کے دی اسکیلی کے دورائی فری ایک کی ایک کہ اگر کی اور کی خوال اسکام کی کے دورائی فری ایک کردہ کی کہ اور کر اسکی خوال کی کردہ کی کے دورائی کو کھی کے دورائی کی کہ کہ کہ کہ کہ کردہ کی کو کہ کی کے دورائی کو کہ کہ کردہ کی کھی کے دورائی کی کھی کے دورائی کو کہ کی کے دورائی کی کے دورائی کی کھی کے دورائی کی کھی کے دورائی کے دورائی کو کہ کی کھی کے دورائی کی کھی کے دورائی کی کھی کے دورائی کی کھی کے دورائی کی کے دورائی کو کی کے دورائی کی کھی کی کھی کی کردہ کی کو کردہ کی کے دورائی کی کھی کے دورائی کی کھی کی کھی کے دورائی کی کھی کے دورائی کی کھی کے دورائی کی کھی کی کو کردہ کی کو کہ کی کھی کے دورائی کی کھی کے دورائی کے دورائی کی کھی کے دورائی کے دورائی کی کھی کے دورائی کی کھی کے دورائی کے دورائی کی کھی کے دورائی کی کھی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کی کھی کے دورائی کی کھی کے دورائی کے دورائی کی کھی کے دورائی کی کھی کے دورائی کے دورائی کی کھی کے دورائی کی کھی کی کھی کے دورائی کی کھی کھی کے دور

سوائے مالک زبین مذکورہ کے بیع کیے ہوئے یا کم سے کم انس کا حکم یا اسکی رضا و استمزاج لیے ہوئے معاملہ ا

مسطوره صبح وجائز شيس بوگا-

(۱۸) کنیزاورغلام کے متعلق بوجھا گیا کہ ایک تخف نے اپنی ایک کنیز کو ابنے ایک غلام کے لیے حلال کر دیا۔
وہ کنیز بچے جنی ۔ اِس مردِ غلام کو اُس کنیز کے بچہ دینے پر شک گزرا ۔ مگر اس بچہ کو این بچہ کہدیئے کے سوا اُس مردِ
غلام کو کوئی دو سرا چارہ نہیں ہوا ۔ آخر اُس نے قبول کر لیا ۔ مگر اُس کے دل میں یہ شک ہمیشہ بنار ہا کہ یہ بچہ اُس کا
نمیں ہے ۔ اِس وجسے اُس بچہ کو کبھی اپنے ساتھ نہیں رکھتا ۔ اور نہ اُسکوا بنی اولا دوا عقاب میں داخل اور شامل
سمجھا ہے ۔ بس اگر وہ بچہ بھی مثل آن بچوں کے ہے جو اِس مردسے بوری سبت رکھتے ہیں تو اِس کے لیے فروری
ہے کہ وہ اُس کو بھی اپنی طرف مثل این دو سری اولا دوں کے منسوب کرے ۔ یا اگر یہ بچہ اُس کی اور اولا دی حسب و سبعی کم حسمہ دے ۔ اِس سوال کے جاب
سبعی کمتر ہے تو دہ اپنی جا مُداد وا موال میں بمقابلہ دیگر اولا دک اُسکو کچھ کم حسمہ دے ۔ اِس سوال کے جاب
میں ذیل کی تو قیع مبارک صادر فرمائی گئی۔

ٱلْاسْتَخُلُالُ الْمُرْءَةُ لَقُعُ مَعَلَى الْوَجُوْءِ وَالْجُوَابُ يَخْتُلِفُ فِيهَا فَلَيْنُ لُوَ الْوَجُوالِي وَقَعَ الْإِسْتِحْلَالُ بِهِ مَشْرُونِكَ الْمِعْرِفَ الْجُوَابُ فِيمَا يَسَئَلُ عَنْهُمِنْ اَمْزِالْوُكِدِ إِنْشَاءَ اللهُ الْمُسْتَعَانُ ...

ایک عورت کا حلال کیا جانا کئی وجسے واقع ہوتا ہے اسکی مختلف صورتیں ہوتی ہیں سائل کو صورتِ تحلیل ایم منظم خام ہے اکر بچر کی بوری تقیقت سے جواب دیا جائے۔ النا واللہ المستعان۔

روا) شستینجری میں محدابن عبداللہ حمیری نے آئی خدمت میں ایک بہت بڑا عربینہ لکھا اوریہ بیان کیاکہ ہات کو اعتباری ہاری قوم ولمت کے بعض ارباب علم ولقین اور اکنز خواتین باتمکین آج ۲۷ برسس سے ماہ رحب کے روزب رکھتی ہیں اور اپنے آن روزوں کو علے التسلسل شعبان ورمضان کے روزوں سے ملادیتی ہیں نجلا ف اس میرت کم ماس بعن على وفات من كه يروزك معيت من داخل بن وام له كووب من في يلى عبار لرواي كي عبار المراكمي كي المراكمي كي ا يَصُوهُ ومِنْهُ وَاللَّهُ اللَّا حَسَّهُ وَعَشَرُ يَوْمُاتُمْ يَقَطَعُهُ إِلاَّ أَنْ يَصُوهُ عَوِالشَّلْفُ الْفَانِيةِ الْعَالِيةِ الْعَلِي بَيْنِ اَنْ ذِعْمُ شَهُمُ الْقَضَاءُ وَحَبْ -

کے اداکرنیکے لیے سب سے انچھام میندہے۔

المُعَمِّنُ وَبِهِ إِنْ مُومِنْ الْمُرْمِينِ مِنْ الرَّكُومِ السَّبِيغُةُ وَاحِدَ قُدَّ عَتَدَّ تِلْكَ الرَّكُعَةُ وَالْمُ لَّسُمَعُ

تُكْبِيرُةُ الرَّكُوعِ-

" اگر دہ شخص ایسی حالت میں بھی امام جاعت سے ملجا دے کہ جب اُسکو ذکر رکوع میں صرف ایک بارسبحال اُسٹر کہنے کوا ور رنگیا ہوتا ہم اُسکی ایک رکعت شارمیں آئیگی-خوا واُسنے امام جاعت کی کمیقبل اندکوع کی اُوار کو مُناہع انبدن -

يا جريبي و الله الله الله تصلف نماز ظهر كے بعد نماز عصر پڑھی جب نماز عصرى دور كعت بُرِه عُرَجُاتُو السوخِيالَ ياكه اُسنے نماز ظهر كى كُل دوسِين بڑھى ميں السى صور ميں اُسى كياكرنا جاہيے ؟ جواب ميں تحرير فرا يا گيا اِنْ كَازَ لَكُنْ تَنْ مَنْ أَلْصَلُوٰ وَكَادِنْ تَرَقَّ تَقَطِّعُ فِي الصَّلُوٰ وَ اُسَادُ الصَّلُوٰ تَنْ اَلْكُنْ اَلْمَالُوٰ وَ الْعَالُوٰ وَ الْعَالُوٰ وَ الْعَالُونِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْعَصَلُوٰ الْعَالُوٰ وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْعَصَلُوٰ الْعَصَلُوٰ الْعَالَانِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِي الْعَالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اگر اُس نے درمیان نمازکے کوئی ایساامرکیا ہے جس سے نماز باطل ہوجاتی ہے تو اُسے دونوں نمازول کا اعادہ کرنا چاہیے اور اگر ایساامر کوئی اُس سے سرزد نہیں ہوا ہے تو اُن دونوں رکعتوں کوچواُس نے نمازھم کے حساب میں بڑھی ہیں نماز ظہر کے تتمۃ میں محسوب کرے ۔ بعد اِس کے نماز عصر بڑھ کے۔

ب بی بی بی مورد مراست کے لیے توالدو تناصل عبی لازم آسکتا ہے یا نہیں ؟ ماحیدُ مقدّ سنتے اسکتا ہے یا نہیں ؟ ماحیدُ مقدّ سنتے

ٳ؈ؠڛؙؗؗؗؗ؞ڮۄۅڔٳ؈عبارت ميں محمت فوايا گيا۔ ٳڗۜڵڲڹؾۜڎؙڵٳڂٛڷ فيمُٵڸِلانتياءُ وَلا وِلاَدَةٌ وَلاَ طَمْتُ وَلاَ نِلَافَاسُ وَلَا شَعَاءُ بِالطَّفُو لِيَيْرَ وَفِيمُا مَالْمُشْتَنَاهِيَ لِاَنْغَنْدِي وَتَلَنَّ الْإَعْنِيُّ كُمَا قَالَ سُبْعًا نَهُ فَإِذَا الشَّنَهَ كَالْمُوْمِنُ وَلَكَ اخْلَقَهُ اللهُ

عَنَّ وَجَلَّ بِغَيْرِ حَلِّي وَكَا وَلا وَلا وَيُ عَلَى الصُّورَةِ الَّذِي يُبِرِنُكُ كُمَا خَلَقَ احْمَ عِبْرَةً . عورة ركوبهشت ميں ولادت جيض منفاس اور تمام نسائي ضرورتوں کي کوئي حاجت نہيں ہوگي اور وہ تا ترکلیف و محنت جوا بتدا کے طغولیت سے لیکرسن رشد کیک اٹھائی ہوتی ہے وہ ایک بھی نہیں ہو گی کیونک بهبتت میں وہ تام چزیں فراہم ہیں جن کی خواہشیں دلہائے مُومنین کو ہواکرتی ہیں اور جن کے نظارے اور سے كى صرورت عمو ًا الكتوں كو ہو التہے بچنا بخەخدائے تسجامہ د تعالے قرآن مجید میں خو د فرا تا ہے كەمۇمن كو جس شے کی خواہش جس طرح اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے اسی صورت اور اسی حالت کے مطابق خداوندِتعالے اس شے مطلوبہ کوائس بندہ مومن کے لیے بیداکر دیتا ہے۔ اورعورتوں کومبہشت میں حل بونے اور بچہ جفنے وغیرہ کی ضرورت بنیں ہوگی ۔اور تام اشیاء و ہال ایسی ہی مخلو**ق ہونگی جیسے** کہ حیرت ارم على نبينا وآله ومليه السلام كوانس نے عبرت اور تنبيلو خلائن كے ليے خاص طور ير بغيرإن معمولي خوالل

(۲۳) استعندار کیا گیاکدایک آدمی نے دوسرے سے مبلغ ایک بزارروبید قرص لیا - استکواس دعوے کے نبوت میں اس کے پاس شا ہد کامل اور معارف صا دق موجود میں۔ گرفاس کو ابھی اِسکا دعو رجوع كرنے كى صرورت بنيں ہوئى تھى كە اُس نے پيراسى تخص كو ايك دوسرے تسك كے ذريعہ سے یا نیدز و با و راسکے بھی کانی نبوت اس کے باس موجد ہیں۔ اور اِسکے بعد اُس نے تمسرے تمسک کی روسے اُسکو تین سور ویے اور دبے ادر اِسکا شوت بھی تیارہے رغ ضکہ ان ونول رقوم تمتیکات کے علاوہ و ہ ایک ہزارہے جس کا دعوے اس نے رجوع کیاہے۔ مدعاعلیہ مجواب دعو ہے مرعی امیان کرناہے کہ اِن تام مشکات کا کل روبید ایک ہزارہے جس کا دعو کے بیش ہو گھاہے۔ مرعی کو اِس جوابِ مدعا علیه سے قطعی انکار ہے ۔صورتِ مرقومہ میں وہ ہزار دریم ایک بارا داکر دیا جائے یا بار مارکرکے تسکاتِ مقیّده ۱ دا کاری لازم ہے ۔ اورحقیقت میں بیتام و کمال رقم وہی ایک ہزار رفر مرعابہا ہے گانونگی مصر ياننوادربين سو- توقيع مبارك كے درىيد سے سائل كو إس سندكا جواب ان الفاظ ميں قرار فرما يا كيا-يُوْخِدُ مِزَالِمُدَّا عِيْعَلِيْهِ اَلْفَيْ مِـ رْهَوِرُوهِي النِّيْ لَاشْبَهُ تَرْفِيْهَا وَتَرُودُ الْيَهِانُ فِي الْأَلْفِ الْبَاقِيْ عَلَى الْمُدِّ عِي فَإِنْ نَكُلُ فَلاَحَقَّ لَهُ .

مرعا عليه سے ايك ہزارر و بدينا جا جيے اوريد د ہى ايك ہزاركى رقم ہے جس كي كبت فريقين سے كسى كو بھى كونى عذرا وركلام بنيب ب - بانى برار درىم كے يك مرى سے شرعى شم ليجاوے - اگروه صلف شرعيدس انكاركرك توضیقت میں اس کو مدعا علیہ سے اِس رقم کی وصولی کا کوئی حال بنیں ہے ،
دم ۲) پوجھا گیا کہ خاک تربت جنابِ ایام صین علیہ اسلام میت کے ساتھ قبر میں رکھنا جائز ہے یا

نہیں ؟ جواب میں کڑیے فرمایا گیا۔

تَرْتِيعُهُ مَعَ الْمَيْتِ فِيْ قَبُرِم وَتَخُلِينُطُهُ مِعْنُوطِهِ إِنْشَاءَ الله تَعَالَى-فاك مرقد منور جناب امام عليه استلام كوميت كساقه شامل كرنا جائز ب انشاء الله استعان (۷۵) ستفندار کیا گیا که حضرت اله م جفر صادق علیه السّلام سے مردی ہے کہ آپنے آپنے فرزند گرامی صنرت المعيل كالمن رائع وست مبارك سع توري فراديا تعال سلطعين كيشه كاك لا المراكلة الله أيام لوكور كے بينى اپنى ميت كے بارجيا كفن ير اس كالكھنا جائز ہو كايانہيں واور آيا ہم إِن فقرات كوخاك تربت حضرت امام حسين عليه السّلام سے الكھ سكتے ہيں يانہيں ، حواب ميں تحرير موا بَعُورُ وَلَكَ مَا الرب (۲۷) بوجها كياكه خاك تربتِ حضرت امام سين عليه السّلام سي بيع تيار كرك أسير سين عليه السّلام الله المياك يِي الْعَظِيْمِ رَدِّ صناحا رُرُو كايا نِين - الرَّحارُ رَبِي قواس مين كوئ ففيلتِ خاص بعي سے يانبي ؟ الْ شَيْعِ مِنَ التَّنْبِيغِ النَّهُ وَمِنْ فَضْلِهِ إِنَّ الرَّجُلُ يَنْهِي التَّسْبِيعُ وَيُلِبِيرً ی دوسری نئے پر ذکر بیج کو و ہفیلت م<sup>م</sup>ل نبیں ہے جواس پر اور جو فضيلتِ مخصوصه إسكوم مل ب وه يب كه أكر كوني تخص ذكر تسبيح كو بعول جائ اور صرف إس كم دانوں کو گردش دیا کرے تواس کو ذکر تسبیح کا پورا نواب دیا جائیگا۔ (٢٤) پوچھا كياكه فاك باك برسجده معجم ب - اوراس ميں بھى كوئى ففيدت فاص ب عمر موا يود ولك و فضل منه جائز بم اوراس مي بي ففيلت ب (۲۸) مستفسار *کیا گیا که ایک شخص زیارتِ قبورِ پُر*ا نوارِحضراتِ انگهٔ طاهرین سلام الشطلیم كيد ماياكراب -اُسكوان قبورمطتره كي آكسجده جائز بعي انهيس آيا يرهي اُس كے ليے جائز الله که وه قبر مطهرات کے نزدیک نماز بڑھے اوراگر نماز پڑھے تو قبر مطهر کی بشت بر کھوا ہو۔ اور مزاب خالص اللَّا بذار كوقبله كي طرف آگے ليلے - يا سرمطبر كي جانب استاده مو-يا بائيں هانب كفرا موكر خاز ا داکرے ۔ آیا جا ارزے کہ قبرِمنور کو اپن بیشت پر لیگر آس کے آگے قبلہ کی طرف اِس طبع کھڑا ہو کی قبرطتہ أسكى يب يُشت واقع ہو۔ ناحية مقدّسہ سے إسكاجواب اِس عبارت میں صادر موا۔ اَمَّا النَّجَوْدُ عَلَى الْعَهُ رُلا يَجُوْرُ فِي نَا فِلَةٍ وَلَا فِرَائِضَةٍ وَلَا زِيَارَةٍ وَ اللَّهِ فِي عَلَيْدِ الْعَلُّ اَذِينَ خَعَ خَنَا \* الْأَيْمُنَ عَلِي لَقَتَهُرِ وَآمَّنَا الصَّلِلُةُ فَانَّكَا خَلْفَهُ وَعُجُعَلَ الْقَبَرُ أَمَا مَهُ وَكَا يَجُوْذُاكَ يُصَلِّي بَيْنَ يَدُينَ يَدَيْهِ وَلَاعَنُ يَجْرِيْنِهِ وَلَاعَنْ لَيَسَارِهِ لِأَنَّ الْإِمَامَ صَلَّى اللهُ مُعَلَيْهِ كَأَيْنَ عَنْ لَيَسَارِهِ لِإِنَّ الْإِمَامَ صَلَّى اللهُ مُعَلَيْهِ كَأَيْنَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا يُشَارِٰى-

قبور پر بجده کرناکسی صورت میں عام اِس سے کہ بقصد زیارت ہو یا نوافل یا فرائض جائز نہیں ہے۔ باقی رہاجس امر رعل ہوسکتاہے وہ اتناہی ہے کہ سیدھے رضادے کو قبرِ مطهر سر رکھے اور نماز ہر قبرِ خور ہوں۔ کی بیٹت پراِس طرح اداکرے کہ قبرِ منوّر کواپنے مُنہ کے آگے رکھے -اور قبرِ مطہر کے آگے کھڑے ہوکر یا بالکسر یا بائینِ یا نماز کا اداکرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اما معلیہ السّلا م کے آگے کھڑا ہونا یا اُن کے برا بر کھڑا ہونا یا آئے بمین ویسار کھڑا ہونا جائز نہیں ہے -

روه المراكم الموري المياكم ووركعت آخر نمازمين بهت من حديثين واردمول بن يجهن مي واردم المراكم المرائح المرائح

اِن دونوں صورتوں شریس سورهٔ حمد کا پڑھنات بیجاتِ اربعه کی قرأت کومنسوخ کر دیتاہے ، اوروہ جبز کرتس خ تسبیجاتِ اربعه کی قرأت کومنسوخ کر دیاہے وہ قول اہم علیالتلامہ بند کہ جونماز مبنیرسورۂ حمد پڑھیا ہے۔ وہ نقطع اورخالی از خیرہے ۔ مگر ہاں وہ مخص البتہ پڑھ سکتاہے جو سیمھتا ہے کہ اگر سم سورۂ حمد پڑھیا تھا تھا ہم

سهو بوجائي إنارامض برهجانيكا-

روب به به به به به به به به باید ایک شخص نے اپ مال میں سے کچے ندرِ خدا نکا لا اور ینت کی اپنے اِس اُل کو اپنے اِس اُل کو اپنے اس اُل کو اپنے اس اُل کو اپنے اس اُل کو اپنے اس ایک کو اپنے کسی برا در مومن برا بیناد کر دیگا مگر اِس نیت کے بعد و دا پنے عزیز وا قارب میں سے خاص ایک شخص کو مختاج باتا ہے۔ توکیا ہو سکتا ہے کہ بخلا ب نیت سابق و دا پنے اُس مال کو بجائے عام برا در اول اُل کا اُل کا اِللہ اِللہ کا اللہ کو کا اِللہ کہ اُل کا اِللہ کا اِللہ کا اللہ کو کہ بازی اللہ کا اللہ کا اِللہ کہ کا اِللہ کہ کا اِللہ کا اللہ کا کہ کا اِللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کہ کا کہ ک

قَالُ اَخَلُ بِالفَعَنْلِكِ فِي اللهِ - مَا اللهِ اللهُ الل

مصلی نے بدن سے مصن ہو کا زجا رہمیں ہے ۔ سوائے اِسے کو ی دوسری مراد ہمیں ہو سی ہے ۔ واضح ہوکہ او برکے بیر چند سوالات وہ ہیں جن کو محدا بن عبداللہ حمیری رضی اللہ عند نے جنا قبار اُر اُر م علیہ اسلام کی خدمت میں لکھکر استفنسا رکیا تھا ۔ اِن کے جوابات کے آخر میں جوعبارت خاص دستِ مُنارک سے آنکو لکھی گئی تھی وہ بیر ہے ۔

ے ، وی مارہ میں سورہ ہے ہے۔ بنسمِ اللهِ السَّحْلُنِ الرَّحِيْمِرِهُ لاَ لِا مُراللهِ تَعْقِلُوْنَ وَلَا لِا وَلِيَا لِمُ تَقْبِلُوْنَ حِلُمُ وَاللّهِ عَلَيْنَاوَعَلَى عِبَادِ وَالصَّلِحُ ثِنَ اِذَا اَرَدْ تُمُ اللّهَ حَبَّمَ عَلَى اللّهِ عَلَيْنَاوَعَلَى عَبَادِ وَالصَّلِحُ ثِنَ اِذَا اَرَدْ تُمُ اللّهَ حَبَّمَ عَلَى اللّهِ عَبَادِ وَالصَّلِحُ ثِنَ اِذَا اَرَدْ تُمُ اللّهَ حَبَمُ عَلَى اللّهِ عَبَادٍ وَالصَّلِحُ ثِنَ اِذَا اَرَدْ تُمُ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ری الله تعالی و رابب و عود و اسما می در دار ایک سلام سی بو بیوسی و بیوسی و اور نه اسپر خوض و غور ایس می از دارد از در از ایک اسلام خداد ایک سلام استه علیه کوشتر و در نه ان کے احکام کو تبول کرتے ہو۔ اور اس میں بھی خدا کی طرب کے احکام کو تبول کرتے ہو۔ اور اس میں بھی خدا کی حکمت بالغیم میں ہے گان قوموں کو حضرات ابنیا کو اولیا اعلیم اسلام کا تبلانا اور کھانا و کو می نوخ نہیں بخت تا سلام خدا ہو ہم براور ان بندوں پر جوصل کے اور ایک نمید نے اللہ میں کا کھوراک نمید نے رائم میں اور کھوراک نمید نے بروال برم ناور کو میں ایس کے تبذا کیسے احکام جو صرف ہوا بیت عام اور تعلیم میں بروال برم ناور کی نمی اور کھوراک تا ایمنا کو بیت کو تباہ کے تبنا ایسے احکام جو مرف ہوا بیت عام اور تعلیم میں ایس کے تبنا ایس اور کھور اور انکی میں میں ایس کو بیت کا میں اور میں میں ایس کو بیت کو بیت کو بیت کو بیت کا ایمنا کی اور انکی میں میں قطعی طور برحالت الیف کو بیت کو اور انکی میں میں قطعی طور برحالت احتا میں کہا گا کی خوالت احتا میں کہا ہم کی میں میں تعلیم کو بیت کو در بیت کو بیت کو بیت کو بیت کو بیت کے بیت کو بیت کا می کھی قطعی طور برحالت احتا میں کو بیت ک

ہے۔ اِن تمام مندرح بالاسوالات کے جواب کامپنجانا امام وقت کا کام تھا، جوبا وجوداً ن تمام د شوار پول نے جوآنچے دوران امامت میں مین نظر تھیں بوری تفصیل اور تشریح کے ساتھ اہل ایان کولینوائے گئے اور إن تام مطالب ومقاصد میں انگی کا فی سکین اور کا مل تشغی فرما دی گئی بہم نے جہانتک آپ کی رقت اور د انواریوں برغور کیاہے ہوا مرہم کوا چھی طرح نابت ہوئچکاہے کہ آپ کے زمانہ کی دشواریال دو سختیا کچه ایسی مند مداورنا قابل بر داشت تقیس جوا وراما مول کواینے زمانهٔ امامت میں القاتی نہیں ہدی تغیس ہمان کی کا القضبل ایک علی د اب میں انشاء اللہ المستعان عنقریب درج کرنے ہیں۔انھی ہم کوانے موجودہ سلسائہ بان میں جو پہلے بیان کردیا بہت صروری ہے وہ یہ ہے کہ ہارا ية دعوك كراك كامت الرحيه بالكل باطني هي اور أسكة تام اكام بالكل اسرار اللي كي صورت ميس ہوتے تھے لیکن ان کا نغا ذاور اس کے طریقے ظاہری طور پر محسوس ہوتے تھے۔ اور ہر شخص بقاعد مشاہد م ن کا قائل اوراً ن برعا مل ہوتا تھا۔آیکی امامت کے نظام بھی اعلے "بد ترسے خالی نہیں تھے بلکہ حکام شرعتی اورنصاب دینیبے کے اجرکا نفاذ نوامسی طیح فرمایا جانا تفاجیبالکه اور امامتِ ظاہری کے آیام میں۔ جَن لوكُون في مارك مرقومة بالأوا قُعات اورمشا مدات كويرها بعد ووجه إلى زمانه كان ففنول اعتراضات کی حقیقت کو بورے طورسے مجھ گئے ہونگے جوا پنے واہی خیالوں میں یہ دعواے کرتے ہیں کہ ایسے ا مام كى المامت سے جوخلائت كى نظروں سے قطعى طور يريوسٹ يده بتلايا جا تا ہو عامة النّاس كوكوتى فائده عل نبي موتارية و دنيا عانى سي كركي جناب فائم أل محد عليات لام كم محدودوموقون نبي ب--حضرت امیرا موسنین علی ابن اسطالب علیه اسلام ہی اے بعدسے اِن تما محضرات کوا مورِ ملکی سے کوئی وسط اورتعلّق باقی نہیں رہا تھا بلکہ فرما نروایا نِ عصراور لف*کر ا*نا نِ وقت نے ان کے رہے ہے اُقتدارا وراعتبا<sup>ر</sup> اوهی ساری دِنباسے اُنٹھا دیناجا جا۔ ملکہ قریب قریب اُنٹھائی دیا۔ اور انکی وہ حالت بینجا دی کہ اِسِ مقدّس دارُه اورعام بوگول محطبقه مین مشکل سے امتیا ز کیاجا سکتا تھا۔ دنیا کے عام اور تام فقرا دبھی کسی قیر فراغت اور الطینان سے بسر کرتے تھے۔ گریہ نہیں جم اپنی موج دہ تالیعن کے سر نمبریں اس مضمون کو ہر برا ے حال مے ساتھ مسلسل اوفِ عَسل طور پر برا بر لکھنے آئے ہیں جب بے سروکاری اور ترکی تعلّیٰ کی بہاڑتگ حالت ببني ہوئی ہوتو پیرحضرت قائم آلِ عباعلیالتحیۃ والنناتے زمانہ میں وہ مکی وافعات جوآپ سے علق هجتی مو*ں کیسے یا ہے جا سکتے ہیں یا تکھے جاسکتے ہیں*۔ تواب سوائے احیائے سنّت حفظا نِ شریعت وغیرہ وعیرہ اور دیگرامورِ شرعیه مجونظام مدایت محمتعتن مجانب الله آپکی امامت کے فرائفِن منصبی قرار پانگے تھے اور دہ کون دو سرے امور تھے جوآپ کے احوال کے ساتھ بیان کچنے جائے .

ہمارے موجود مسلسلا تالیف سے معلوم ہوسکتا ہے کہ جناب امیرالمؤمنین عدایاتلام کے بعدان تام حصارت مسلم استلام کے معدان تام حصارت مسلم استلام کے متعنق سوائے اور کوئی دوسر

ا مورنہیں تھے۔ اور مب طرح اُن بزرگواروں نے اپنی ظاہری امامت کے آیا میں اپنے اپنے فرائف کو ہوری ہوشیاری اور حسن تدبیرسے انجام دیا اُسی طبع جنا ہب قائم آل محمر علیہ سلام نے بھی اِن امور کو اُسی احتیاط بيدارى اوربإدارى كساته ادا فرمايا- جوبروقت وبرزمانه ميصلحت فأدا وندى كاعين مقعود قرار پائچیکا تھا۔جیسا کرمندرجۂ بالاواقعات سے ظاہراورٹا بت ہو چپکا۔اوراں سبسے آپکی امامت کے فیوص و سفادات مشاہدات کے بورے معیاریہ بینج میں۔ اب إسى سے باتسانى سمجەليا مباسكتاب كرامامت اوراكسكے نفاز احكام كوعام إسى كروه ظاہرى ہوں ایھنی کھی کوئی مجبوری نہیں ہوتی۔ مائیرر بانی اورشیتِ یزدانی اینے تمام افعال اور فدمات کوران حفرات سے اُسی طرح انجام اور تمام و کمال کر الیتی ہے حبوطرح از ل سے اُسکی مثبت اور ارا دے میں محکما ہو۔ لہذا نظام ظاہری کے نہ ہو ایکے سیب تدا بر باطنی کے وجوسے انکارکرنا شعار عقل نہیں کہا ماسکتا. برطال َ إِس بحثُ كِ متعلَق عرف أَمَّنا مِي لَكُهِكُر مِم اپنے موجودہ سلسلۂ بیان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اوراینے آینده بیان میں وہ واقعات اور اُن کے اسباب درج کرتے ہیں۔ جن سے معلوم بروجا مُیگا کے شات عصرتے ہا تقوں سے جنابِ قائم آل محمد علیالتلام کوا سے امور میں کیسی کمسیی د شوار مال اور دق آتهانی پڑی ہیں۔ اورا پنے پدرِ عالیمقدار جنابِ امام حسن عسکری علیہ التلام کے روزِ وفات سے لیب کر برے ہیں کے جسس تلاش اور کے متل ماکت کے کمیا کیا سامان فراہم کیے گئے ربیتِ المبیت علیهمالسّلام کے احکام- اُن کے اجرا اوراُ نکی متابعت کی وجہ سے شیعہ فرقہ کے لوگوں يمي يبتين منين آئي من - اوراً عكوابين كتف جانى إورمالى نقصا نات أهاك يرسم ا پنے اسی بیان کے مقدمہ میں ہم موجو دہ خلفائے عباسیہ اور آئی کی سلطنت کی موجود ہ کیفیت کو بھی نہا یت خصا ما تھ خلاصہ مے طور پر دکھلا کر اپنے ناظرین کوان لوگوں کے اعمال وافعال سے آگاہ کیے دیتے ہیں جو ینی دولت ونروت ادر *حکومت وسیاست کے ظاہر*ی اقتدار واعتبار پراپنے آپ *کو حضراتِ المُرُ* طب ہرتیا سرا درمسا وى سجحة عُقعه ـ اورتمام دنيا كواسي كاسبق ديثّه عقي جن حضراتُ سله كے تام نمبروں كوسلسل اور بالاستيمان دمكيمائ د كام التي طرح معلوم ب كه بم نے کچھ اسی کتاب میں خاصکر یہ الٹرزام ٹالیف اور انتظام ترتیب تنہاقا ئرنہیں کیاہے ۔ ملکہ اپنی کا مراب میں اس کو کوں کے طور واطوار اورا صولِ حکمرانی د کھلاکر بورے طور پر نابت کر دیا ہے کہ انکی اخلاقی تروریاں بركزاس قابل نهين تعيب جوان فاصابن ضرااور ذوات مقدمه سن كسى محاسن اورى مدمين مقامله كرسكيس مراس كے ساتھ ہى ساتھ ہم كويداعتراف بھى ضرور ہے كم إن حكم انان عصراور فوما روايات زمانه كاييخيال بھى إس وقت كيد نياا ورا كافاص ايجادى نهي تفاعلكه بدان كى قديم جبالت تفى داورا يبايرانا اورالاعلاج بعنون تفاج كسى وقت أسك مرسع نهي أكرته القاء الرغورس كام لياجاك اوركامل طور پختين كيجاك تومولم

ہوجائیگا کہ ہرونی لوگوں میں امر خلافت کے جاتے ہی جس کی ابتداس گیاراہ ہجری کے تیسرے مہینہ سے قائم ہوتی ہو المبیت علیهم السّلام سے ہمسری کے دعوے بیدا ہو گئے گرمسا دات کے خیالات اس وقت عرف اسٹی خف کے ر ماغ تک محدو دیا کے جاتے تھے جوتختِ خلافت پر شکن ہوتا تھا۔ مگر چھتیں لوس کے بعدیہ خیال بکا مگے۔ اتنی ترقی مکردگیا اتناعا م ہر گیا کہ خلافت چہارم می مختلف قوم وقبیلہ کے لوگ خلیفہ عصر کے مقابلہ میں اینے آپکو ہرطرے سے خلافت نبوی ا در صلم شرعی ہوئیکے لیے پور اسر اوار سمجھنے لگے۔ اگرچیان خیال والوں کی بیدالش مجی تیسه ی خلافت کے آخرزمانہ سے ن<sup>ا</sup>ابت ہوتی ہے گرافس وقت مک انکے اِن مخالفانہ خیالوں پر مروان من کی برسارکیوں کا پر وہ حائل تھا۔ او**خلیفۂ عصرسے مقابلہ اورمقا نگ**ر کے جواب میں بیر دکھلایا حاتا تھ**اکہ م<sup>و</sup>ان** ى حركات نے اِن لوگوں كوخليف عصر كے ساتھ گستا خانىطور پر ميني آنيكے ليے مجبور سا دیا۔ بخلاف السكيج وتقى خلافت كے زمانه میں جناب امیرالموشنین علی ابن ابیطالب علیالیتلام کی مدت حكومت مين توهروان ياكسى دوسركى وزارت مشورت يا مراخلت وغيره كى كونى شكايت بنيس تقي ييم آيك خلاف بر دنیائی دنیا اُ تھ کھڑی ہوئی اور تمام بلادِ اسلامیہ کے گوشہ کے مل من مبارزِ کی صدامیں بلبکہ مِونے لگیں اِسکی کیا وصر بتلاً ی جا ہگی ۔ اسکی وجہ اور اِسکے اسباب وہی تھے جن کوہم اینے سلسلہ کے نمبراقل میں بوری مضیل کے ساتھ دکھلا آھے ہیں کہ اِس زیا نہ میں ہر تھے اپنے آپ کوخلا فٹ کا دعوبدار اور حکومت نرأوار د شایان تصوّر کرتا تفا- او خلیفهٔ عصر سے مسا وات اور موادنه تو در کنا رمِقامبه اور مقاتله پریم- دم ق مر لحظہ مُلارستا تھا۔ جنانچہ م**لتلہ پجری سے** بیکر سنگہ تیجری کے ماہِ دمضان تک اِسکی متوا ترکو شنشیں ہوتی زمیں -ببرهال ران واقعات معلوم بوكياكه خلفائ عباسيد في ابتداس ببكراس وقت كم جود مخالفاند كارروا يأر ايغ معاهر رئيلٍ فهبيت عليه السّلام سے بيش كيں و دسب اسى مساوات وسمسرى كے علطاهول بر مبنی تقیس کی ونکر محض امرحکومت کے ہاتھ میں آتے ہی عام اس سے کہ وہ قہر وغلبہ غضنب وجرر ماکسی اور ظمت علی اور حیله دنیاوی سے عصل بواہو۔ وہ این آب کو اسلام اور اہلِ اسلام کے تمام دنیا وی - روحانی ادرايا نيام ديكا ببيشواا ورمقتدا تمجھنے گئے تھے اور ہيى سارے زمانه كولجي سمجھانے لگے تھے۔اور سلاطين بني اميّه ك طرح انكاخبال بھی بہی تفاكر جناب رسالتاً ب صلّے اللّٰه عليه وآله وسلّم كے بعد النَّے تام كما لات اور فعنا كل مرآ مبراً ته میں اپنی کوسے میں۔اوکسی دوسرے کونہیں۔ بہرحال اپنے موج دہ تمہیدی مصامین کو بیما نتک مینجا کر ہم اُن سلاحینِ اسیہ کے حالات کو ذیل میں قلمیند کرتے ہیں جوجنا بِ قائم آ لِ محد علیہ لسّلام کے ہمت وأفع بوب معد معتدى سلطنت كازمانه

یہانتک وپربیان ہو کیا ہے کہ جناب امام حسن عسکری علیالسّلام نے آگویں ربیع الاولے لنظام ہوی کوانتقال فرمایا۔ وہ متدی حکومت کا زمانہ تھا متعد کی حکومت کا حال کسی قدراو پر بیان ہو گئیا ہے۔ اِسی سے

ِقت كابهت براواقعه صاحب الرّبخ كاخروج ب جوه ما بجرى سے شروع بوكر معيدى لطنت كو الوادو کیے ہوئے تھا۔ اور آئے گئے دن نئی نئی مصیبتیں مطرح طرح کی دقتیں تمام کا روبالمِلکی میں برابرستیل ماتھا عتمدى عمرتام موكئ كرصاحب لزبخ كے ساتھبوں كے حملات كم بنوك بلكه اور ترقی كرتے گئے۔ معدفي ابين مرفى سے چنددوز مينيتر اپنے بيٹے مفوص ابالله كواپني وليعهدي سے معزول ہونيكے يے مجبور کر دیا۔ اور اُسنے تام صلحائی علمائے شہر اور امر او اور اکبین سلطنت کے بہت بڑے مجمع میں حکم سلطانی کے مطابق اپنی حزولی کے ننگ وعار کو قبول کر لیا جب مفوص اپنے عہدہ سے خارج ا ورکنا رہے کر دیا گیا تو مل نے اُسکی جگہ اپنے جانج معتصند کو اپنے بعد اینا ولیجد اور قائم مقام وار دیا۔ اِسکے علاوہ معتمد نے تمام ساجہ میں وعظ کھنے کی عام مانعت کر دی ۔اس کے وقت میں منج اور کہانت میت لوگوں کو بہت بڑاع وج مہوا۔ ہ ورتمام شاہراہ - بازار اور مجمع کے خاص خاص مقاموں میں اُن کی شست اور محلس قائم ہونے لگی معتمد نے بغدا دكت تام صحاول اوركتب فروشول كومبلا كرحكم عام ديديا كه علم مناظره اورفلسفه وحكمت كي كتابول كونه كوئى خريدے اور مذہبیے اور مذكوئى جلد بند إن كتابوں كى جلد باندھے۔ معتد کے فاص اطوار اور کردار ورفتار کی نسبت ابن آثیر اور روضة الصفا اسلام کے مشہور موسی كابيان ہے كەعتى عموما عياش مزاج اورعيش ليند تھا - وه ہمينيّہ اپنے اوقات كوا نواع واقسام كے لېودىب اورنشاط وطرب میں گزرانتا تھا۔ اور کاروبار خلافت سے کوئی تعلّیٰ نہیں رکھتا تھا جملہ کاروبار موفق کے سپرد تھے جبیہاً وہ چاہتا تھا کرتا تھا کِسی کواٹس کی تجویز میں مدا خلت کی مجال باقی نہیں تھی۔اُسکی صحبتِ کے میکنے والے نانک اور قوال تھے۔ اور دہی اس کے جلد امورس مین بین تھے معتدا ہے تام امورس انہی لوگوں کی صلاح ومشور متسے کا م لیتا تھا۔ اور آئنی کی ہدایت کے مطابق وہ اپنی صحبتِ عیش کی ترقیب مجفلِ عيش ونشاط كى زيب وزينت اور صليه شراب وكباب كى الأنت مين بهددم ومر لحظه مصروف وسليني ربت تھا۔اور انہی سامانوں کے ساتھ انواع واقسام کے الوانِ تغمت مطبخ سلطانی سے تیار ہوکر آیاکرتے تھے۔اور پی چۇرىيىمات جاياكرة تھے معتدف اينى سلطنت كاتمام زمانداننى ساما نول ميں صرف كردالا. یه تصمعترکے ذاتی حالات اور پہ تھے اُسکی حیات کے روزارۂ مشاغل۔ مگر با امیٰہمہ کہ وہ اپنے و انی عیش وعشرت ميں مرايامستغرق قفا لگرمامم وہ اپنے معاصر بنی فاطمہ عليبهاالسّلام کی ايذارساني کے خيال اور ارادے سے کمبھی بازنہ ایا۔ اِسکی ذات خاص سے جیسے جیسے ظلم اور جیسی جیسی ایذائیں جنابِ اما حسن عسکری علیاتسلام

سے کبھی بازند آیا۔ اِسکی ذات خاص سے جیسے خلیے اور جیسی جیسی ایزائیں جنابِ امام صن عسکری علیات اللہ کو اُٹھائی ہوئیں وہ پور تفصیل کے ساتھ واس سے مہلی کتاب میں لکھو۔ کو کئی ہیں۔ اور اپنی حالات کے ساتھ رہی بتلاویا گیاہے کہ حضرت امام حین عسکری علیہ استلام کے قتل کرنے میں محتد کو کون شے مجبود کرری تھی۔ اِن واقعات کے دیکھینے سے معلوم ہوجاتا ہے کہ معتد کی تمام کوششیں رائگاں گئیں۔ اور اُس کے تمام محالفانہ حلا سے حضرت امام حین عسکری علیہ السلام محفوظ ومعسون رمجرا ہے بعد اُس و دیوت اللی کو منصب امامت پر

فانز فرما گئے جس کے منصوب کرنیکے لیے وہ خدائے سبحا مذو تعالے کی طرف سے ما مور موئے تھے۔ برحال بتعمر نے جو کیے جناب امام حسن عسکری علیہ السّلام کے ساتھ اپنے زمانہ سلطنت میں کیا وہ م اس سيهبلي كتاب مي لكه أكم من البهم حيب وعده وه واقيات ذيل من لكه من جنكو معتمد ألي كل وفأت كے بعد جناب قائم آل محرعليه التىلام كے مسس وتلاش اور فقس احوال ميں اپنى مخالفت سے كام ںیا۔ اورکیسے کیسے کا برانہ اورظا لما نہ حکم والحکام رس کے متعلق جاری کیے۔ ہم اپنی بیلی کتا ہمیں لکھ آئے ہیں کہ تعتمد کو آبکا وجو دلو آھی وقت نابت ہو گیا تھا جس قت جنا بِ امالْمُ خَسِّعِ سُكْرِي عَلْيِهِ لِسُلام كَي نَا زِحِنا زِهِ كَي كَيفِيتِ ٱسكوْعلوم ہو تی تھی۔ اِس اسرار رہا تی اور قدرت بزدان کود کھیکراس کے واس مختل ہوگئے۔ مگر ناہم کسی قدر خود داری کورا ہ د مگراس نے اپنی یا اور عیلے کو مارِ دگیرا مامتِ ناز کا حکم دیکیر اِس راز کو فور انحفی کر دیا۔ مگر *یورآ گے جلکر اُس نے* اپنے تعخصِ احوال کو یوری ستعدی اور سارگر می سے تحقیق کرنیکی ملیغے کوشنیش کی اوراینی اِس کوشنس میں اُسنے حضرت امام علی نقی علیالت لام کے دوسرے صاحر ادے جعفر کو اپنی آ الآليا "لَكُرُاسِ خوابيده بَجْتِ (مَعَمَد) كُوية خبر كهال تقي كمشيت كي نظام إس سے با بخ برس ينك ا پنا پورا کام کرمچکے ہیں ۔اورآ یکی ولادت کی خبراً س وقت تک جعفر کو کا نوں کان نہیں تھی ۔معتمد نے ں وقت جعفرے جوسا ذبازی ما جفرنے منتقد سے جومیل جول بڑھایا۔ اسکی وجہ جانبین کی ورجی والجوا ورثابت بہیں ہوتی بتعمد کی تو بہخواہش تھی کہ اُس کوجف رکے ذریعہ سے آپ کا ر تَّى رتَّى حال ملحائيگا- اور جفركى مدتمناتقى كەمتىندىكى دسىلەسى حصول نژوب اور دولت موگا- اور علاوہ بریں سلطان عصراور حاکم وقت کے نوازش والطاف د کھلا کرشیعہ گروہ سے اپنی امات كابآسان افرار كرالياجائيكا يوكمه فيابين خودغرضى حائل تعي إس كيه أن ميست ايك دومرك كا فورًا رفين أورشركي بنگيا - مگر حقيقت مين جيفريقي جناب قابرُ آل محد عليه السلام كے حالات سے ویسے ہی لاعلم اُ دربے خبر معے جیسا معتمد ۔ اِسَ لیے یہ تھی سُلُما ُوجُود کے ویسے ہی مُنکر ہو کجیے تتتدر حالانكه واقنه امامت نارّ جنازه سے ان كويورى حقيقت معلوم برھيكى تقى - مگر جو نكه انكا كام تقى ا الله وقت انکارہی سے نکلتا نظراتا تھا۔ اِس لیے انہوں نے بھی تعتد کے سافد اِن واقعات کو ہال جميا دالاراورآ كي ولادت اور وجود كمسله سے قطعي انكار كرديا-

اب یہ دکھینا چاہیے کہ معتمد کو اِنکے (جفرکے) چھیانے اور انکار کرنے سے کیا فائدہ ہونیوالا تھا۔ اورالیے ہی جفر کو اِن حرکات سے کو نسے نفع پہنچ کی امید تھی جن لوگوں نے اُس وقت کی حالات کو بالاستیعاب دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ مقیداگر واقعات نیاز جنازہ کو نہی تا تو بھر آ بکا وج دتمام دنیا کے لوگوں کو اُسی وقت نابت ہوجا آ۔ اور پھراس سے کوئی تفض انکار نہیں کرسکتا تھا اور وجود ذیجود کی

متعتد كوتواس كم اختفاا ورانكارسے بيمطلب تفاجه فركوجواس سے عصل مونيوالاتھا وہ يہ تھاكداً وه اینچ خاص مشاهرهٔ نماز کو نه چیهاتے اور آیکے مسئلهٔ ولادت سے نه انکار فراتے تو کہاں جاتے - آسی ل واضح اورتحبت روشن كے مقابله میں انكى امامت كاكون قائل ہوتا ۔ اور ایسے اعجاز وكرامت كے سامني انكے زابن دعوول کی کیاسماعت سوسکتی ملی وان دجوه سے جعفر کو بھی مقد کا ممکلام اور سمز بان مونا منرور تھا۔ بېرمال جېانتک تارىخى طورسےاسكى ملاش كىجا تى ہے بيە امر ثابت ہوتا ہے كەلان دونوڭ ميو نے ملکرایں ملک فاص میں اپنی متحدہ کوٹ شوں سے کام لیا اور اپنی کج فہمی کے تقاضے سے اسکے متعلق سے يبلج جوفسا دا ورغلط گمانی تمام دنيا ميں هيبيلاني جا ہي وه جنا بِ امام سن سكري عليه لسلام كوقطعي لاولد مشهور كرناتها وإس كابهت فرانبوت جيفر كاخاص اقرار تعاجو كبنتيت بهائي مونيك عوام كظاهر كالمينان وتشفى كيدي يورك طورت كافي موكيا-الرحيه اسكا انر ديريا اور تمينسك ليه نهي موا بكرتا مم إلى ليفريبو نے اہلِ اسلام کے عقائد میں نجلا فِ بشارتِ حضرتِ ختمی مرتبت صلے اللّٰہ علیہ وآلہ وسلّم الواع واقسام ے اختلات اور فسادات بیدا کر دیے۔ گر بمصدا تِ الحقِّ بعلوا ولا بیلے تھوڑے ہی دنوں کے بعر بیلوہ ہمی رفتدرفته كم موتى كى اورجناب قائم المحدعليدالسيلام كالحكام سفرا وكلاء كه ذريعه سي كروه مؤسين میں جاروں طون افد مونے لگے ۔ جیسا کہ بوری تفصیل کے ساتھ ایک جرانگانہ باب میں اور بان ہو چکے ہیں۔ اپنی احکام اور دیر نظام کے نفا ذاور دوسرے مشاہدات کے طریقوں سے مومنین کو آگیے وجود ذيج دكا يورايقين موكيا اورمعتد كي وه تمام سور تدبيريان جواسف آيج خلاف ميس بيش كي تقيس بكل راتگاں اور بے سود ثابت ہوئیں۔ اور اخیرمیں تقدیر ربانی کے سامنے تدبیرانسانی کیے بھی کام نہ کرسکی۔ بېر حال معتد نے اِن امور میں جس اُمرسے است ای وہ جناب نرخبس خاتون سلام استعلیب کی گرفت رہی تھی کیونکہ اِس کی خراس کی کردند کی خراس کی کردند کی خراس ک وجودس آيات -

جناب نرجس خاتون سلام الترعليها كی گرفت اری است است علیها كی گرفت اری کافکر دیا است کوال معتد فرند است بها حضرت زجس خاتون سلام الته علیها کی گرفت ری کافکر دیا است کوال کالمانه حکم کی قراته میں کی گرفت میں کی اور حضرتِ موصوفه ظالم عتد کے سامنے لائی گئیں۔ جہانتک میری عین کام کی جو کراسلام کی تاریخ میں بد دو سری مثال ثابت ہوتی ہے کہ اِس خاندان اعلے اور دو وان الا کی می دراتِ عظلے حاکم وقت اور فرما نروائے زمانہ کے دربارِ عام میں جائز ہ سلطانی کے لیے لائی گئیں اور اسلام کے سلاطین جبابرہ کی فہرست میں بزیدابنِ معاویہ کے بعد معتدابن متو کل کادو سرا نم خصوصیت کے ساقہ قائم کیا جاتا ہے جس نے پاس شریعت کے ساقہ ہی عرب ہونیکی عزت اور قوم قریش ہونیکی حمیت بھی ساقہ تا کا کی خات اور قوم قریش ہونیکی حمیت بھی میں شریعت کے ساقہ کی عزب ہونیکی عزت اور قوم قریش ہونیکی حمیت بھی اسکی مدا فعالی اور شامتِ اعمالی کا یا دگار نبار ہا۔

بنکر قیامت تک آسکی مدا فعالی اور شامتِ اعمالی کا یا دگار نبار ہا۔

ہرِحال ۔ عُلیا مُرَّمہ حضرت زجس خاتون سلام التُّدعیها جیسا ابھی بھی بیان ہو چکاہے اُس قلاب کے سامنے لائی گئیں تو اُسے جناب قائم آلِ محد علیہ السّلام کی سبت استعنبار کیا تو آپ نے نہایت ہو ایک اورعاقبت اندلیٹی سے اپنی حفاظتِ جانی اور اسرارِ خدا وندی کے اختفا اور کتان کی خاص عرض سے انکار کیا اور کہاکہ مجھ سے اس وقت تک کوئی ولادت نہیں ہوئی ہے۔ بلکہ میں ابھی مک حاملہ موں ۔ اور میرے وضع کے ایام یورے نہیں ہوئے ہیں۔

خداکی قدرت اورخداکی شان - انکے بیا ن پرمتحد کو فورًا بقین ہو گیا اورا سنے اپنے موجودہ اصلط اب کی فکر میں اس کو ہزار غنیمت مجھکر کہ جب ولادت ہو گی تومولو دو فررًا قبل کر دیا جائیگا علیا مکرمہ جناب نرجس خاتون سلام استہ علیہا کو قاضی ابوشور اب کی حراست میں قبد کر دیا ۔ اور قاضی پرسخت تاکید کر دی کہ وہ اُنکی خاطت و نگرانی کا کوئی قبیقہ فروگز اشت نہ کرے ۔ اور جس وقت ولاد ت واقع ہو فورًا خرکیا ہے کہ وہ این آیندہ تجویز ول کو اِسکے متعلق فورًا علی صورت میں لائے۔

متحاز وكتن مين صاحب الزيخ كے حلات

والله بفعل ها نینتگ و هو علی کل شی قل میر معتدگی کیا بساط تھی جواسے ظاہری نظام بر کوئی اعلاد کیا جاسکتا ۔ اور اسکا کیا مُنجوا حکام شیت سے اپنے نصاب سیاست کو بڑھا لیجانا ۔ او هرخاب نرجس علیہا اسلام کو قاضی ابوشوراب کی حراست میں آئے ہوئے تھو واہی زماندگزرا تھا کہ احکام شیت نے دنیا کا دنگ ہی بدل دیا۔ اور حکومتِ بغدا دمیں وہ انقلابِ عظیم میدا ہوا جس نے پایک معتد کے ہوٹ و حواس کھو دیے ۔ وہ کیا تھا ؟ صاحب الربخ کا محافرا ورا طراب میں میں کیا کی حملہ تھا جس نے چارواں طرف سے بلادِ مسلطانی میں تاخت و تاراج مجادی مقابلے کی سلطنت بن و در ہم و رہم کر و الا۔ اور کا و رہم کا معالم و رہم کی و وسلم اور جوات تھا جوالیا کہ اُسکے مقابلے کی سلطنت بن و در کوئی و صلم اور جوات باقی نہیں رہی۔معتد کے ایکباری ایسے کمزور مہوجانے اور مہتت ہار دینے کی بہت بڑی وجد یہی تھی کہ دہ اپنی قتل کہ دہ اپنی قتل کہ دہ اپنی قتل اس کا خزانداور لشکر اِس مہم میں مونوں کر جہا تھا۔ اُس کا خزانداور لشکر اِس مہم میں مونوں خرج ہو جبکا تھا۔ اور کیم آخر اسکی اِن مفت سالہ کوشسٹوں کا جونتیم بھی تھا کہ معتد کوآخر ایک گوشہ ایرانی علاقہ کا صفاریوں کے لیے خالی کر دینا ہوا۔ جیسا کہ تاریخ سے ظاہر ہے۔

ابی یہ بلاکسی برگسی طرح اسکے سرسے فلی تھی کہ صاحب الزیخ کی دو مری آفت اُس کے سرآدھی جو بین کفشنیم کی مدافعت اور مقابلہ کے لیے ضروری تھیں اُ نکی کروریاں توظا ہر تھیں۔ پھر معتمد کا میاب ہونے اور اِس بلا معظیم سے نجات یا نیکی کیا امید کیجاسکتی ہے۔ گراہم معتمد نے اپنی طوف سے کوشن کا کوئی ہونے اور اِس بلا معظیم سے نجات یا نیکی کیا امید کیجاسکتی ہے۔ گراہم معتمد نے اپنی طوف سے کوشن کا کوئی اپنے فرما نروا بھائی کی خدمات بڑی وفاداری اور جاس نثاری کے ساتھ دیا اور سردار فردی ہونی چیئیت کو اینے فرما نروا بھائی کی خدمات بڑی وفاداری اور جاس نثاری کے ساتھ دیا اور اسکے مقاصدے موافق ہوئی اور اُس نے اپنی کتاب میں بیان ہو مجکم ہیں۔ موفق کی کوششیں خور اُسکے مقاصدے موافق ہوئی اور اُسکے مقالات نے اپنی عالم اور اُسکے مقالات نے اپنی عالم اور اُس کے مرتب ہی فرقہ مخالف نے اپنی افران اُس کے مرتب ہی فرقہ مخالف نے اپنی طو وال اُسٹے بھی اور اُسک میں اُس کی مرتب ہی فرقہ کی کو اسک شمکش میں جو دو ہرس مک مصرون رہا۔ اگر جو بیکوشستیں بھی معتمد کی ذاتی نہیں تھیں، بلکہ یہ احد ابن موفق کی کوار اُس کے مور اُس کے بیک مور اپنے جائے کے حقوق کو نہا بیت خوبی سے انجام دسے کا گرگزاریاں تھیں۔ جو الولد سٹر لا اسکے معنوں میں ہوکر اپنے جائے کے حقوق کو نہا بیت خوبی سے انجام دسے کا گرگزاریاں تھیں۔ جو الولد سٹر لا جسے محدوں میں ہوکر اپنے جائے کہ حقوق کو نہا بیت خوبی کی کرداشت کی کہاں موافق رکھتی تھی۔ آرام طبی اور روز آسانی اسٹری موقات محکم کو موافقت رکھتی تھی۔

فیر بہرمال جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کے معاطلات کی طرف سے اُسکی غفلت اور تیم ہویشی کاایک توسی باعث ہواا ورعلاوہ اِس کے دوسرا باعث جومعتد کی شم بوشی کامح سک ہوا وہ موفق کا المبیت کرام علیہم اُلسّلام کی طرف سے کسی قدر ہزمی میش انا تھا جیسا کہ عنقریب موفق کے خاص صالات میں ساین

كيام ليكارانشارابيد المستعان

برحال بعقد کی ان مجبوریوں کے حالات کو پہانتگ مینجا کرہم اپنے سلسلہ بیان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بہرحال بعقد کی ان مجبوریوں کے حالات کو بہانتگ مینجا کرہم اپنے سلسلہ بیان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بہانتگ اور بیان ہوجکا ہے کہ معتد صرت نرجس خاتون سلام الشد علیہا سے یہ معلوم کرکے کابھی وقت تعاضی ابوشوراب کے حوالہ کردیا۔ ولادت سے فواغت بنیں ہوگئے ہوگئے ۔ اور آن کو آسی وقت تعاضی ابوشوراب کے حوالہ کردیا۔ ایسکے بعد و وصاحب زیخ اور صفاریوں کے معاملات میں خودایسا گرفتار و مبتلا ہوگیا کہ اپنے سروا کی بھی

طلن خرنهیں رکھتا تھا۔ اِس لیے معتدی جگہ موقق نے بھی کچہ تو اِن اموری مشغولیت اور کھیا ہی طائمت کی وجہ سے آبے معاملات کی طرف کوئی توجہ نہیں گی ۔ اور نتیجہ یہ ہواکہ آپ چھ مجینے تک قاضی صاحب کی حرات میں رہکر بھرا ہی عصمت سراکی طرف واپس کر دی گئیں۔ اور اِس کے بعد بھرآ ب سے حمل وولادت کے بارے میں کوئی خاص سوال نہیں کیا گیا۔ اور یہ خاص سٹلہ ہمیتہ کے لیے طے ہوگیا ، اور سلطنت کی طرف سے بھرکوئی بازیر میں نہیں کی گئی۔

یہ تو تمتی کی کارروائیاں تھیں جوائس نے حضرتِ امام صنعسکری علیہ السّلام کی وفات کے بعد فوراً ہی شروع کر دیں۔ اور جنابِ قائم آلِ محد علیہ السّلام کی سراغ رسانی اور فیقس احوال کی غوض سے عمل میں لائی گئیں۔

حضرت جعفر تواب کی فلط فہمی کے حالات

اب معتد کے ساتھ ہم کو حبفر تو اب کی غلط فہمیا ں بھی لکھدینی فروری ہیں۔اگرمے خیاب نرحبر عالمیا كى كرفتارى بھى جعفر كى تخريك سے بتلائى ماتى ہے۔ اور اِسكى مثال بالكل وكيسى ہى يائى ماتى ہے جىسى محد بن الملعيل ابن جعفرصا دق عليه السّلام كي روئدا دحفرت المم موسى كاظم علياب للمرّح خلاف ما روك توبيد کے زما ندمیں واقع ہوئی جس کوہم پور تفصیل کے ساتھ علوم کاظمیر میں قلمبند کر بھے ہیں۔ بہرطال ۔ حضرت جفر تو اب نے اپنی میلی غلط فہمی کی ابتدا یوں گی کہ ا جالیا بن قرم کی ادائے خمس والی شرائط اورامتحان میں جب ان کانقیص فی الامامت نابت ہوگیا تو بیغ بیب ایسے خنیعتٰ ہوئے کہ اپنی اُسی شرم اورفقتدى جُفِها بث مين أعظ اورمعتدك إس بينج واورأس موذى سے اپنے بدر بررگوارجناب امام على نقى عليه كسّلام اوراينه برا درِعاليمقدار حضرت امام حسن عسكرى عليه السّلام كم ايام من إلى ُوال كخصيل كے متعلق جيئے جينے خنيہ اور پوٹ بيدوانتظام تھے يا استے جوجومخنی ذرائع قائم تھے ايک ايک کرسک بِ تبلا دیے۔ اور اپنے اس معروضہ کے اخیرمیں غاض یہ ظاہر کی کہ اِن لوگوں سے یہ مال مجا کو دلایا جائج تدك يران دنول معتد عليه تو مزوري تفي - إن كابيان منكراك في شيعيان في كوبلا بهيجا - وه آف تو اُن سے کہاکہ تم اپنے ہمراہی اموال جَفرے حوالہ کر دو۔ اُن خالص الاعتقاد وں لنے خلیفہ کو دعائے ولت دكمير نهايت صفائي أورمتانت سے جواب دياكھ تقت حال يوں سے كديم وه جاعت ميں جو ہمارے كل اورزبان میں اجیر (اُنجرت برکام کرنیوالے) کھے جاتے ہیں ہم لوگ بزاتِ خاص اِن اِموال کے مالکنیں ہے۔ بلكه أسك اصلى مالكوں كى طوف سے صرف وكس اورامين بناكر الصبح كئے ہيں اوران اوكوں نے بم لوكوں كو ا ہے یہ مال اِس شرط و عبد برحوالے کیے امیں کہ ہم انکی ہدامانت اس شخص کو دیدیں جو ہم کواعجا زوکرامات کے پورے دلائل د کھلاکراپنی وات کواس مال کے لینے کا بورائی نابت کردے ۔ جنائے جناب امام سرع سکری علیالتلام کی حیات کے زمانس ہم لوگ برابرائکی زات سے ایسے ہی اعجاز وکرا مات دیکھتے رہے۔ آپ ہم کو

ائن اموال کی اقسام، تعداد-اوزان اورائن کے جلد اوسا ف واوضاع سے بوری خبردیدیتے تھے۔ اور ایک مالکوں کے نام اور ان کے بھیجے والوں کے بتے اور نشان کا مل طورسے بتلا وہ بتے تھے ۔ جب انکی زبان معجز بیان سے ہم اُن کی تیفیسل اپنے خاطر خواہ سن لینے تھے تب اموالی ہمراہی انکے حوالے کر دیتے تھے عببک آب اِس دار فانی میں بقید زندگانی رہے ہم لوگ برابرآپ کی خدمت سے خرف اندوز ہوتے رہے اور برابر ایسے ہی مثابدات آبکی خدمت سے نظاہر ہوتے رہے ۔ اے امیر ااب اُسکے مرجانیکے بعد اگر پینی امنی انہی انہی اور مان ہوتا و امور خاص اور خاص کہ وہی اعجاز وکرامات ہو ہماکہ امور خاص اور صاحب مشہورہ اور خصوصہ کے ساتھ موصوف ہے تو اِسکا فرض ہے کہ وہی اعجاز وکرامات ہو ہماکہ امور خاص کے ساتھ متعلق ہیں ہم کو دکھلائے ۔ تب ہم لوگوں کو البقہ آئن امور کے مشاہدات کے بعد اسکو بی مال دینے سے کوئی عذرا ورکوئی کلام نہیں ہوگا۔ اور تا و فقتیکہ بی مشاہدات ہم نہ دیکھ لیس ہم کسی کو بی مال نہیں دینگے بلکر ایک ایک مالکوں کو والیس کر دینگے ۔

ا من کے یہ بیا نات مشکر حبفہ نے معتمد سے کہا کہ یہ لوگ جمعوٹے ہیں اور ہمارے . مھائی پر سرون از مقل تحصن جھو بی جھوٹی با توں کی تہدت کیگاتے ہیں۔ اوران پر علم غیب رکھنے کا پوراالزام اورا نتما م ما مدھتے ہیں آ جس کوخدائے عالم النیب کے سواکوئی دوسراجان نہیں سکتا معتمد نے جفری اِس تعریف برکولی وجیہیں ی بلکه بخلاف امیدان کویه جواب دیا کرحقیقت میں یہ لوگ اِن اموال کی سبت دو سروں کی طرف سے امین ہیں اور رسول - اور و ہ ادا *ئے رسا*لت کے سواا ورکسی امرے محاز نہیں ہوسکتے ۔ ایسی *حالَت می*ں فقتیک جو شرائطِ ا دا کاری اِن لوگوں کو بتلا*ے گئے ہیں وہ تم میں ہیائے جائیں ی*ہ اپنے ہمراہی مال تہیں کیسے رے سکتے ہیں ، معمد کا یہ جواب مشکر جعفر کی تام امید میں منقطع ہوگئیں اور سوائے خاموشی کے اُن سے مجھ کرتے دھرسے نہ بن پڑا۔ اِسی اُتناومیں اُن خالص الاعتقاد وں نے معتبہ سے بھر در خواست کی کہ چ کہ ہم لوگ مسافرا ورغیب الوطن اور بہاں کے راستوں سے نام اتف میں اِس لیے مستدعی میں کہ کوئی شخص ے ساتھ کر ویاجا مے کہمیں جمل راستے سے نگاد سے یہ تھیدنے اینا ایک خاص ملازم ان لوگوں کے ہمراہ ر دیا اور و و اِس رمبرسلطانی کے ساتھ والیں ہوئے۔ جوں ہی ہیرونِ شہر سینچے تھے کہ ایک طرف سے آواا آن شروع بولى كراب فلال ابن فلال اوراك فلال ابن فلال في شهر فراك دين والوا تمهارك مولا تمہیں کُلاتے ہیں ۔تم اُنکے حکم کو ما نوا در اُنکی متا بعث کوا ختیار کرو ۔ یہ لوگ آواز بر پیرے نوانہوں نے ایک غلام زنگی کویہ آواز دیے ہوئے بایا۔ اس کے قریب بنجگراس سے بوجھا کہ مگیا تم بی جارے مولا اور امام مو ؟ وه يرمنكركانين لكااور كمين لكاكرتوب إقوب السنغفران در ق واتوب اليه إيس تهارب مولاكا فلام ہوں اور تہاری ہی طرح الے حکمول کا مطبع و منقاد-آؤ تم سب کے سب ہمارے ساتھ استف ا على المسلام كى خدمت من جلى جلود جنا نجدا بل قرم كابيان ب كريم لوگ أس غلام مبشى كساقد في اور خاند جناب امام من عسكرى عليدالسلام مين داخل بوكريم في حضرت قائم آل محد عليد لسلام كو د كجما كمه

ایک پر طف گفت برباشان و شوکت بین هم نه حاضر طورت بوت بی نهایت ادب سے سلام کیا اور آب اس وقت لباس مبزنی س فرائ کے دہم نے حاضر طورت ہوت بی نهایت ادب سے سلام کیا اور آب نهایت فوش اخلاقی سے ہمارے سلام کا جواب دیا۔ اور بھر ہمارے تمام مال واسبیب ہمراہی کے اقسام موضاع اور اوزان بوری طرح سے بتلا دیاہ ، آبکے کلام صداقت التیام کوشکر جناب امام سن عسکری علیہ السّلام کا وقت اور آپ کے ذاتی اوصاف ہماری کی تھوں کے سامنے گھوم گئے۔ اور ہم کوگوں نے آپ علیہ السّلام کا وقت سے آب کو حضرت امام سی علیہ السّلام کا وار ت اصلی اور قائم مقام عینی طور پر تسلیم کرلیا۔ وقت سے آب کو حضرت امام سے ماری میں حاضر کرویا۔ اور وہ تمام و کمال مال جو ہمارے ساتھ تھا خدمت مبارک میں حاضر کرویا۔

دس واقعه سے جفر کا جو کچھ مرکو زِ خاطر تھا وہ یہ کامنہوں نے بیقتضائے بشریت منصب امامت کو است کو سے درسے اورسے ک "یم کے معمولی درجہ میں ڈالنا جا ہا تھا اور معتمد کی قربت اور شرفِ صجت کو اپنے حصولِ مقصود کا قری ذرایعہ سمجھا تھا ، مگواُن کو اپنے بہلے ہی ادادے بیٹ کست سمجی - اورجس ذرایعہ سے انکی تمام امیدیں والب تھیں وہ انکی مطلق امداد نہ کر سکا - بالآخر جوجس کا حق تھا وہ استے بہج گیا ۔ ادر حقیقت میں اسی ایک واقعہ سے جن باطل کا پورا انتیاز ہوگیا۔

روب كانفد نذرانه معتدكي خدمت مي بينكش گزرانا اوريه استدهاكي كدجناب اما حسين عسكري عليه لسلام في نكے برادرم ومكامنصب الامت أنكوعطا كيا حاشا

حيقت توبول م كجفركواس وتت تك منعب المستدير اوصاف مخصوصه اوراسكي مونت كأي حال ہی نہیں تھی اور معلوم ہوتا ہے کہ ابن اسی لاعلی اور مدم واقعیت کی وجسے وہ اپنے برا درعالیمقد ارعلیک ا كمنصب المامت كولنجانب التدنهيس جانة تفع بلكه اسكوله ومحض معولي طوريرموج ووسلطنت كاليك عهده بخونر فرات تقع جو بالكلية حاكم وقت اور فرما زوائ مصرك احتيار كى بات تعى دانهي وجول سے حفر في معمد سے ایسی لایعنی درخواست کی لجس محواب میں معمد نے نہایت آزادی اورصفائی سے جواب دیاکہ تہارے برادر بزرگوارملیالتلام کامنصب میری طرف سے نہیں تھا بلکہ وہ حضرت واسب العطایا کی جانب سے تھا۔ یہ عهده تعوین سلطانی نہیں تھا بلکہ عطایا ہے ، آبانی تھا بجہ کو دیمیو کہ بی ہے اپنی ابتدائی مکومت کے ایا م آب فكر اورغورمين تمام كردي كرايني قوت و اقمدارك ذربيدس أن كے مدارج و مراتب ميں كسي طرح كى كو نگى اورفقس بدامود مگرلی تمهیں نقین دلا تاہوں کہ مجھے اِن تا م کوشنتوں میں سے ایک میں بھی کا میا بی نبیں ہو آئی۔ بلکہ بخلاف اِس کے میں نے جیوں جوں ایکے استخاب مراتب کی فکر کی اُن کے مدارج میں اور ترقی برنایاں ترقی ہوتی جلی گئ ادر آخریں - میں اُن کا کچھ نہ کرسکا ۔ اگر شیوں کے نز دیک تمہاری ذات م مجی دمی اوصاف یائے جاتے ہیں تو بھرتم کوہاری سی مستعانت وستداد کی کوئی محاجی اور ضرورت الی نہیں ہے۔ اوراگران لوگوں کے نزد کی تمہاری ذات میں وہ محامد واوصات بائے ہنیں جاتے اور تم کو و من قدر ومنزلت کا نهیں سمجھتے ا ورتم میں وہ فضل د کمال اورعلم ومعرفت اور تقواے دعبادت نہیں کھی جا جو جنابِ الم محسَنِ عسكري عليه السّلام كلي ذاتِ مجمع الحنات مين بالي جاتي تھي بھرايسي حالت مين اڳريين تمهارے برادرعالیمقدار کے منصب امامت برمامورومنعوب بھی کر دوں توبیرایہ مامورومنصوب کرنا تمہیں كوئى فائده نبيس يبغياسكنا.

معتدى زبانى ايساخنك جواب ماكر جفرى كشت اميدير كالك ايسى بجلى كرى كه أنكو بالكل سكته كا عالم ہوگیا۔ اوروہ بھی اپنے یا در ہوا خیالوں میں ایسے ناا مید ہوگئے کہ بعر فی عمرہ کبھی اسکی طرف بار و گیرکوئی خیا

ندكر سك اورائي وليرمنا على مى معروف والمرابي حات ك ايام بسركرا لك.

ہم نے جانتک ان بررگ کے حالات دیکھے ہیں ہم کویہ است ہواہے کران کے اطوار وا د صلع میں تن باتیں تھیں جوان سے پہلے اکثر در تیتِ ا مام علیہ لسلام اور سا داتِ کرام میں ی<sup>ا</sup> بی گئی ہیں۔ اور جن میں سے بعض حفرات کے ذکرہم اُن کے فاص خاص مقامات پر اپنے موجود وسلسلۂ عالیعت میں مفعل اورسل المرتب سے قلمبذ كر تھے ميں مكر مج لينا جاہي كرمبطح أن تام صرات سے ابنے اپنے ابورس نزشيں واقع ميان اس طرح اب زمانی انے بھی۔ بات یہ مکرانان کی عمل بسنطبیتیں برامرادر برسلک ای اضیالان صول معولی براندازہ کرنیکو تیار ہوجاتی ہیں اور ہروقت وہردم اسکواینے امکان ۔ اپنی قوت اورافتیار کے ندریقین کرتی ہیں۔ جنابِ امام سن عسکری علیہ السلام کے بعد حضرت جعفر تو اب نے بھی برقسمی سوسکہ مامت کوایسا ہی بجھا جو آئے غیر معصوم ہونے اور تقتصنائے بشریت نتابت کرنیکے یے پورے طور برکائی مامت کوایسی موجود و فلط فہمی پرانفغال ہواا ور تو قبیع مقدّسہ کے ذریعہ سے انکی براءت نمابت ہوئی اور آپ کے تمام سما طات اخوان جھنرت پوسف علے نبینا واکہ وعلیہ لسلام کے مقابل اور ما ش فی ہرا کی کے مصابل اور ما ش فی ہرا کی کے مصابق سے مسلم سی معتمد کے دیگر مرفطا کم اور شیعول کے مصابق سے مصابق سے مصابق سے مصابق سے مصابق سے مصابق مصابق سے مصابق سے مصابق سے معابل اور میں معتمد کے دیگر مرفطا کم اور شیعول کے مصابق سے م

جعفر تواتب کے حالات کو خاتمہ تک مینا کر مہم اپنے موجودہ سلسلۂ بیان کو آگے بڑھاتے ہیں میعتمد سے شک جواب یا کر صفرت جغر قوآب تو گھریں خموش ہو بیٹھے اور انہی کے ایسا مقتہ بھی اپنے مقام پر فاکوش ہو پیٹھا۔ روراُ نیکے سکوت اختیار کرنیکا وہی باعث ہواجس کو ہم کسی قدر تفصیبل سے بیان کرمھے ہیں جیفار ہو ى ماخت كى بعد صاحب الزّريخ كے بلغار يوں نے اُس كو بالكل المجبورا ورلا جار ملك قريب قريب اُس كى تمام سیاسی تدابیروتجاویز کو کامل چوده برس تک ففنول اور میکار بنا دیا - اور وه رات دن اِن تر د دات اور نفکرات م ایسا فلطان دیجای رستانها که اسکوسی دوسرے ملی معاطلات کی کوئی فکر باقی بنیں تھی اس سکوت اور عنی سے جناب قائم آل محد علیالسّلام کے نظام ملکی اور آیکے مققدین کے گروہ میں قدرے سکون تو خروربدا موگیا۔ مرتاہم وہ اپنے مراسم اور فرالفن کو علانیہ طور پر اواکرنے کی مطلق جرائت نہیں کرسکتے تھے۔ وج بطح سے مترکل کے ایّا مسلطنت سے خوب جان تعید اورکتمان ایان کی مجور یوں میں گرفتار تھے اُسی طرح الابندم محبوراً ار الرائم ونت اور فرما نروا المعصر إن امور میں بذات خاص کسی قدر ساکت ہو گیا تھا تو کیا۔ اُس کے وزرا والو دكرراكلين الطنت جور إيا تعصب كتيار مجتم مورب مقدوه اين اشتبال انكيز اور مخالفت خيز حركات كب إزا ينواك تقى و وكيه توايى ذاتى مخالفت كے تقاضوں سے اور كي طبع دولت اور طبب نفعت كى غرضو سے گروہ نیعہ کے پیچے لیے کے اورا یسے کہ اِس غریب اور نا پرسان گروہ کوان کے پنج مخاصمیت و مخالفیت سے اپنا يهجيا چوانا د شواد برئيا ـ اگرچاس سقبل هي کئي اربيعيبتين إن غريون كي سرپر تيكيفين مگران مامان ومصائب سے إس وقت كے مظالم كبيں زيادہ تھے - إن مظالم كے ادفے يتنج بيتھے كه خاندان كے خاندان -قبیلے کے متبلے اپنے گھر بار مجور جمار فانبروشی کی غیر تحل معینتوں کوبرداشت کرکے دورودراز ملکول میں عل گئے اور دورے لوگوں کی خدمت اور اطاعت پراپی زندگی کے ایام مبر کرنے لگے۔ اُن میں سے جو کسی مسلطی اور اہل مقدرت تھے وہ بیرونی مالک میں کا کر تجارت اور رزاعت کے ذریعے سے اپنے ون گزرانے لگے بیفال میں اور اہل مقدرت تھے وہ بیرونی مالک میں کا کر تجارت اور رزاعت کے ذریعے سے اپنے ون گزرانے لگے بیفال میں سے ایسے دست دیا شکستہ بھے جوان دونوں صورتوں میں سے سی ایک کی صلاحیت بھی نربدا کرسکتے تھے وا غريب دامان محرااور درم الي جبال مي آواره اوربريشان وحران يمركراين زندگى كدن كافت يمرت ته-من افت رسیدوں عے بال خرمینتیج سیلے کہ وہ سب سے سب جنگی کوئی تعداداِس وقت معلوم نہیں کیجاسکتی ان مر

سنسان اور نگلاخ زمینوں میں اپن غربت اور صیبت کے سر میک پیک کر مرکئے ۔ رحم ہم اسد تا لئے۔ ہم نے جہا نتک اِن آفت زدوں اور صیبت نصیبوں کے حالات و واقعات برغور کی کاہ کی ہے بہکو میلم ہوتا ہے کہ اِن لوگوں میں سب سے دیا دہ بدشمت بہی تھے جو جلا اوطنی اور مسافرت و غربت کی سخت سے منطق جیں اُٹھا اُٹھا کر مرگئے ہے

اس مکسی کی موت کسی کو فدا ندے می جسے عزیز ندوے آشا مذوے

(مرزاوبرم وم)

ان غریبوں کا آج صفی روزگار پرنہ کو ہئ نام لیواباتی ہے اور نہ پانی دیوااور اگر کو ہی پایاجا ہا ہوتو انکی غربت کے واقعات اور مصیبت کے حالات ۔ فلا صدیہ ہے کہ یہ زمانہ شیوں کے لیے سخت مصیبت کا زمانہ شمار کیا جا ہا ہ اور عباسیوں کی سختیاں اِن لوگوں بربنی امیتہ کی بے رحمیوں سے کبھی کم نہیں خیال کیجا تی ہیں۔ جنانچ اُس من الکا ا ایک واقعہ نمونہ کے طور برہم ذیل میں درج کرتے ہیں جس سے اِن تمام حالات کے علاوہ بی جی معلوم ہوجائیگا کہ جناب قائم آلے محمد علیہ السلام کے موجودہ نظام امامت کو درہم و برہم کرنے میں سلطنت کی طون سے کشن سعی میں مسلمنت کی طوف سے کشن سعی و

ے ہے۔ حسن ابنِ من علوی کا بیان ہے کہ تعترکے ندیمہ ں میں کسی ندیم نے اُسکواطلاع کی کہ جنا قِلْ کُمُ اُلِ ہما ہلیہ التحیۃ والثّنا کی طرف سے اطرابِ عالم میں سفراءاور وکلاءوصولی خراج کے لیے مامورمہیں۔اور وہ لوگ یہ رقوم کمک کی شیعہ رعایا سے وصول کرکے برابرآپ کی خدمت با برکت میں بہنچا یا کرتے ہیں ۔

ندیم ها حب کونهیں معلوم کیسے میچے اسنا دا درقوی ذریعہ سے بیر خریجے گئی تھی کے اُنہوں نے تا می سفراء اور
وکلائے امام علیہ السّلام کے نام بھی بتلا دیے ہوئس زمانہ میں عبیداللہ این سلیمان معلّد باللہ کا دریرتھا، اُسے بیا
روئداد منکو خلیفہ عصر کوان لوگوں کے تفحق کو جسس کی صلاح میں معتقد نے کہا کہ تجویز قو ضرور صحیح ہے۔ مگر ہرجینہ کسی طرح کی ہو انجھی یا مری کسی حجت اور دلیل کے ساتھ ہوئی چاہیے۔ اگرا مکبارگی یونہی اُنگا جسس ملاقات کو اُنہا ہی گرفتاری جاری کردی جائیگی تو عام طورسے شکایت کا باعث ہوگا ہواس لیے بہترہے کہ کچھ لوگ مصنوعی طریقہ اور عیارانہ چال سے اِن وکلاء اور سفراء کے پاس تھوڑ اہمت مال دین بھیجے جائیں۔ وہ لوگ بیر تم دکھلاکر اُن سے بہت

یه مال امام هلیالسّلام سے اور تم لوگوں کی معرفت خدمتِ امام هلیالسّلام میں جھیجنا جاہتے ہیں۔ آپ اسکوہم سے
لیس اور حسب دستور اس کی دربید ہمکو دیدیں۔ جب یہ جاموس اس عیّاری اور ہوشیاری سے وہ رقم اُن لوگوں کو
د کمرائسکی رسید لیس تواس کے بعد اُنہی رسید وں سک خدیجہ سے ہم اُن لوگوں کو گرفتار کرینگے۔ اور بیط لیقہ ہمارے
لیے کسی شکایت کا باعث نہوگا۔ بیتر کریب و تج زیسلطانی وزیر کو بہت بند آئی اور اُس نے اِسی کے مطابق عماد اُنہ شروع کر دیا۔ گرقبل اِسکے کہ یہ کا مدوائیاں آغاز ہوں ناحیہ مقد سہ سے تمام وکلاد کے نام میمکنا مدجاری ہوائیں
میں یہ تخریفتا کہ اس وقت سے کوئی شخص کی غریب الوطن اور تا زہ وارد سے کوئی مال مذکے تا وقتی کڑے وہ ذاتِ خا

اُسی ایک واقعہ کو پڑھکر ہڑخص باتہ مانی سمجھ سکتا ہے کہ سلطنت کی طرف سے کتنے لوگ اِس عیّاری اور مکّاری کے لباس میں سفراوا ورو کلاوکی فرید ہی اوراغوا کے لیے مقرر ہوئے ہونگے کیو کمہ کچھ ایک ہی تخص تو دکیل اور سفیر تقامی نہیں۔ اِن بڑرگواروں کی بھی آخرا یک معتد بہ جاعت تھی جن میں چن نفوسِ مقدّ سدے نام نامی اور آنکی ماموریت کے مقام ہم اِسی کتاب میں او پرلکھ شجکے ہیں۔

جنبن شکرسکی بنیجه به مواکه جاسوس صاحب اپنی ترکیب و ندبیریس بالکل محروم و مایوس ر<sup>م</sup>را کمی فک<sup>رت</sup>

ہے ۔ مگراس کا مل الایمان اور راسخ الاحتقاد بزرگوار کی راز داری اور و فاشعاری ذراہمی لغزش یا

اِس واقعہ سے معلوم ہوگیا کہ معتمدا وراسکے امراؤ اراکین دولت نے نظام امات کے درہم وہم اسکے کے درہم وہم اسکے امراؤ اراکین دولت نے نظام امات کے درہم وہم کرنے اگر سے کم اُنکے اسرار وا خبار پر پر راعلم واطلاع یا جانے کی کوششوں میں کوئی دقیعہ آٹھا نہیں رکھتے توصر ورتھا کہ یہ الماش اورجہ سلطالما جو تدبیر نسان کا اسلے نظام کہا جا ہے اِن امور کا پورا سراغ اور کا بل بتالگالیتی۔ گرونکہ یہ تام امور کلیت نظام مشتب ہی کے احکام تھے اِس لیے انسان کی ملاش اور تحیی اسکے متعلق کی بھی مفید ہیں ہوسکتی تھی۔ بہروال معتمد کی اِن مخالفانہ کارر وائیوں سے جو کچھ اُسکا دلی مقصود تھا وہ کسی طرح اُس کو

صل نہوسکا۔ اور جو فائدہ کہ اُسکی نظریس متر تب ہونیوالا تھا دہ ایک بھی نہیجے سکا۔ گر ہاں۔ اُس کی اِن کار دائیوں نے عام اہلِ اسلام کے عقائد میں جناب فائر آل محد علیالتلام نے وجود ذیجود کے سئلہ کو ایک ایسا ہے بید ہ اور اختلافی سئلہ بنا دیا جس نے انواع واقسام کے فساد بیدا کر دیے۔ اور طرح طرح کے اصول اور محت بنیا داعقاد اسلام میں پیدا کہ دیے جن سے اسلام کے ذہبی افق میں مشرقی ندہبوں کی طرح اور اُس کے موجود کی جناب قائم آل محد علیالتہ اور اُسکو عام قلوب سے مشادیت کی کوشن کے وجود ذیجود کے مشائد کو اِس طلمت اور وقعت سے گرا دینے اور اُسکو عام قلوب سے مشادیت کی کوشن کے موجود ذیجود کے مشائد موصوف و محصوص فرمائے گئے تھے۔ اور اِن اوصاف و محا مدی بابت کہ کہ کو روان اور اُسکو عام قلوب سے مشادیت کی کوشن کی کوشن خوا اور اس سے انکار عروری اور لازمی تھا۔ اور اِس مجبوری اور دشوادی کے خاص کی فاص کی فاسے مشائد تو لید کے خلاف میں ایسے بے دلیل ۔ غیراصول اور اس مجبوری اور دشوادی کے خاص کی فاص کی فاص مشائد تو لید کے خلاف میں ایسے بے دلیل ۔ غیراصول اور بیا در ہوا اخبار مشہور کر دیے گئے جس نے ایسے صاف اور واضح مسئلہ کو خواہ مخواہ اختلافی بناکر کا مرسلاکی اور میں گرا ہی کا در میں اُس کے میں کا در میں گرا ہی کے اعتقاد اور ضلالت کے خیالات بیدا کر دیے۔

اسلام میں مہدویت کے دعو پدار

اب ہم ان سورا عقا دیوں کی ایک مختصر سی تفضیل ذیل میں درج کرتے ہیں جس سے معلوم ہوجائیگا کہ اِس سُلہ کے سعلق اسلام میں کس کسی سے مختلف خیالات مختلف زمانوں میں بیدا ہوگئی تھی۔
اِس میں شک نہیں کہ اسلام میں عہدی موعود سلام الشّمن ربّ الودود ہونیکا مسُلہ ایسامقدس اور مؤ قرتسلیم کرلیا گیا تھا کہ ہرخص بہزار آرزود تمنّا اِس کا منتظروشتا ہے تھا کہ یعظمت وجلالت اسکی قوم و قبلہ کی خوش نصیبی اورا متیاز کا تمنی بنکر حاصل ہو۔ اِس وجہ سے خلا فتِ راشدہ کے ایّام تمام ہوتے ہی مسلی نوں نے اسکو بھی خلافت کا ردیف بناکر اینا ایناکرلینا جا ہا۔ اُکی تفضیل ہے۔

(۱) سب سے پہلے بعض اہلِ اسلام نے جناب امیرا اکو نمٹین علیہ السّلام کو مہدی موعود خیال کیا۔
کو فد میں شہید ہو نیکے بعد بصرے والوں نے آپ کی سبت ابنی ان غلط فہمیوں کی بنا اِس قیاس برقائم کی کہ خلافتِ راشدہ ہی ا مامتِ حقّہ تھی جسکا ختم کنندہ مہدی تبلایا گیاہے ۔ ایسے خیال والے وہے خراف تھے جوحسِن بصری کو آپ کا خلیفہ اور جانشین قرار دیتے ہیں۔ اور یہ حضرات اُس زمانہ میں سایا کے لقب سے مشہ دیتھے ۔

(۷) اِس کے بعدصرت محد صغیرہ کے طرفدار وں نے اِن اوصا ن سے اُنکو مشہور و موصوف تبلایا۔ گر امام زین العابدین علیہ السّلام اور محدا بنِ حنفیہ شکے نیا بین حجرالا سو دکے قدرتی نحا کمہ نے اِسس غلافہی کی فوڑا اصلاح کر دی۔ (سر) پہلی صدی کے فتم ہونیکے قریب بعضوں نے جنابِ الم معبفرصا دق علیہ السّلام کومہدی بتلایا۔ گرآپنے خود اُنکی تنبیہ فرمائی اور اُنکوائیسی غلط فہمیوں سے روکا۔ نیسی میں سال سافطی میں و خیال کیا

رم) بعضوں نے عبداللہ ابن افطح کومہدی خیال کیا۔

(۵) ابتدائے دوران حکورتِ عباسیہ میں عبداللہ کھن نے اپنے صاحبزادے نفس کیتہ کواس لقد سے مشہور کرناعا ہا جس کو جناب ام حبفرصا دق علیہ لستلام نے فلاف بتلایا اور مقام آ توا کے خاص جلسہ سادات میں ان کے اِس دعوے کے جواب میں صاف صاف کہدیا کہ آپ کا بیٹا مہدی موعود نہیں ہوسکتا ۔ اور نہ مہدی موعود کے ظاہر ہونے کا بیزا نہے ۔

و المراحضرت الأم جفرصاد ق عليه السَّلام كي و فات كے بعد بعضٌ فرقہ نے حضرت المعیال ج جغرِصادت

عليه الشلام كومهدى تجويزكيار

(۱) فرقدُرا جعتید کے لوگوں نے حصرت امام موسے کاظم علیہ السّلام کو مہدی موعود خیال کیا۔

ہر حال اتنے واقعات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پرسُلدا بتدا ہی سے اسلام میں مختلف فیہ حلاآ آہو۔
کمر خیر اسی ہے کہ دعویدار مہد دیّت تمام ترسادات اورا طہبیت علیہ السّلام ہی ہیں۔ اور کوئی غیر نہیں۔
کمر قاہم جو نکہ ہر خص ہمیشہ اس میں اپنے فراتی قیاس سے کام لیسّا تھا اور ہمیشہ اِس کے متعلق اخراع والحالاً
کہ مقتصب کے دماغ میں موجود اور تیا در ہتے تھے۔ اِس لیے زمانہ کی ذراسی تحریک ہروہ تمام مُردہ خیالاً
کے مقتصب کے دماغ میں موجود اور تیا در ہتے تھے۔ اِس لیے زمانہ کی ذراسی تحریک ہروہ تمام مُردہ خیالاً
کم از سر نوایک نئی صورت میں ہیدا ہوجا یا کرتے تھے۔ اور نمانیا تھا کہ جو مختلف نما نوں اور تو قرالول کا میں ہوجاتے تھے۔ اور متنظم ماتے تھو۔
کمار سر نوائی ہوتا تھے۔ اور ایک میعا و خواص کے بعد فورًا زائل بھی ہوجاتے تھے۔ اور مشتے ماتے تھو۔
اور اسے غلط خیالات اور قیاسات میں ایک بھی صحیح اور درست نہیں نابت ہوتا تھا۔ مگر اب اِس نجب اور شامت کا کیا علاج ہوسکتا ہے کہ باوجود اسے مشاہدات اور متواترات کے بھی اُنکے خیال قطی طور بر اور شامت کا کیا علاج ہوسکتا ہے کہ باوجود اسے میں اور کو تہ اندیشی کا لگا تا رسلسلہ آئی اِس غلط ہوں کہ اور کو تہ اندیشی کا لگا تا رسلسلہ آئی کی موجود گی میں دوسروں کوآئی عگر مہدی عود سے لیکر جناب خاکم میں موجود گی میں دوسروں کوآئی عگر مہدی عود سے لیکر جناب کا کہ واسے میں جنہوں نے آب کی موجود گی میں دوسروں کوآئی عگر مہدی عود سے اسے درار دیا۔

(۱) ان لوگوں میں سے بہلاگروہ تو وہ ہے جو جناب الا محسن حسکری علیہ السلام کو دہدی ہوءو داور حتی القائم مجھتاہے۔ ان کے عقائد میں آپ کی وفات نابت ہی نہیں۔ بلکہ وفات فرانے کی حکمہ وہ آپکے غائب موج نیکو سیم کرتے ہیں۔

(۲) بعض مخدابن علی کواینا مهدی مانتے میں اور مجھتے میں که وہ ایک مقام میں اب تک جمعوظاد

مسئون مين -

رس بعض حجفر ابن على رجعفرتواب) كومبدى مانتى من .

(م) بعض كامد خیال تفاكد جناب امام حسن عسكرى عليه السّلام نے اپنے بعد ابناكوئي فرزند بوآ بكے بعد آبكا قائم مقام اور جانشين ہوعقب ميں نہيں جھوڑا۔ اِس ليے امر امامت ہميشہ كے ليے موقو ف اور منقطع ہوگيا۔ ابجس طرح منظور شِسْتِت ہوگا فہور نډر ہوگا،

(۵) اکٹرلوگ اِسی سلک کو اتنے اصافہ کے ساتھ تسلیم کرتے تھے کے سلسلۂ اما مت ایک میعادِ مقرِدہ تک ضرورتھ کے اس اللہ میکا۔ مہدی موجود کی الات ضرورتقطع رہیگا۔ گر قریب قیامت حسب نصوص محکمہ اِسکا سلسلہ از میرنوشروع ہوگیا۔ مہدی موجود کی الات ہوگی اوروہ تام حجت وبرا ہیں آپ سے ظاہروٹات ہونگے جومطابقِ نصوص آ کیج متعلق بتلائے جاتے ہیں۔ یہ وہی فرقہ ہے جوائس وقت تام فرقوں سے زیادہ خلفائے عباسیہ کے زیرِ اِثر تھا اور باعتبار تعدادہ شمار کے سب سے بڑا فرقہ تھا۔ کیونکہ موجودہ حکومت کے بھی ہی عقائد تھے۔

بہرحال جنابِ قَائِمُ آلِ محرعلیانسلام کے سُلا المرت میں اشفطاہری اختلاف بمن تھے۔ وعام اہلِ اسلام کے اعتقاد میں طرح طرح کے فساد کھیلار۔ ہے تھے۔ اور انوارِ حقیقت کو دنیا کی گا ہوں سے پوشیدہ اور مخفیٰ کررہے تھے۔ جب یہ تمام واقعات ایک منصف مزاج اور عدالت لیبندانسان کے سلمنے بمین کیے جائینگے تو وہ تھوڑ ہے ہی غور کے بعداِس امرکو فور اتسلیم کرلیگا کہ اِن تمام اختلافات اور فساد آ کا با حت سلطنت کی خود عرضی اور نفسانیت ہے۔

حقیقت تو بوس ہے کہ اِس مسلمیں سلطنت کی طرف سے نخالفا نہ کارروائیاں نہ مبنی کیجاتیں تو چر یہ مُردہ خیالات جو سوڈ پڑھ سو برس سے قریب زوال بہنج گئے تھے۔ پھراز سرنوز ندہ نہو نے۔ مگرچ نکہ اِس ما دُہُ خاص سلطنت نے حلب منفعت کے خاص اغزاص قائم کرلیے تھے۔ اِس لیے اِن لوگوں نے بھر اِن خیالات کے منتشر کرنے اور اسکو بورے اعلان کی صدود تک قائم کرنے میں اپنی کوششوں کا کہ بی قویقہ اُ تھا نہیں رکھا۔ اِس صورت میں جارا ہے جو لینا اور لکھ دینا ضرور میچے ہوگا کہ خلفائے عباسبہ نے آپ کی فالفت کا و بال آخرت تواہی سرلیا ہی تھا۔ اب اہل اسلام کے عقائد میں بھی اختلاف ونسا دیجیلائے کا دوسرا عذاب اینی گردن پر اُٹھالیا۔ اور اپنے آپ کو دنیا ڈسھیے میں ضراکا گند کا را درائس کی عقوبت و عذاب کا ستحق اور سزاوار نبالیا۔

اب ان تام بیانات کے ساتھ ہمارے لیے یہ لکھدینا بھی بہایت صروری ہے کہ آخر ان تام اختلافات اور نسادات کا نتیجہ کیا نکلا بہم نے جہا شک اس کے نتیجہ کی تحقیق کی ہے اِن تام قیاسی اور وہمی طریقوں کا بھی آخر میں وہی نتیجہ نابت ہوا ہے جواس سے قبل ایسے بے اصول اور بے بنیاد عقائد والوں کا نتیجہ فل ہر ووجی ہے۔ اِس میں شک نہیں کہ تھوڑے دنوں تک توان کا اور اِنکے عقائد کا دنیا ہے جہ بیت ہم ایکیا ار مجرات من من المن من المام ونشان باستثنائ وقد النوك من مناسه من المعرب كالما والماسة من الما والم نام فرتے رفتہ رفتہ اپنی غلط فہمیوں کی حقیقت معلوم کرکے آپنے عقائر باطلہ سے رجوع کرمے سالک عقد برقائم بو كي الكن الى بارائلى غلط فيبول كاليساكال الستيصال بواكه بمروك عالم من آج لك اِن فرقول میں سے سی ایک ذرقه کا نام می منے میں نہیں آثار میں سے سی ایک ذرقه کا نام می منے میں اس کی ولادت کا قائل تھا

ہمارے اوپرے بیا نات سے اتنا معلوم ہوگیا کہ مقدنے آپ کے انکار ولادت کے سلمی اپنے ساتة قريب قريب تمام ابل اسلام كواينا شركيك اور تمخيال بناليا. اسك بعد يم أسك آينده حالات كو بيان كرتے ميں .

معتدف عام طورسے مشہور کرر کھا تھا کہ جناب امام حین عسکری علیہ لشلام نے لا ولد انتقال فرایا ہو اورآ کِي کوئي اولاد دنياميس موجو دنهيس ہے۔ جوآ کِي اطاک ومقد صات وغيره کا مالک اور وارت مجمل کے خا اسلے آئی تام جائراد کے وارث جعفرتو اب میں۔ اور آگی الدو کرامیقدر جوائش تک بقید جیات تھیں۔ مُعْمَدِ كَالْيَطِحُ كِيسًا نِقَا اوركيونكر نَفَا ؟ إِس سے نَوْ معلوم ہو تا ہے كہ اُس وقت تك جَنابِ قائم إل محمد علیه السّلام کی ولا دست کا اُسکوسطلق علم بی نتیس نقا حالا نکه اِسکی تر دید و تکذیب خو د اُسی کے کلام سی کماحتمہ ثابت ہوتیہے ۔جیساکہ جعفر تو اب کی درخواست عطائے عہد ہُ اِمامت کے ستنتی اُسے کھل کھل کم ما ف صاف نفطون میں کہدیا کہ تم اس منصب کی صلاحیت ہنیں رکھتے۔ اگر رکھتے ہوتو گروم شیعہ خودتمہیں اپنا پیشواا ورمقتدا بنالیگا - میری کسی مخریک یا تاکید کی کوئی ضرورت نہیں ہے ۔ اِس سے معلوم ہوتا ب كمعتد جفركو قابل اما مت نهين جانتا تفارا وركيارهوس امامت تمام موجا بنيك بعد مارهوب امامت كرب اسك نزديك بهى كوئى شخص حجفرك سوا ضرور بونا جاسي تها- اور مبكوبونا جاسي تعااسكي مالت اس كوخ دجعر وراسين در كميرعائدا وراراكين وولت كي زباني از جنازه كي امت كم متعنق سلوم بوكي تقى - بعراتنے ذاتی علم ہونیکے بعد بھی معتدنے جس حرورت سے حضرت امام حسن عسکری علیہ السّلام کی تام جائدا دجفر کو دراشتیل دلوادی اسی مرورت نے آئیکے اقرار ولادت کے بعد بھراس سے انکار می کرادیا اوروه وسى ضرورت تمى جوبالكل ظاهرسي اورنهايت وامنع-

اد بربان ہو مجاہ کم عمر حقیقت میں آپ کی ولادت محمداد کا پوری طرح سے قائل تھا مگر اِسكا اقراراً سط والى معالب ومقاصد كي نهايت مضرتها وإس وجس وه ابن اقرار كوكسي طي ابن زان سے کہنا نہیں جا ہٹا تھا۔

بح مقدمی برموقون نهیں بم في جها تنك حصرات المد معصومين سلام التدعليم الجعين سے اوصان ومی مداورفعنائل ومثاقب کے منکوین کے صالات وواقعات دیکھے میں ہمکوان سب کے صالات

ماں معلوم ہوتے ہیں۔ مگروہ نخالف إن ذواتِ مقدّسہ کے تام نفنل و کمال کا بورامعترف ہے۔ آنکے مارج ومراتب كى دل مين ممينه تصديق كرت في . ممر بالبنجد الني منه سه كمينا نهي جاريف في -جن لوگوں نے ہما ہے موجو دوسلسلۂ الیف سیرت المبیت علیہم السلام کو ترتیب سے ساتھ ملاحظ يبله وه معاويه ابن ابوسفيان سعليكم عقدا ورمعتضد كسسب كواسى اصول كايا مندما تينكر اسمي بھی بہت بڑی صلحتِ خدا وندی صفر تھی۔ کیونکہ بصداق الفضل اشہدت سالاعداء ان کے فضائل و مناقب كاعتراف أيح مخالفين اورمنكرين كك كرت تفيد اب أس سے برمعكر إلى تقانيت كى اور ديل لیا پوسکتی ہے کہ بشمن تک انکیضیلت کا قائل ہے ۔ عام اِس سے کہ وہ اپنی خودغرضی اورنفسانیٹ کی فاص وجود سے اس کا اظہار کریں یا نذکریں واس سے کوئی بحث نہیں ۔ بهر مال اِس وقت معمد کی تھی بجنسہ سی حالت ہے۔ اور آ بیکے مسئلۂ تولید کے متعلق اُسکے قراروں ی بھی نہی صورت جقیقت میں حن لوگوں کے فلوب خلوص وعقیدت سے ضالی ہوتے ہیں۔ اُنکی منطق علی اوراو م مرستی کی می کمیفیت ہوتی ہے۔ برمال حضرت الاحسن عسكري عليالتلام كي وفات كے بعد جب جفرنے وراثت كامعاملين كا نكى دلجويئ اوراشك شوئي كى غرض سے النے تنازعه كو النے خاطرخوا وفیصل كر دیا جبیالاً وتي بیان ہوا۔ ظاہری شریعت کے فتوے سے جناب ا ما حسن عسکری علیالتلام کولا ولد قرار د کمیر آپ سکے متروکات کو آپ کے بھائی اور والدہ گرامی کے درمیان حسب سہام شرعیہ تقییم کر دیے مانیکا حکم دمیریا وا رُوسے جعفر کوآپ کی جا مُداد میں تبین ملث سے زائد کا حصّہ ملا۔ اور آپ کی والدرہ مقدّ س ایک بلت سے بھی کم کی مہیم کھیرائی گئیں معتد کی میں ہی کچھ حق تلفی اور ٹا انصافی تھی وہ اس کے اِس کے اِس کے سے ظاہرہے۔ جنابِ قائمُ آلِ محرعليه السّلام نے اپنے کمال حسن اندیشی اور ہال مبنی سے اِس ظلم اور اپنی محروم الارتی ی صیبتوں پر صبروحمل فرمایا۔ اور نظالم مشتبت نے اس سے اِن کر دار کی فوری جزا و سنراکومصلحت نظیمها۔ ان امورکی النش او تحقیق اس وفت بهت سے اسرارِ شیت کوا فشاکردیتی کیونکه مَعَد کے شدمد سے

ی صیبتوں پر صبر وکم تی فرمایا۔ اور نظائم شبت نے اس کے اِن کر دار کی فوری جزاؤ سزاکو مصلحت نہ جھا۔
کیونکہ ان امور کی لاش اور تحقیق اُس وقت بہت سے اسرائر شبت کوا فتا کر دہتی کیونکہ معتد کے شدید سے
شدینظلم و تعدّی اور سخت سے سخت جور وجفا نے آپکے مثانے۔ ہلاک کر نیکے متعلق جیسے انتظام کیے
تقے وہ سی طرح سے شارمین نہیں آسکتے ہیں۔ یہا نتک تو نوبت بینجادی تھی کدوہ با وجود اتنی میداری اور
ہوشیاری کے بھی بینید گروہ کے وہ اشخاص جو نمتلف مقامات میں سے خمس کے اموال واسباب لیکر بغداؤی
سفراء اور وکل انسے اہام علیہ السّلام کے باس آتے تھے اوکو اتنی راز داری کی موجودہ حالتوں پر مزید احتیاط
کا یہ تھکم دیدیا گیا تھا کہ وہ صفیروں اور وکیلوں کو اپنے نام نہ بتلائیں۔ اور نہ اموال واسباب کے بھیجنے والوں کی
کا یہ تھکم دیدیا گیا تھا کہ وہ صفیروں اور وکیلوں کو اپنے نام نہ بتلائیں۔ اور نہ اموال واسباب کے بھیجنے والوں ک

اسى طبح توقيعات مقدّسه كے ذریعہ سے تمام شیعوں كو حكم عام دیدیا گیا تقا كمروه إن لوگوں میں بھی جبكو الحس اداكرين مذاينا نام ونشان بتلائيس اور شالين سيروكردواشيا وكانواع واقسام مطلع كرير ان لوكون سے صرف اتناكمديناكانى ہے كداس مال كوفلان كم بريجاكر سنجادو - يافلان مخف کے والے کردو۔ اور اس سے زائدایک ون اس سے کہنے کی کوئی مزورت بنیں ہے۔ ية تام إنين كيون تعين ؟ مرف إس ليه كرأس وتت مين شهر شهر- قرئي قرير- كلى كلى - كوچ كوچ إن تام الورك سُراغ ليے جاتے تھے يسلطنت كى طرف سے جاسوسوں كى كثير التعداد جاعت رات دھيت ي كشت لكاتى فتى - أوجس اجل نصيب يرا كو ذرائهي شبهر بوا اسكى بلانا قل اسى وقت كردن أوادى كئ اوراسى جان ليني من ذرائجى در يغ نهين كياكيا. غ ضكه جارون طرف شيعه كروه كي غريب جانو كاخون كياجانا تقاء اوردنيا كوسيع اورجو ڙپ ميدان ميں بي خوف وخطراً نگے خون كاسپلاب بهايا جاتا تھا۔ ائس وقت آپ کے نظام امت بالکل اسرار ہی اسرار تھے۔ اور ایسے کرکسی کو آنگی مطلق خبر نہیں تھی۔ اور نہ کو کی شخص اُن سے واقعت ہوتا تھا متحد کی نظلم و تعدّی روز پڑھتی ہی **جا**تی تھی اور شیعوں کی غِریب جانوں پر سے قیامت کی صیبتیں انواع وا تسام کی صور توں میں نازل موق رستی تھیں میماک میں مذکوئی كاروباد كرسكتے تقع اور نداین گزران او قات کے واسطے کوئی روزگار۔ ندبا زاروں میں جاسکتے تھے۔ ننوب جان کی وج سے کسی نے ہاس آ جا سکتے تھے۔ دوست اسٹنا بعزیز وا قارب سے مِلنا جُلنا کیسا۔ باب بیٹے كرساتة وبيا بايك ساته - آقا غلام كرسالة علام آقاك ساته ايناكوني رازنبس كمرسكا تفاد اوراكرا الهوركى اشد ضرورت واقع موتى توفيها بمن شرعى حلف اورعهد وسمان فائم موليق تفع توايك دومرك ك سامنے زبانِ تقرّر کھولتا تھا۔ اور منہ سے بولتا تھا۔ اِس اصیاط پر بھی اُنمی غریب جانوں کی خلصی نہوئی پر مِونَى۔ نُوْآخرِ کا راِن بیجاروں نے محصٰ خانب وشی کی مصیبتیں اختیار کرلیں۔ یہ وہی حالات ہیں جُن کوہم کم ہے قدر تعقيل كيسا تفجاب اماح س عسكرى عليالسلام كح حالات مين فلمبندكراك مير نبیوں ی بربادی اور جناب صاحب الامرعلیاتسلام کی مزمداعتیا مقدیس کا بربادی اور جناب صاحب الامرعلیاتسلام کی مزمداعتیا غريب متيون كي تويمينيت بوربي هي اب جناب صاحب الام عليالسّلام كم نظام المست اوراجرا احكام امامت كيمر ما أس وقت كياهالت بورى تلى أسكي فيت بيه يكرجب ايك قوم اور فرقد كتام قومي ترني اور سیاس امرسے اِس قد تِنقر اور بیزادی فلا بی ای تھے تو اُن کے ندمبی رسوم اور دینی امورسے تو بدرم اولے بغر كالنطارك جانا سركاء يراك ايسا أمر للم اور في ي ب كربر تخص إس سے بوري واقفيت مركمتا ہے بوشيوں كي السي عام پريشاني اورب سروسا ماني مين أكلي تغليم وتلقين كے كياسان ہوسكتے ہيں۔ يا أنكو حفاظت جات مال كربمه دم فكرون سے اتن فرصت اور فراغت كہاں تقى جواز خود التى دينيات كى ضرور توں كے ببت كوئى فكر كرف كرا بم الم الحك بي نفير سقلال في موجود وانتشار واضطراري فاص حالتون مين بجي اين تعليم والمقين ك

لأمن س اخلاص سے ادا کیے و وابھی ابھی پور تیفییل کےمساتھ ایک طول وطویل بحث میں باین ہو ٹھے ہیں ويا كمختلف تاريخيس ديكهن والمشكل سے إس وقت كشيوں كے استقلال واتحكام كى مثال دنيا كى سى رى قوم كے صالات ميں د كھلاسكتے ہيں حقيقت ميں أنكى يه رائخ الاعتقادى اور خالص الايماني اليي ايى فنظير بن عديل اور لانا في نابت بوق ب كريفي قرآني اوراحكام مباني في إسى يع إن لوكون كو كانتهو بنيات مرور موري من المراغ القاب مع عن الله التي التي التي التي المراعب المحسنين . بهرحال بيتوالي جلزمعترضه تقاجيحض اتفاقي طور بربهارك مرجوده سلسله بيان مين حائل بوكيا بهم أسك تعلق بہا<sup>،</sup> تنگ بیان کرکے اپنے موجوہ ٹالیفی معنامین کوآنٹے بڑھاتے ہیں۔ یہا نتک اوپر بیان ہوجیا ہے ک *ه گر*وه کی غریب **جانیں تقییہ کی حالت میں بھی تباہی وبربا** دی سے نہ چی سکیں تو آخر کا ر<sup>و ب</sup>کی قوم کی و دراز ملکوں میں جلاء وطن ہو گئے ؑ ترک وطن بمفارقتِ احباب بِ غِيرِمِن عِلِے گئے ۔ان غریبوں کے سرقو مہیتی ۔ نظام امامت کی بیعالت ہوئی کہ کوئی شخص خابج والسّلام کا نام بھی اپنے سُذہے نہیں کے سکتا تھا۔ اور اِس امر خاص کے متعلّق نہایت جت ا تھ تو قبع مبارک کے ذریعہ سے حکم امناعی نا فذہوا تھا کہ کسی وقت اور کسی حالت میں اگر م<sup>و</sup> ہ ہی ضروری کیوں نہوہارا نام نہ لیاجا ئے۔ بلکہ اپنے مقصود ومغیوم کو اشار ۃُ د وسرے الفاظ میں بیا لیاجا ئے ۔اِس تمام کی ضرورت اورمصلحت کو اکثر شیعوں نے نشمجھا'۔ اتنی مجال۔ آزا دی اُ ورجراُت کہا تِ مقدّس میں اصالتًا یا وکا لتّا حا حرم وکراس کاسبب دریافت کرتے ۔ مگر ہاں بعض نے اپنو وکلا واو خراء سے اسکی وجد در مافت کی بینانی ذیل کا واقعہ ہارے بیان برکا فی روشی والتراہے ابو عمر عثان ابن سعیدر صی الله عندسے جوآب کے اوّل نو اب میں در نه این کیا وجائر کیا سکتی ہے ؟ اسکجواب میں اینوں نے کہا کہ تمہارے سوال کرنے سے بہلے ہمکو وال کا جواب فدمت ا مام علیه السّلام سے تعلیم موقیکا ہے اور چکر ہوا ہے کہ ہم ا**تھی طرح** · تام گرودشیده کوشلادی اورمجها دین کرچوجوا وصاف ومحالد بهاری ذات کے متعلق وه ور یافت کرینگا ماگ اسكساغه مي اگروه ميرانام تم سے پوچيس تو تم نر تبلانا - ملكه إس سوال كجواب مي اُن كوكه ديناكه زمار م موجوده مين جارانام لينا جارے شيعوں برحرام كيا گياہے -اگر اِس برجعى وه نمانيں اور تم سے اِس كى وج دريافت كرفيرا مراركرت رمن توتم أنكويراليكم يرهكر صنادينا-چونکه حاکم وقت کابیعقیده سے کرجناب امام حسن عسکری علیالسلام نے اپنے بعداینا کوئی فرزندعقب میں نہیں جو دا ہے۔ اور اسی علط قیاس برائے آئی کل متروکات ظاہری کو انہی لوگوں برنقسیم کردیا ہے کسی ظرم استخشیر مستحق اور منزاوار نہیں ہوسکتے تھے لیکن اِن تمام امور پر بھی میں نے اِس وقت تک کسی ظرم اِستخشیر محستحق اور منزاوار نہیں ہوسکتے تھے لیکن اِن تمام امور پر بھی میں نے اِس وقت تک کرکیا اور مجھ نہ کہا بلکہ بالکل خاموش رہا ، اور اِسی وجہسے اُنکے وارث اور جائز وصی کی حالت مائڈ موجد

میں ایسی ہور ہی ہے کہ وہ ایک عبُّہ سے دوسر ہی عبُّہ اور دوسری حبُّہ سے تیسری عبُّہ سخبت پریشان اور بے سروسامان بھورہے ہیں اورکسی سے اپناضی نام ونشان بتلانے اور معوفت کرانیکی جراًت نہیں سکتی ایسی سکتی اسی میں ا ایسی حالت میں اگرتم لوگ میرانام اُسی طرح سے لیا کرو گے جس طرح تم دنیا کے اور لوگوں کے نام لیا کرتے ہو تو پیر ہاری بیون در اللہ کرنیوالے ہمارے بیچھے بڑمانینگے اور پھر ہم کوتم سے زیادہ سٹائینگے اور آزار پر آزار بہنچا بینگے جس کی وجہ سے نظام امامت اور اجرائے احکام شرمیت میں خت نقصان اور خلال واقع ہوگا۔ بہنچا بینگے جس کی وجہ سے نظام امامت اور اجرائے احکام شرمیت میں خت نقصان اور خلال واقع ہوگا۔ اليبي واضح اورروش عبارت مين خوجناب صاحب الامرعلية السلام في ابني غايت درجه كي مجوري معذوری کی حالتوں کو بیان کر دیا ہے جسے دیکھیکر مرتفض یا سانی سمجھ سکتا ہے کہ اُن آیام میں تنہا شیعوں ہی پرسلطنت کی طرف سے بیرمظالم اور شدائد قائم نہیں تھے بلکہ شیموں پراورشیوں کے امام پرسلطنت اور امس کے تمام اداکین کی طرف سے لخالفت کی کیا اس صورت تھی۔ آپ کے بیان صداقت توامان سے میھی ظام ہوتا ہے کہ آپ اُنہی خالفین کے فوف سے اِس زمان میں ترک سکونت اور مہا جرت کی تمام زمتوں برجبور تھے۔ جيها كه خود فرات بي كدير اسك إل وعيال مي جوامك جگه سے دوسري جگه پرنشاں حال بحرت بي - إس نقروت ثابت ہوگیاکہ آب شہر سامرہ میں نی الحال نہیں رہ سکتے تھے بلکہ اُن اسباب خاص کی وجہ سے جوا ویر مخرر کیے گئے غير متعادف مقامات من تشريف فرارست تقد اوروبال بهي آيفلى اختفا كى حالت مين بسركية فق اورسي میران معرفت سے آگاہ زنیں فریاتے تھے دوسری بات یو بھی معلوم ہوتی ہے کہ اِس عالم ربیتانی اور شخص کو اپنی معرفت سے آگاہ زنیں فریاتے تھے دوسری بات یو بھی معلوم ہوتی ہے کہ اِس عالم ربیتانی اور روسا ما ني من آب تنها بي نهيس تصفي ملكم آبكي ساقه آبكي والدره كراي قدر عكيها مر محضرت زجس فاتون لام التهٔ علیها بھی شریک ورفیق تھیں۔ اور خدمتِ مقدّ سیکے ہمراہ سکھنے میں بہت بڑی صلحت یہ تھی کیہ آپکے برخرت فرمانیکے بعد حضرتِ موصوفہ کومخالفین سے ایدا سنجنے کا جواسمال تھا دوکسی طرح ہمراہ رکھنے میں ماتی نہیں رہتا تھا۔ کیونکہ ابھی چیدروز بمیشتران بے شرموں نے جو کچید بے ادبی کی تھی وہ پور تفصیل کے ساتھ اور قلمبند موصلی ہے۔ اِس خاص محت کے باعث آب کے تہا چھوڑنے میں بہت سے امور کا خون لکا مواتھا جو موجوده معالح كع بالكل خلات اورمناني ثابت بوتے تھے۔

بہرجال ہم اتنالکھکر بھرا ہے قدیم سلسلۂ بیان پر آجاتے ہیں کہ جناب صاحب الام علیہ السلام کے اس حکم عام سے آبی مجبوری محروی اور نظلومی اور آپ کے می لفین کی ستمگاری اور دل آزاری کماحقہ نابت ہوگئ جس کو دیکھکر پرخفس ہاسانی سمجے سکتا ہے کہ آکہ ابنی موجود ہا امت کے ذائفن کے ستائق اجائے ستت اور اجرائے ہدایت کی خدمات اِن ایّام میں کمیسی دخوار ہور ہی تقیس ۔ اور بھرداس کے ساتھ ہی ابنے استحفاظ جان کر سامان بھی کیسے مشکل اور عموم اُن اس از امکان تھے مگر وا قعات کے دیکھنے والے اور حالات کے مطالعہ کرنے والے براجی طبع موش ہے کہ آب کے حسن تدبیر نے اور صلحت مینی نے اِن تمام دفتوں کی موجود گی میں نیک کامیابی کے لیے مہایت آہشگی اور سہولیت سے راستہ بدیا کرلیا اور بھر ایسا کہ دنیا کی دنیا آب بھے سراغ۔ آپ کے جستس اورآپ کی تلاش میں اینا سر پھرائی رہی ۔ مگر اُن میں سے کسی ایک کومبی آپ کے کسی امرکا کوئی پتا اور انتخان نہلا۔ اس کا نام نائید ربانی ہے اور بہی فاصاب یزدانی کی خصوص علامت اور نشانی ہے۔

بہرحال۔ آپ کی بریشانی ۔ بے سروسا مائی اور حیرانی وسرگر وانی کی تو یہ کیفیت تھی اور دشمنوں کی خاص خاص میں نہا تھی اور شمنوں کی کوشش چاروں طرف عام طعم این اور خاص کی کوشش کی میں بدا کر دہی تھی ۔ اور شیوں کا قتل یشیوں کی برباوی اور تباہی سکھ سے شورشیں بیدا کر دہی تھی۔ اور شیوں کا قتل یشیوں کی گرفتاری یشیوں کی برباوی اور تباہی سکھ علاوہ آپ کی فاص پریشانی اور حیرانی کی سبت بھانتا کہ ہم نے تھیت کی ہے ہم کو نابت ہوا ہے کہ سامرہ مقد سہ سے ترک سکونت فرمانے کے بعد فائد اطریس اُس وقت کوئی شخص آبی جدّہ ماجرہ اللہ علیہ اِک سوا موجود نہیں تھا۔

والدة حضرت اماهم بجسكرى عليالتها

جناب معاحب الامرعليه السلام نے اپنی جدّهٔ منظمہ کو اِس سفریں اپنی بھراہ نہ لیا۔ اِس میں جو معلمت فاص طور برمضری وہ یہ تھی کہ حضرتِ مقدّسہ اپنے زمانہ کی بہت بڑی صاحب علم وضل بہت بڑی محدیثہ اور اوامر دینید پر کامل علم وعبور رکھتی تھیں۔ مومنین کی کٹیر التحداً مقدّسہ شہورتھیں۔ اور جلہ احکام شرعیہ اور اوامر دینید پر کامل علم وعبور رکھتی تھیں۔ مومنین کی کٹیر التحداً جائے ہی کری جاعت آبکی خدمت میں حاضر ہو کر استاع حدیث اور اخبر حدیث کی تصیل کیا کرتی تھی۔ جنابِ امام ہے کہ کہ اسلام کی شنتی سالہ قید وحراست کے زمانہ میں آپ نے یہ تمام خدمات نہایت آسانی اور اطینان سی کامل طور پر انجام فرمائی تھیں۔

موج ده انتشار و اضطرار کی حالتوں میں ارکانِ شریعت شکستہ اورشیعوں کے لیے ابواب ہدایت بستہ ہورہ ہے نتے ۔ اور خوف وہلاکت کی وجہ سے کوئی شخص اس کے اقدام پرجرات نہیں کرسکتا تھا۔ ا کے حضرت مقدمہ کا ان امور کی انجام دہی کے لیے سام و میں موجود رسنا ضروری مجماگیا۔ کیونکہ نحالفیں کو ایکن ببت اِن امور کے شک اور شہات مشکل سے ہوسکتے تھے ۔ جنابِ صاحب الام علیہ السّلام کیشرافیہ کے بعد آپ تمام مومنین کو احکام دین مبین کی تعلیم و تلقین فرایا کرتی تھیں ۔ جنانی وہ لوگ جو بیلا سے حضرت مطرد کے نصن و کمال اور ہستعداد وجامعیت سے واقعت تھے۔ وہ بنیر کسی تخریب کے ایکی خدمت با برکت میں حاصر آگر اخذِ سائل شرعیہ کیا کرتے تھے۔

ہم وگ صاضر ہوئے ہمارے آپ کے درمیان ایک پردہ حائل تھا ہم اس بردہ کے باہرسے بائیں کرتے تھے۔ میں نے اس وقت کی عام ضرورت کی وجہ سے اصولِ تقیہ کے مطابق محفی طور پر عقائد کی بابت سیلے سوال کیا۔ السكي المات من آب في تام أمور خداف وحده لا شرك كاساؤ صفات سے ليكر نبوت والممت كى معرفت على مك جوج صروري احكام تھے بيان فرمائے - گيارہ اماموں (سلام الته عليهم) كے سلسادوار نام لیکر ارشاد فرمایا که حفرت امام حسن عسکری علیه السّلام کے بعد امرا مامت آلیکے فرزندلی طرف ختق ل بروگیا اور انهی کی ذات ستوده صفات برامرا مامت کی تمام خدمات ختم بردگئیں ر<sup>ا</sup> ابراہیم کا بیان ہے کہ اتنا سُنکر میں نے خاصکر تجاہلِ عارفانہ کیا اور جناب موصوفہ سے وحیاکہ کیا واقعی جنابِ اما الحسن عسکری علیه الشلام نے اپنے بعد اینا کوئی فرزند عقب میں چھوڑا ہے جواس زماندیں امرِ امارت کا متلفل ہے ؟ حضرتِ موصوف نے جواب میں ارشا وفرایا کر حقیقت میں جنابِ امام مین عسكرى عليه السّلام كى وفات كے بعد ہماراا مام اُن كا وہ فرزندر شیدا ورخلفٹِ صافح ہے حَسِ كُوجِتُ كيت بير - يقريس في وجها كرفحت إبرس عليها السلام كوآب في براي العين د كيها ب اوراف كل ولا دتِ باسعادت کی خبرات کومحقق ہوئی ہے ؟ اِسکے جواب میں ارشاد فرمایا۔ ہاں . اور محمے جناب ا ما حسن عسکری علایسلام کی طرف ہے آسکی امامت کے متعلّق نصّ صرح کو صیحے بینج کی ہے۔ میرے نام 7 بیکا ایک مفا خرت نا مربعی صا در ہوا تقا جس میں مرقوم فرمایا گیا تھا کہ میرے بعد آ امت مجتّ علالیّتالما ى ہدگى۔ آيكى وفات كے بعد ميں نے آيكى والدة مقد سله (عليا كرِّمه زوج بناب ا م على فتى عليك الله الم) ے اُس مولور کی نسبت دریافت کیا تو حضرت موصوفہ نے جواب دیا کہ وہ مخفیٰ میں۔ اُحمد کا باین ہے راسكے بعد میں نے حکیمہ خاتون سے دریا فت كیا كہ حجت علیہ السّلام كے آیا تم غیبت میں لوگ اپنی ضرور بات دینی کوکس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔اور کون شخص اُن کے مسأمل کا جواب دیتا ہے ۔ أنكى شبهات وشكيات كوزائل كرك أن كعقائدكو درست كراب حضرت موصوفه في ارشاد فرما بإكه جنا ب حجت عليه السّلام كي حدّهُ ماجده جو حضرت اما م صبّعسكري عليه السّلَام كي والدّهُ معظمة من تام شیوں کولا زم ہے کہ اپنے اموار کو اُن کی طرف رجوع کریں ۔ا دراً نہی کی تقلید اختیار کریں سینکر میں نے وف کی کہ جناب ا مام حسن عسکری علیہ اُلسّلام نے آپنے اِس حکم کے صدور میں کہ جمیع مومنین كوايك عورت كى تقليداً ختيا ركر نسكاهكم ديدياكس كى تاتسى فرما ئى بىي ؟ آبنے ارشاد فر ما ياكه اِس اخرام ميں جنابِ امام صن عسكرى عليه السّلام نے حضرت امام حسين عليه لسّلام كى تاستى سے كام ليا ہے جسياً رت امام زين العابدر عاليلسّلام أبيف بوقت شام وت اب ما قيما نده المبيت عليهم السلام كو ا بنی خوا مرفظمه علیا کمرمد جنابِ زینبِ خاتون سلام المتُدعلیم ای تعلید اختیا رکزیکا حکم فرمایا عقار آیکے بعد صرت امام زین العابرین علیه السّلام فریسی الینی خانشینی اور عزلت گزینی کے الیّم میں جنارِب

زین العابدین علیه السّلام کے تام احکام صفرتِ زینب علیه السّلام کی طون فسوب کے جائے ہے۔

زین العابدین علیه السّلام کے تام احکام صفرتِ زینب علیه السّلام کی طون فسوب کے جاتے تھے۔

یہی صفرت امام صن عسکری علیه السّلام کے موجد وہ نظام کی بھی صورت ہے۔ احمداً بن ابراہیم کا بیان

یہ کہ جناب حکیمہ خاتون علیه السّلام کا یہ مدّل اورفعس جوابع شار مجھ کو آیندہ یا رائے تقریب الله یا تقریب العلایا کا محصوص شکرید اواکیا کہ است یا تقریب العلایا کا محصوص شکرید اواکیا کہ است فرات موجودہ است میرے موجودہ الله میں میں ارشادو ہوایت کے ایسے سامان فراہم فرمائے جن سے میرے موجودہ عقائد میں تازہ استحکام واستقلال بید اہوگیا۔

بہرصال برخاب کیمٹری اِس تقریر سے ثابت ہوگیا کہ اُس وقت ہدایت مؤمنین کے امور مرکسیی دشواری اور دقت واقع تھی۔ اور بیر زمانہ جاعتِ مؤمنین کے لیے کسی آفت بمصیبت اور قیامت کا تھا۔ منہ حفاظتِ جان کی کو بی صورت ہوسکتی تھی اور نہ ہدایتِ ایمان کی کوئی ترکیب کارگر ہوسکتی تھی۔ اُن کی

بجبوری تھی توعایت درجہ کی اورمعذوری تھی تو برلے سرے گی۔ ہم نہں سمجھ سکتے کہ علم تاریخ کے وسیع عالم میں اس سے (شیعہ قوم سے پڑھکرکسی قوم کیسی قبیلہ ما کسی طریقیہ کی مجبوری اورمعذوری اور کہا تا بت کیجا سکتی ہے اوران کے مقالبہ میں کسی اور قوم ملت

بی ذتت اور رسوائی کی مثال سیش کیجاسکتی ہے.

بهرصال - جناب رتیج آند زوج مقد سهٔ حضرت امام علی نفی علیه السلام کی إن ایّام میں وہی کھینت علی جو حضرت تمید اسلام کی حالت جفت امام موسی کاظم علیه السلام کی آغاز امامت میں بائی جائی تھی کیونکہ تاریخ وسیر کی کتابوں سے نابت ہونا ہے کہ حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کے آغاز امامت میں متصور کی شد تر مخالفت کی وجرسے جائز محمد استام موسی کاظم علیہ السلام کے آغاز امامت میں متصور کی شد تر مخالفت کی وجرسے جائز امام حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کے آئی والمعین والم میں جو آب نے اپنی وفات کے بالکل قریب تو رونا یا امام جفر صادق علیہ السلام کے آئی ورثا ہاور قائم مقاموں کے سلسلہ میں آئی خاتون مقد سے تو رونا یا مام خاتون مقد سے تو رونا کی خوات کے جائے تھے وہ بالکل حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام الم عصرا ورقح بین زمان نے میں حکم میں ہو استان میں اورا حیائی شرع میں کی خوات کے جائے تھے وہ بالکل حضرت امام موسی کاظم علیہ وارشا دِ مؤمنین اورا حیائی شرع میں کی حدمت سے معلق حضرت علیا مکرمہ جناب رتی آنہ سلام اللہ علیہ کی خدمت سے المام حضرت علیا مکرمہ جناب رتی آنہ سلام اللہ علیہ کی خدمت سے نامذ ہوتے تھے وہ بعینہ جناب قائم آئی میں جو کھی جائے تھے وہ بعینہ جناب قائم آئی میں جو کھی جائے تھے وہ بعینہ جناب رتی آنہ میں جو کھی جائے تھے وہ بعینہ جناب قائم آئی جائے تھے وہ بعینہ جناب قائم آئی کی خدمت سے نامذ میں جائے تھے وہ بعینہ جناب قائم آئی کے جائے تھے وہ بعینہ جناب قائم آئی کی خدمت سے نامذ ہوتے تھے وہ بعینہ جناب قائم آئی کے جائے تھے وہ بعینہ جناب قائم آئی کے حالے کی حالے کے حالے کے حالے کے حالے کے حالے کے حالے کی حالے کے حالے کی حالے کے حالے کے حالے کی حالے کے حالے کے حالے کے حالے کے حالے کے حالے کی حالے کے حالے کے کی حالے کے حالے کے حالے کی حالے کے کی حالے کے کی حالے کے کی حالے کے کی حالے

بهر صال جن نوگول ف صرات المر معصومين سلام الته عليهم اجمعين كمالات و واقعات كرمطة

بهرحال ۱ اثنا تریز کرک بهم پیمراین قدیم سلسلهٔ بیان بر آجاتی و الدهٔ مقد سهٔ جنابها می حسن عسکری علیه الستاه مجن کے مبارک حالات اجی اجی او پر لکھے گئے ہیں آپ کے ابتدائی ایا غیبت میں برا بعلیم وارشاد کی ضعات نہایت قاطبت اورجامعیت کے ساتھ انجام فرماتی تھیں ۔ مخالفین کو حسالہ بہما و براکھ آئے ہیں ایس زمانہ میں آئی تعلیم والمقین کی کانوں کان خبرجی نہیں موتی تھی ۔ اور آئی وجہ بہی تھی کرآئی خدمات ستو دہ آیات برا جنہا دیا تعلیم وارشاد کے امور کا مخالفین کو کسی وقت کوئی شبہ ایک نہیں ہوسکتا تھا۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کرسلک حقہ اثنا عشریہ میں بولیت مجبوری ان ذواتِ مقدسہ اور مخدات مطبق سے ان امور کی نسبت ہو کچھ عمل میں آیا وہ اُن کا خاص اجتہا دنہیں تھا۔ بلکہ دہی اور مخدرات مطبق سے ان امور کی نسبت ہو کچھ عمل میں آیا وہ اُن کا خاص اجتہا دنہیں تھا۔ بلکہ دہی احکام تھے جوائنہوں نے انگر سابق بالاحق علیہ السلام سے سموع فرائے تھے۔ اِس لیے اُنکے جواحکام نیا جائے وہ اُنہی حضرات انگر معصومین سلام انتہ علیم احمدین کی طرف منسوب کیے جائیں گئے۔ جائیں جرحال ۔ جناب ریحانہ اور گرامی قدر حضرت امام حین عسکری علیہ السلام اس وقت تک برابر بہ اللیم میں اس وقت تک برابر بہ اللیم اس وقت تک برابر بہ اللیم اس وقت تک برابر بہ اللیم اس میں جائیں کے حالے میں اس کے اس کے ایک میں بہرحال ۔ جناب ریحانہ اور گرامی قدر حضرت امام حین عسکری علیہ السلام اس وقت تک برابر بہ اللیم اللی

ایک خاص مقام اب یک آپ کی طرف نسوب کیاجا تا ہے۔ اور وہاں آپ کے قیام کی مبارک یا دگارمیں کی فرشنا عارت تیا رکھنگئ ہے جواس وقت تک قائم اور برقرارہے۔ اور ہرسال مؤسنی کلفیدن کی کثیر التعداد جاعت اُس مقام مطهر کی زیارت سے برابر شرف اندوز ہوتی ہے۔ گرج نکہ آپ کا یہ سفر بھی بالکال سرائرشیت کے متعلق قصاب کے ساتھ کسی کتا ہیں بائے نہیں جاتے ، اور حقیقت میں اِن مورے متعلق انسان کا زیادہ تفقی و تلاش ۔ کردوکا ویش اور فکر و محنت نظام فدرت اور احکام سندیت میں جانت میں ما ہن صاف ت تقریب کا دیکام سندیت میں ما ہن صاف ت تقریب کا درگھلی کھلی مرافلت تصور کیجائیگی ،

بهم اینے موجو د وسلسلهٔ بیان کوبیا ننگ بینجا کرآینده وا قعات کی طرف رجوع کرتے میں - ہمارے اوکا کے بیان سے کما حقہ نابت ہوگیا کہ جناب اہام زمان علیہ استلام کواپنی امامت کے آغاز ایام میں معتمد کی نخالفت کی وجہ سے کیسی کمیسی دمیشوار یا رمیش آئیں ، ہدایت وارشیا دکے تمام ابواب مسدود ہو گئے اور احیائے تمریبت واجرائے ہدایت کے طریقے مفقو ورعامة المؤمنین کی علیم وملقین کے لیے کوئی ذریعیہ باقی نہیں رہا۔ عقا بُرِحقہ کا اعلان ہلاکتِ جان کا باعث ہوگیا۔ ہزاروں بگینوہ بند گانِ خدا کا خون بہا دیاگیا۔ علیہ السّلام کی گرزمتاری کے لیے جاسوسوں کی کثیر التعداد جاعت سلطنت کی طرف سے مقرر کیگئی جوشہر قریه بقربه یه کوچه بکوچه اورکلی درگلی سرات دن آپ کی تلاش سآپ کاسراغ اورآپ کا بتالگاتی رمهتی همی <sup>آبا</sup> د<sup>ی</sup> *لوهچوط کرغیرآ با دمقاموں میں۔میدانوں میں اور پہاڑ وں میں آیکو برابر ڈھونڈھنی رہتی تھی۔* کیا کو ایشخص معتمد کے اِن مراغ رسانی کے انتظامات کورڈ ھکرکسی دومرے شخص کے ایسے بسس ملاش کی شال مین کرسکتا ہے۔ نہیں کوئی نہیں۔ ہمارا میعقیدہ ہے کہ عوب کی تاریخ میں واقعہ ہجرت کے بعدید د وسری مثال ابت بوتی ب و دارس میں کوئی شک نہیں کدمشرکین ملّه ف حسط ح آنحفیرت صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری کی فکریں کی تھیں اور پھرآپ کے ہجرت فر مانیکے بعد صب طرح آ کیے جسس ملاست میں تمام میدانوں اور رنگیتانوں کی خاک بھانکی تھی کمٹسی طیخ و وسوسا ڈھ برس کے بعد معتمد نے بعد جنابِ قام مُ آلِ المحدِ کی گرفتاری اور سُراغ یا بی کی لا انتها کوششوں میں اپنی طرف سے کوئی دقیقتہ اُٹھانہ یں رکھا۔گراس ما فظِ حیقی نے *جس طرح اس* وقت اپنی و دیعت کو اپنی حفاظت وا مانٹ میں رکھا اُ<sup>ش</sup>یطِ ن اِس وقت بھی مس حکیم برحق اور مد تر مطلق نے اپنی موجو دہ تجتت زمان اورجا می بنہ ہوت و نا صِرا یمان کو وشمنان دين اورعام مخالفين كينج عقوبت سعفوظ ومصدن ركفاع وشمن أرُقر في ست نكهبال قوى تراست.

وی رست اگر خیره حیثمان زمانه کے دید کا بصیرت وابوں تو وہ انہی دو نوں وا تعات کی مشابهت اور ماثلت سے آپکے اس اتحاد فی انخلفت والذّات کو پورے طورسے سمجھ سکتے ہیں جو جناب صاحبہ لام علیالسّلام کو صرت ختی مرتبت صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابر کا ت کے ساتھ ظاہری اور باطنی دونول طریقوں سے ماصل تھا۔

بہرحال ۔ اِن امور کے ساتھ ہی ان حالات اور وا قعائے میں نظام شیت کی اُن خاموش تدبیرات اور زد مسائح کے عمدہ تائج بھی کماحتہ ظاہر ہو گئے جونحالفیکے پُر زورا ور قوی علات کے مقابلہ میں اختیا فرائے کئے تھے ۔ اور ہرشخص نے اپنی دونوں آ مکھوں سے دیکھ لیا کہ مخترکے ایسے ظالم وجا برضلیفہ گئے ت اور شدید کا رروائیوں کے مقابلہ میں ہجرت اور ترک سکونت کی نرم اور خابوش تدابیرا ختیار کی گئیں و پھر تھوڑ ہے ہی دنوں کے معدان تام امور میں دقت اور بریشانی کی جگہ کسی قدر سہولت اور آسانی خر بردا ہو گئی۔ یہ ب کیا تھے ؟ قدرت کے تھر فات اور شیت کے خاص معاملات ۔ جبکی تقہیم سے عمل لنا ا

المعتضدما بتبركي سلطنت

یها شکر او پر بیان بوقیکا ہے کہ مقرف اپنے بیٹے کو ولیعہدی سے معزول کر کے اپنے ہیتے آخمہ بن موفق کو ابنا فائر مقام بنایا تفار اس لیے مقدک مرتے ہی آخر اسکی جگہ پر بغدا دکا تلیفہ تسلیم کر نیا گیا۔ احمد بن مدفق نے تخت خلافت برمیم مکر المعنف دکا لقب اپنے لیے تجویز کیا ۱۰ وروفتر و دیوان کے تام سینوں میں حکم واحکام اسی لقب اورنام سے نا فذہونے لگے۔

است و کھلائی کہ ہر مضاف ہوں میں سیاست جھرانی اورجا بنانی کے سعلق اپنی ایسی آتھی لیافت اور الہارت و کھلائی کہ ہر مخص کو سلطنت بغدا دی گرختہ عظمت و جلال اور شوکت و اقبال کے بھر مہت جلد اوٹ آنیکا کسی قدر لقین ہو جلا تھا۔ اِس میں شک نہیں کہ اسلامی ؟ ریخیں شہا وت وے دہی ہیں کہ سعت نہ کا کسی قدر لقین ہو جلا تھا۔ اِس میں شک نہیں کہ اسلامی ؟ ریخیں شہا وت وے دہی ہیں کہ سعت نہ کو نساد جو ممک کے مختلف علاقوں میں بھیلے ہوئے تھی المحکتیۃ فرو ہوگئے۔ اور هام مربی شان اور ہدامنی جو رعایا کے ہر طبقہ اور ہر درجے لوگوں میں عالمگیر ہورتی کا المحکتیۃ فرو ہوگئے۔ اور هام مربی شان اور دیگر ابوا ب ملکی و مالی جو بدامنی کی وجہ سام الکی اور دیگر ابوا ب ملکی و مالی جو بدامنی کی وجہ سام اکتر خوال موسائے ہیں۔ وہ اکثر علاقوں میں بندھے وہ سب کھل گئے۔ اور ابنی آناد وا جوال کو منا ہر ہ کرکے ہر خوال ان اور وی کی موسائے ہیں۔ وہ سب مقتصد ہو ایک کی محتصد کی سلطنت میں ظاہر ہونے گئے۔ اور اُنہی آناد وا جوال کو منا ہر ہ کرکے ہر خوال ان کے لیے ضروری جھے مباتے ہیں۔ وہ سب مقتصد ہو ان کے لیے ضروری جھے مباتے ہیں۔ وہ سب مقتصد ہو ان کی اور ویر بار گہر کی اور ویر بار گہر کی اور اس کی کے اس میں مقال ہو ہو کہا کہ موسائی کے اس میں موسل جہا ندادی اگر اسی صورت سے جاری رہے تو اِس میں بھر کو کی شہر نہیں کہ خوال میں مقال میں جاری رہے تو اِس میں بھر کو کی شہر نہیں کے مقال میں صاصل تھی بھر اس میں تو مقت اور دولت و ثروت و شروت ہو منت توں اور اور اور تو کی میں حاصل تھی بھر اُن تور کی مالت پر آجا ہیگی۔ اور آبی تو کی صافت پر آجا ہیگی۔

مُرافسوس! ع خودغلط بوداً نخبه ما يند بشتيم - تقورت يم ف آ كي جلكرايساخيال كرنيوالول كوميلم ہو گیا کہ حقیقت میں اُن کے بہ گان خواب و خیال سے زیا دہ وقعت نمیں رکھتے اور م کھے کہ اس کے ظاہر اور ابتدائی عنوان سنه ارید کیجات هی و محص نقش برآب هی بهرحال جبیها بهوا و رخ کیچه بهو- اسکی لطنتا کے پہلے دس برس نہایت خوبی ہے گزیے ۔ مگراتنی مرت کے سکون و آرا کم کے بعد اُس کوا بنے معاملات من تبيك مباحس مشكل سے سامنا مواوہ قرامطه كاعروج مقالور خروج اقبل إسكے كدم ما تھے حالات كوايين موجود وسلسلهٔ بيان مين طبيند كرين بهم تهيد كے طور يرانك مخضر حالات معرفي كى ضرورت سے مریمٔ ناظرین کر دیانهایت صروری سجھتے ہیں۔ قرام طریب حالات اور اسکے عوج کی کیفیت

قرامطه ظاہری طور ریالکل عابداور تارک الذنبامعلوم ہوئے تھے مگرحقیفت میں وہ سب کے سب برهي جفاكش فيمنتي اورجرى تقعيسخت سيسحنت موكون مين قائمُ رمناا وربرٌ مي بريم صيبتون مين ايني عانوك رگھیل جانا اُنکے لیے بالکل سہل اور اسان تھا۔ و ہ*کسی ا مر*یس الین ہمتت نہیں ہارتے اور شکل سے مشکل وقتوں میں بھی بیدل اور برد است فاطر نہیں ہوتے ، اسلام میں اُنکے عقا کد تصرّف اور علم الاشراق کے اصول پر مبنی معلوم ہونے ہیں۔ مگر تاہم اُن لوگوں کو ہم کا مل صو فی بھی نہیں کہدسکتے ہمکہ چٰو کہ موجود ہمقا کا برانے عقائد سے خاص طور پر بجٹ کرنالمقصود نہیں ہے اس سے ہم اُنکے عقائد کی تفضیل کو اسلام کی آریخ وسیری کتا بوں کےمطالعہ پر حوالہ کرتے ہیں جس کو صرورت و و فیان کتبابوں میں اسکے طریقے کے اصول عقائد كومفصل طور بروكيه سكتاب - مكر بال آخرس مراتنا ضرور لكهدينك كرانك اصول اور عقائد برغور كرف سے اشرا فيين اور كاملين علم تصوّ ف ك مليالك أورعقا يُدكى فيماك عزور معلوم ہوتی ہے مصوصیّاتِ اعمال وترکیب ریاضت کے احکام وتدارک وغیرہ ایک دوسرے سے بلتے صَلَّتَ و كھلائى دىتے ہيں۔

جن لوگوں نے اِن ایّام کے حالات کوغورسے دمکھا ہے اور تفصیل سے پڑھا ہے وہ بخوبی طابتے ہیں رأس وقت علم تصوّف اوراشراق كى عام گرم بإزارى اورشهرت نفى او نشكف اصول وعقائد كى بناير نعُ نعُ وقع - انعُ نعُ طريق اين أين جداكا ندعقا كدك ساته اسلام بن بيدا وته يط حات عقد إنّ تام فرقون كامركز شهربغداد عارجهان سعية تام طريق ابتدايا رين التي نشوونا يات تص

ب**ہرحال۔ فرقۂ قرامطہ کے لوگ بھی اگر حقی**قی طور پر ان نوگوں میں دھن نہیں ہے۔ تران عقائد اور اصول کے دیمار تو ضرور تھے۔ اِن کے موجود ، رئیس طائفدار سردار توم مان اِنسود حبائی قرمطی شا۔ **استخص نے اپنی موجردہ جاعت کے ساتھ بھرہ کے اطلات رجوانہ میں حراج کیا۔اور وہاں کے لوگوں کو** آپنے اصول اورعقا نُد کی طرف دسوت کی ۔تھوڑ۔۔ے ہی دنواں میں اِنکی شن کوبو۔ ی کامیا بی مو کی اوریعیرہ

ے ابکر واسط اور الجزائرے تام ماشندے اِن مح عقائد میں شریک ہو گئے۔ اور اُس اطراف میں انکا پورا نستنز و گیا۔ اِس میں شک نہیں کہ ابتدائی حالتوں میں قرامطہ کے اغواض ومطالب بہت بھاری معلوم ہو ستھے آئی دور این بسندی کے زم اور خاموش طریقہ سے کیجاتی تھی۔ مگر جیسے جیسے ایکا تسلط ہوتا گیا اور ، و توم برا ثر يوتا كميا - إن كا قتدار من وزن ا دراً ملكي اختيار مين قوت آتي كني. اور رفته رفته و ه ماد کی اور خاموشی عام پورش او**ر پُر جوشی سے سبدل ہو گئی ۔ اور وہ امن کی جگه ملک میں ب**رامنی اور الليزان كى جُنْه غَير اطينا في اور بيميني نجيلان لك . اورزمد واتقاك ظاهرى لباس كوته مرك حكمراني اُرور جہا آیا ن کی پوری شان و کھلانے گئے . اس صورت وحال میں اِنکے موجودہ افعال اشراقین اور صوفیان گوشنشین کے امتال سے بالکل خلاف اور منافی ٹابت ہونے لگے۔ بهرحال - جب اُ نکی عام شورش او رفتنه و فسا د کی خبر ملک میں عام اور طشت از بام ہو گئی اور خفب 'رہی ﷺ کی درفت خاص تعلق مید اہوگیا توا*س نے عرا بن عباس غنولی کو اِنکی سرکو بی اے لیفار ک*ھلا إعداد ت روازكباران واستكراس وقت بصره سع برها من موك قطيف مك يبني كي تنفي اوراجه كا ء، مِل جوسنطنت کی طرف سے اِن اطراف کا حکمرا ن تھا انکے بڑھتے ہوئ یا وُں کو پیچھے زہلے اسکا معتقدہ َ كا فرستان المنظر منظر مينارون برمايغارين كرتابوامع كه كارزارمين بهنيا واوقطيف كي مشرقي جانب سے قرامطه برجمله آور موا مكر قرامطه نے تشكر سلطان كى ميبت وسطوت الاكوئى خيال نېدى كيا ملكه مخلات اسك برمي يا داري اوربهت و دبيري سے بشمن كامقا بله كيا اور اپني شجاعت وقت اوراستقلال كے ایسے جوہر دکھیلا *ئے کہ بغداو کی شاہی فوج اُنکے مقابلہ کی تاب نہ* لائی او*ٹرکس*تِ فاش اُٹھاکراِ دھراُ دھِھ تا م ستشر ہو کئی بہب بہ سالارسلطان عمرابنِ عباسِ غنوی اپنے سات سوہمراہیوں کے ساتھ گرفتارگرلیا گیا اوراٰبوسعید تبائی رئیسِ قرامطہ کے سامنے لا **یا گیا۔ ابوسعید نے سوائے عمرابنِ عباس کے** بقیۃ تمام فوج بطانی کے اسپروں کوئسی وقت قتل کر دیا۔ اِس وا قعدسے قرامطہ کی ہمیبت اورسطوت مشرقی ءب<sup>ا</sup>اور ما حل كے تمام علا تجات بر يہلے سے بھي زيادہ ہوگئي۔ اور أنكى تَستَط كے سامنے معتند خليفة عباسي كا لوئی اٹر باقی نہیں رہا۔ <sup>م</sup>ن کے تمام امور میں روز ہر وزاستحکام اور ہتقلال آیا گیا جب ای<del>ن کست کی خ</del>بر نتصند كومعلوم ہوئی تووہ يكايك قرامطة كى إس ناياں فتحيا بى سے تچھاليا موٹرا ورمخة ف ہواكہ بھرع صة مكل س سے کسی قسم کی تو یک امقابلہ کی جرات ذکر سکا۔ قرا مطدنے بھر توجوجا ہاتمام ملک میں کرایا۔ اور حکومت بغداد کی طرف سے اُن کی مانعت اور مدا فعت کا کوئی سا مان نہ ہوسگا۔ آتنا بیان کرکے اب ہم عمرابنِ عباس مغنوی کے بقية حالات كوجيم وامط كى قيدمين جيوداك من قلمند كرت من

عمرابن عباس عرصة كم قرامطه كى حراست مين مقيد رسبے عبدالوا صدماستى خود عمرابن عباس غنوى كى زبانى بيان كرتے ہيں كرحب ہمكو ايك مرت قرامطه كى قيد ميں گر شجكى اورا بنى نجات ومخلصى كى كوئى اميد باقى نہیں رہی تومیں نے اپنی موت اور جان دینے کا پوراقصد کرلیا۔ اِسی اثنا ،میں ایک دن ابوسور جائی ڈیل قرامطہ کا ایک غلام میرے پاس آیا اور میرے اِتھ یا کوں کی زنجیر آسنی نکالکر مجھے حمام میں لے گیا انہا وُصلاً میرے کیٹرے بدلوائے اور بعدازاں مجھے اپنے رمیں کے سامنے لایا۔

یرت برو برو اس اور بعداد اس سے ایسے ایس سے اس سے ایا ہے۔ اس سے ایا ہی دینی کی وقت تقریب میں اور ایس سے در ایس ایس ایس سے ایس سے در ایس سے در کیا گرمجھکو تمہاری ہلاکت ہیں کوئی نفع نہیں معلوم ہوا۔ بلکہ اس سے جبد میرایدارا دہ ہوا ہے کہ سی تہاری موفت معتصد خطیف کہ بارک ہیں ایس اینا ایک بیام کھیجوں کیو نکہ میں اس رسالت کے لیے تمہاری سے اور اور کسی دوسرے کو موزوں نہیں سمجھا ۔ اگر میرے بیام کو بلا تغیر الفاظ بجنسہ و بلفظہ ویسا سی جیسا کہ میں تا کہ ایس ایس ایس کے ایس اور اگر میرے بیام کو بلا تغیر الفاظ بجنسہ و بلفظہ ویسا سی جیسا کہ میں تا کہ ایس میں تہیں اسی وقت مہاکہ دوں ۔ اور اگر کہ سے ایسا میونا میں نہوسکے تو مجھے صاف صاف جواب دیدو۔

عمر کہتے ہیں کہ ابوسعید کی میہ تفزیر شکرمیں تواپنی مخلصی کی خوشی میں شا دی مرگ ہوجا نیکے قریب بینج گیا۔ مرس نے نہایت استقلال اور متانت سے اپنے اِس قلبی اور دلی جوش کوروکا اور ضبط کیا۔ اور کسی طرح اِس کا اظهار نہونے دیا ۔ اور نہایت آہستگی سے ابوسعید کے سوال کا جواب دیا کہیں بسرو تیم آئے بیام کو آئی خدمت میں بحرفه وبلفظه أسى طرح حبس طمرح آپ فرما كيننگي بينجا دونكا بيرمنكرا سنه جه سنة إس بيان برحلفِ شرعي ليا اور چر تھوڑی دیر مکسکوت کے عالم میں سوچار ماراس کے بعد محبوت مخاطب موااور کمینے اکاکہ ترمعتصند کے اس حاکرمیری طرف سے کہدنیا کہتم البی موجود فی تیت اور دولت کی تباہی وبر بادی کی خود ابنی داف سے کیوں کوشش کررہے میو۔ اور اپنی آبرور نری کے ساتھ خلافت اسلامی کی ہٹک حرمت کررہے ہو۔ اور اپنے دستمنوں اینے او برغالب کررہے ہو۔ تقین کر لوک میں مردِ صحرائی ہوں۔ ایسا کہ جس کے لیے نہ کوئی شغل ہے نہا نه جسكا كونى شاع ہے اور مذر وزرگار -خوداین جان كے خونسے میں نے ایسی للخ اور نا گوار زید گی ختیار کی ہے۔ ندمیں نے تمہارا کو بی شہر لے لیا ہے اور ندتمہاری حکومت میں کو بی نقص پردا کیا ہے۔ خدا کی شم اگرتم اپناتا م ملک میرے مقابلہ کے کیے لاؤگے تا ہم تجھ پیغلبہ نہا و گے کیونکہ میرے اشکری اور میری د: سخت سے سخت مصائب بر داشت كرنيكى بوگئى بىلے - تنهاراآرا فى طلب او عیش بندا تنكر جس نے زیادہ ج باغتانِ بغدادمیں برورس بابی سے - اب تہارے حکمے مجبور ہوکر جنگل اور بہاؤوں کے صوب اُنھاکراگر محقاك زنده اورصیح وسلامت سبخاهی - اورشرها شرمی كی وجرسے هورى و بركے يے جھ سے مقابل بوا بھی تواس بیمو قع جرائت سے سوائے اِسکے اور کیا نتیجہ تخلنے والاہے کہ وہ میرے مقابلہ میں بہی نریتان يزكو ہزار غينمت مجعينيك اوران ميں سے ہزاروں ہارے ہاتھ سے ارے جائينگے - بيحالت تواس وتت

ہوگی جب تھورار الشکر میرے مقابلہ میں بھیجا جائےگا۔ اور اگر کوئی تشکر عظیم دوانہ کو دیے توامیں حالت میں ہیے توان ت بھاکہ جاؤگا دور پھر نبدارہ بہتر فر خرک دور کل جاؤگا دیں جب موقع اور فرصت با وُنگا جن کی غفلہ یہ ۔ آرام اور راحت کے عین وقتوں میں ایکبار ان بہترین مار وُگا۔ اور ایک باران با بات کا مقعا نات کا انتقام لیان گا۔ اور اگر مجھے ان برشیخوں مارنے اور اگن سے اپنا بدلہ اور انتقام لیے کا موقع نالی کا انتقام لیان گا۔ اور اگر مجھے ان برشیخوں مارنے اور اگن سے اپنا بدلہ اور انتقام لیے کا موقع نالی کا انتقام لیان گا۔ اور انتقام لیے کو ہم برکو ل دسترس اور قابونہیں ملیگا۔ اور وہ مجھی میرے قرب بین بھیلنے کا گاگا تھا میں تھا میں تھا ہوں کا در قابونہیں ملیگا۔ اور وہ مجھی میرے قرب بین بھیلن کا در کھی میرے انسان میں میں دیا ہوں کا بین بھیلن اور مسلمت الشکر شی ہی در اس در میں دیا ہوں کہ اور کا گائے میں آب اور کا گائے میں اور میں کھیلن کا در اور کی تا ہوں کو در میں میں میں کھیلن کا در اور کا گائے میں آب اور کا گائے میں کھیلن کا در اور کا گائے میں کھیل کو در میں کھیلن کا در اور کا گائے کا در اور کا گائے کی کو در اور کا گائے کہ کو در اور کا گائے کی کھیل کا در کھیل کا در کھیل کا در کھیل کا در میں کھیل کو در میں کھیل کا در کھیل کے در اور کا گائے کی کھیل کو در میں کھیل کا در کھیل کا در کھیل کا در کھیل کا در کھیل کو در کھیل کا در کھیل کا در کھیل کا در کھیل کو در کھیل کو در کھیل کو در کھیل کے در اور کھیل کھیل کو در کھیل کے در کھیل کے در کھیل کو در کھیل کو در کھیل کو در کھیل کو در کھیل کے در کھیل کھیل کو در کھیل کے در کھیل کو در کھیل کے در کھیل کے در کھیل کے در کوئی کھیل کو در کھیل کے در کھیل کو در کھیل کے در کھیل کے در کھیل کھیل کے در کھیل کھیل کے در کھی

ہوجائی وجہ سوائے وتمن کی ہیبت اور سطوت کے کچھ اور معلوم نہیں ہوتی۔
عدوم سوائے وتمن کی ہیبت اور سطوت کے کچھ اور معلوم نہیں ہوتی۔
عدوم سوائے وقا مطہ کے مقابلہ کا پھر قصد
کیار اُس کی کیفیت یہ ہے کہ اہل قرامطہ نے بنی رفتار میں ترقی کرتے کرتے کوفہ تک ابنی رسائی اور ابنا
تستظ بداکر لیا۔ یہ خبر باکر معتصد کر پھر ابنی مردی کی غیرت آئی۔ اور وہ اپنے آبے میں خرا ہا۔ اُس نے فرا ا اپنے ایک جر ارسالار فوج کو ایک فوج گراں کے ساتھ قرامطہ کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا جقیقت مال اُتی ا ہے کہ قرامطہ کے تھوڑے سے لوگ سواد کوفہ میں ادھرا و ھر اپنی دعوت کے اعلان کی غوض سے کا اُس کے مقد وہ کوئی اُنگی فوج کے باقاعہ ہولگ نہیں تھے ۔ اور مذائے خاص نشکرے آدمی پیندا دی فرشا دہ لشکر کے اُس کے متا دہ لشکر کے اُس کے متا دہ لشکر کے اُس کی متا دہ لئے کہا ہے کہا تا میں مواج عت فوج کے اس کے متا ہو کہا ہے کہا تا میں مالے کہا ہو کہا ہے تا کہ اور اُن کہ کو اُن کے مام سلطانی سے کیا مقابلہ کرتی ۔ مگر آہم اِن لوگوں نے اپنی فطری جرائے وہ تیت سے حراجت کو اپنی دلیران مفحت مسلطانی سے کیا مقابلہ کرتی ۔ مگر آہم اِن لوگوں نے اپنی فطری جرائے وہتے سے حراجت کو اپنی دلیران مفحت کے فوب خوب جوہر دکھلائے۔ گرائی قلیل جاعت اُس کٹیرالقدادگرہ کو تا ترحلات کی کہا نتک اب لاتی۔
آخرکار اُن کے بائے استقامت میں لغزش آگئی۔ اور وہ اور معرا و حرضت ہوگئے۔ اُس کے بہت سے آدی معتقد نے اُس کے بہت سے آدی معتقد نے اُس کے باس لایا گیا۔
معتقد نے اُس خوس اور معراف کے اعتقاد کی باب دریافت کیا تو اُس نے نہایت آزادی سے جواب میں کہا کہ ترکوان امورسے کیا فوض تم اُن ہا توں کو مجہ سے بچھو جو تم سے تعلق رکھتی ہوں بعقد نے کہا وہ کونسی با تیں ہیں جو جو سے بی جھو جو تم سے تعلق رکھتی ہوں بعقد نے کہا وہ کونسی با تیں ہیں جو جو سے تعلق رکھتی ہیں۔ قرام طی نے جواب دیا کہ جناب رسالتماب صلے اللہ عالمہ والدوسلم نے انتقال فرفایا توصرت عباس ابن عبد المطلب بقیر جیات تھے۔ مگر اُنہوں نے کبھی خلافت کا دعوالے نہیں کیا۔ بلکہ عمو اُلوک نے آو کمرسے بیعت کی اور بعد آبو کمرسے تھے۔ مگر اُنہوں نے کبھی خلافت کا دو اُلی کی جاعت میں بھی صرت عباس کو دفل نہیں کیا۔ بان وجوہ سے ہما دے طبی والوں کا عام احتقاد ہیں ہے کہ امر خلافت میں خاصکہ بنی عباس کو کوئی میں میں ہے۔

اسکاید دندان شکن جواب مشکر سخته ندواقعی این آبیمیں ندر بار اسنے حکم دیا کہ اسکے سب دانت اسکے مُند کے اندر قرار ہے جائیں۔ اسی وقت حکم سلطان کی تعمیل کیگئی اور مجرم کے تام دانت توراد الے گئے اگر اس نے افت بھی ندی۔ بھراسکا ایک باتھ رسی سے جکڑ کر دھوب میں اُل الشکادیا گیا۔ بعدازاں قسل کرڈ الاگیا۔ اسلامی مورضین نے ایسکے قتل کیے جانیکے وقت اسکے بہت سے اعجاز دکرامات بھی لکھ مارے ہیں جن کو بقورل

ماحب رومنترالقىغاكىمى كى آدمى گى تقل قبول نېيى كرسكتى. چىن لوگوں نے إن امام مىں اسلام رمقا ئەتكے جالات والىلىخىلەن

جن لوگوں نے اِن ایام میں اسلامی مقائد کے حالات۔ اُنے مختلف طریقے متفرق مسالک اور متدد عقائد الاستیعاب دیکھے میں وہ انتجی طرح جانتے ہیں کہ اسلام میں اِس وقت مینیار عقائد کے نئے نئے وقے روزی الاستیعاب دیکھے میں وہ انتجی طرح جانتے ہیں کہ اسلام میں اِس وقت مینیار عقائد کے نئے گرا ہم انکو اسلام کا اور خصد سے اخوذ بتلا نے سفے۔ اور خیقت میں یہ امرایسا ہی بایا جا آہے کہ اُن کے مصدر سے اخوذ بتلا نے سفے۔ اور خیقت میں یہ امرایسا ہی بایا جا آہے کہ اُن کے مصدر سے اخوذ بتلا نے سفے۔ اور خیقت میں یہ اور مزورت کی رنگ آمیزیاں مزور کہ گئی تھیں۔ اُن کے علیا ت برغور کیا جائے تو وہ بھی فرور عامقہ سے گئے ہیں گر اُن میں بھی بخویز اور قیاس کی مختلف ترکیب فرو

اس دما نمیں اِن تمام فرقوں کے لوگ سلطنت کے کار وہا رملی میں انواع وا قسام کے ملل بدا کررہے تقے۔ اور روزانہ مشاہدات سے ملک کی ہدامنی اور عام بیمبنی کے باعث سجھے جاتے تھے۔ گر کرنا کیا تھا۔ آئی اِن است بر است کا مضمون تھا۔ اور حقیقت تو یوں ہے کہ زمانہ موجودہ میں جو درویش برسی نے اسلام میل پی یوری اخلت اور تعترف بایا تھا وہ بالکلیّۃ انہی سلاطین عباسیہ کے ہتھوں کی کرقت تھی۔ کیؤ کمہ اُس قت اِن لوگوں کی ستمداد و

امانت سے سلطنت کو جوغرمن نکالنی تھی وہ اِسی کی مقتصٰی تھی کہتے الامکان اِس فرقہ کوتوت سبجا پی جائے اور إنكه زمود ورع ـ تقدّ و تقدّ س اور عمله محاس اوصا ف كوشهرت د ياك - اب وه كونسي صرورت اورا متبلع هي سلطنت عباسيه كوإن امور كي مميل برخا صكر مجبور كمه ديا . وا قعات اريخي بتلار ہے مب كه وه مخالفت المبسيت علیہ السّلام سے سواکوئی دوسری ضرورت اوراصیاج ہیں تھی۔ اِسکی ابتدا ہارون کے وقت سے ہوئی۔ اور بارون می بهلاسخص تفاجس نے آپنے سم عصر بنی فاہلہ حضرت امام موسی کا ظم علیہ السّلام کے فصنل و کمال اور عظمت وجلال کے مقابل اورمساوی بدا کر سفے کی علط بخویزوں میں پہلے سفیان ٹوری وغیرہ کے امور کو فردغ دیا اور ا کوط مع مے گرانا یہ القاب فاص سے معزز وملقب فرایا ۔ ان تمام عقیدوں طریقوں اورالک ی ابتدا اُسی وقت سے شروع ہوئی۔ اور بھرلگا تار اِسی طرح ہرایک فرما فروانے اپنے زمانہ حکومہ اپنی اُسی صرورت اور مجبوری کے خیال سے اِس امر کواپنے فرائض منصبی میں داخل کرلیا۔ اور برابراس فرقہ تركسي ندكسي معاصرنر بگ كوخاص **طور رتمام فضل وكمال سے سر**فراز وممتا ز فرمایا .خو د بھی بہت بڑ<mark>ی تبطیح</mark> نکری كى اور رعايات عين لن س علے دين ملوكم كے غلط اصول پر إن لوگوں كى اطاعت اور اخلاص وعقيدت كو البني سعا دت کا با عست بمجمار انهی حضرات سے علم تصوف اور علم اسٹراق کی ایجا دہوئی ۔ جسکوران لوگوں نے اہل سلم ي آكے زہدوتقوك كا صول رمنى تبلاكر طريقت كوشرىيت سے ايك على دمسلك قرار ديا۔ اور بھر إس سے مختلف عمليات اورتركيبات رياضت كوا خذكرِك تقرّ بِ خدا اور نجات عقبے كا اصلى باعث ادر محكم ذريعيَ سبكايا. إس مي كوائي كلام نهيس كمراس فرقد كے لوگ جوعمو ما در وليش دفقراء مصوفي ا دراحرار وغيرو مختلف القاب و خطاب سے مشہور میں ابتدامیں اس بسندا ور **بالکل خاموش لوگ خیال کیے جاتے تھے۔ الحیے ظاہری طریق**وں سی دنیا کے امور میں بالکل بے سروکاری اور ترکہ تعلق معلوم ہوتا تھا۔ زہد وعبادت کے شبانہ روز مشاغل کے سواانکی معرفت کے لیے کوئی دوسرامعیار نہیں تھارعبادت میں ریاضت ہائے شاقد اور زہدوا تھا میرغایت کی نغنس کشی میبر- قناعت اور توکل میں انکی ضبط نفسی اور ثابت قیدمی نے بہت جلد تمام اہلِ اسلام کو اِنکے خلوص وعقیدت کی طرف را غب اور ماکل کرلیا تھا - اورایس میں بھی شک نہیں کیسلطنت کی جنبہ اری اور عما ا ہں اسلام کی عقیدت شعاری نے سلاطین عباسیہ کی اُن تجویزوں میں کا میابی کی صورت پیدا کر دی جبکی وجیے ت في إن لوگوں كى نمعرت وا عانت كو ضرورى مجوليا تھا سلطنت كى كوششتوں سے اتناہواكه قرقي ب اسلام کے تمام فرقوں نے احکام شریعیت کے اختلانی اعتبار سے جوائس وقت مار حقتوں (منفیٰ یالکی۔منبلی۔ ت نعنی ) میں موسکے تھے اور صنراتِ انمہُ معصوبین علیہم السّلام کی اطاعت دِلقلید کو چھوڑ کر اُنکی عقیدت ومثل میں درآئے تھے۔ اور پھراس سقلال واتحکام سے کہ ان کے مقابلہ میں سا دات عظام اورا طببت کرام کیم كُنْ كُونُ سِيِّ يا دج دنهين سَمِها جا تا قفا بلكه اكثر شوخ جيثم اور دريده دمين تولا بشط معد إن بزرگوارول كي وات إبركات كوتعبيركرن لل تفي اورمض به سوداور بمكار سمجف لكي تفيه اورسلطنت كااصلى مقصود بمي

عاد اوروه اسطح ان لوگوںسے باسانی اورنسبولت عال ہوگیا۔ انكى لفرت واعانت مي جرمصالح سلطنت في تجوزيك تقروه بي تقع كدسا دات كي متواتر فوجتى نے خلافتِ عباسیہ کے نظام میں مہدی تھے زانہ سے لیکر متر کل کے شروع آیا م کک جو جو رقبیں پردا کر کھی تھیں وہ عمو گاسب کومعلوم ہیں۔ اُن کے فرو کرنے میں ملطنت کو جوج ترکیب و تد کی میں لانی ہوئی و کست بھی پوشیدونہیں۔ اِنکی **تو ہے تو رہے اور انکے متاصل کرنے میں سلطنت** نے اپنی اور اُنگی عان ایک کرڈ اِلی · سادات کے بھرے میں سے خاندان کے خاندان تباہ و برما دکر ڈالے۔ ہزاروں اور لاکھوں سادات کو قتل کراکے بغداد کی شاہر اہوں کیلیوں اور کوچوں میں ایکے خون کے برنائے بہا دیے جسب دوام کی سرا۔ دلوائيس و تلون مين - مكانون مين - ديوارون مين - ديوارون كي منيا دون مين زنده چنواديا - سولي رسولي ویے گئے۔ درختوں میں لٹکا اے گئے۔ جلتی آگ میں جلوا مے گئے ۔ غرضکہ فرعون نے بنی امرائیل کے ساتھ ا یسے ظالمان سلوک نہیں کیے تھے جیے کر عباسیوں نے اپنے مظالم بنی فاطم علیم السلام کے ساتھ حاری اور تائم ركية وكربا وجود إن ظالما نه اور مخالفا نه كومشت و كان من ايك ندايك بنده خداايسا بدا بوسي جا تھا جوانے مقابلہ بر آمادہ اور تیار موجا اتھا جس کے سر کرنے میں اِن لوگوں کوا زسر نو محنت کرنی ہوتی تھی۔ مرتران سلطنت ببعياً روب طوف سے انکی مرافعت کی تدبیروں میں ویوس ہو گئے اور کرم محکم اِنَّ شانِشَا کُ هو الأبتو أن كاسلسله سي طح تمام مو ما نظران إلى تو آخران لوگوں نے بہت بڑے عور و فكر كے بعد يسوم كه إنك تمام فروغ . قوت اورا قندار كا باعث عام ابل اسلام كاخلوص اورعقيدت بع وخاندان نبوی اور دور مان مصطفری میں داخل مرنیکی وجہ سے مرسلمان کو صال کرنا واجب ہوتا ہے۔الیجالت میں اوقتیکہ اِس عام عقیدت اور اخلاص کے خیالات دورنہیں کی حالینے ساوات کے وش میں کمنی ہیں آنیوالی رانبی امور برخیال اورغور کرکے سلطنت کی طرف سے فرقہائے درویش کی حایت اوراز دیافکت اوراشاعت وشهرت مين بليغ استام يح كئ مربيصدا في ايه وافي مدايه وعسى أن غُجِبُواشِيمُا وَهُو طربق ـ امورملکی کی سخت مفرت اور نقصان کے سخت باعث نابت ہوئے ۔ اور فرق سا دات کرام سے زیادہ

اِس طافند کے لوگ ممالکِ محروسد میں برامی آورعام فقند و فسا دیمیلانے گئے۔

بات یہ ہے کہ دنیا اورائی دنیا کے روزاند منتا ہدات اور زبانے تغیر بذیرا نقلاب سے نابت ہو کہا ا کرکسی قوم یا فرقد کو کمیار گی تر تی یا فروغ نہیں ہوتا اور اُسکے نشوونا کے روز ہی سے اُسکے نظام یہ ترتیب اور درستی نہیں آتی ہے بلکہ رفتہ رفتہ اور آہستہ آہستہ اُسکے تام آ نار میں قوت آتی جاتی ہے اِسی معول کو مذنظر رکھکر ہمکہ در ویشوں کے حالات مجھ لیے جا ہیں۔ اِن میں بھی ایک بارگی وتی آئی نہیں اور یہ لوگ بھی کچھ ایک ہی باقصلطنت سے مقابلہ یہ تیار ہو ہی نہیں گئے۔ بلکہ اُسی اصول اور دستورے سلابق ان میں بھی جیسے جیسے قوت آئی گئ اور زور طما گیا۔ یہ تما م بلا و اسلامیہ میں ابنی شہرت اور نظمت کے آٹار بھیلاتے گئے۔ اِن تمام فرقوں کی اُس وقت بھی طالت ہوئی۔ بہلے تواپنے فرمانز وارعظم کے منظور نظر تھیں۔ بھرا بنے ظاہری تقدس اور ا تقلکے باعث عام اہل اسلام کی عقیدت اور افلاص کے منظور نظر تھیں۔ بھر اُنے وقت کی وقعت اور افلاص کے منزا وار تھیں۔ بھر رفتہ دنیا میں اِنکا یہ اوج موج ہوا کہ باوشاہ وقت کی وقعت بھی اِنکے سامنے گرد ہوگئی۔ بھر جب ترقی اور عوج کے اِن درجوں تک بہنچ گئے توشان وشوکت دولت و تروت عوض تمام جزوں کی ضرورت ہوئی۔ جب نیمتیں بھی معتقدین اور متبعین کی خشاطاتی اور حب نافلاص کے ذریعہ سے اُنٹی ہوگئیں تواب حکم این اور جہا نبائی کی سلسلہ جبائی بھی شروع ہوئی۔ ایک انشار نظر میں تھے۔ ایک انشار نہیں تھا۔ و و مقلدین اور منقلدین کی سیقا عدہ جاعت سے پورا کرلیا گیا۔ اور اُن کی خوص تھے۔ ایک انشار نہیں فداکر دی گئیں اور لاکھوں سر چوصاد نے گئے۔ اور فنا فی اُن کے مدارج حال کیے گئے۔

بہرحال۔ واسط۔ یا اِن سے بیلے یا اِنکے بعد یون جن فرق ا نے سلطنت سے خلاف ورزی خیا اُکے بعد یون جن فرق اسے سلطنت سے خلاف ورزی خیا کے۔ اُن سب کی حالت بھی تھی۔ اور اُن کے تام عووج واقتدار کے بھی سا مان تھے جو اوپر بیان کیے گئے۔ عزی اِنکے حالات کو ذیل کے مصرعہ کا خلاصہ سلیم کرنا چاہیے سے کو کرمیائے تو ماراکردگستاخ ۔ فی الحال اِنکے رنگ بریگ اور طور بطور دکھیکر سلطنت نے بھی آئی طرف کان کو اُن کو گئے ۔ اور اُنکی حرکات کو نظام ملی کے افرار کا باعث جمعکرائے پورے استیصال کی فکر کی۔ و خطمت و جلال اور شوکت واقبال جوسلطنت کی فطر میں میں میں دلت و حفارت سے متغیر اور مبدل کر دیا گیا۔ جب سلطنت کی نظر پھر گئی تو فا عدہ کی بات ہے۔ عام مرج عدیں بھی کی آگئی بگر اِس اور بریا ہو اور میں ہی کی آگئی بگر اِس اختیار کی ہی تھی۔ اُن ور مبر بابی فی جو مسافرت سے خلاف ورزی تھی۔ انہوں نے سلطنت اور حکومت سے قومترا بی اختیا و بلوں کو داخل کر میا ہے تھی اور کی تعمومی المی اور در بری اُن کی تعمومی المی اور اور بہا و بلوں کو داخل کر کے بیش کیا جب وہ فود وضافر اور بھی ہی معلوا علیہ وآلہ کے مفہوم کو غلط کر کے بیش کیا جب وہ فرو وہ نے فود وضافر المی اور اور اسلام کے بیتے اصول میں ابنی قیا کی اور اسلام کے بیتے اصول میں ابنی قیا کی اور درست جمیعے تھے۔ قرام طدسے اہل اسلام کی عام نا راضی کا بھی باعث ہوا اور اسی وجہ سے آئے عام سلان اور ترجی ن میں بہت بڑا فرق اور بہت بڑی کی واقع ہو گئی۔ جوروز فرن اور اسی وجہ سے آئے عام سلان اور ترجی کی تھی ہی ۔ اور اسلام کی عام نا راضی کا بھی باعث ہوا اُن کے جلا امور میں ضعف واضع ہو گئی۔ اور اس وجہ سے آئے عام سلان اور ترجی کی تھی گئی۔

د ومرسے درولیشوں کے حالات

بېرطال ايس زمانين جس كے حالات إس وقت لكھے حارب ہيں قرامطد كے ايسے اور ديگر فرقے بھى ا بنا بن مقام برابن ابن كوششون يا بابي بورى سركرمى سى كام له رب تعيد اورجنيدية - رفاعية حبيبية-اولية اور ملاجية فرقد كمختلف لوك متعدد الإواسلاميدس ابن ابن أربيلارب تق اورتام دنيل كواب طريقه كم مختلف اصول بتلارب تفي - اورمحدود فهم و شور والم الوكون كوجنكي تعدا دعموماً كزت سے موجود تھی علم اشراق کے عجائب وغوائب د کھلاد کھلاکرانے کشف و کرا ات کا قائل اور گروید و بنارہے تھے۔ اِس میں شک نہیں ہے کہ اِن لوگوں نے اپنی امیدوں سے کہیں زیادہ اپنے امور میں فروغ یا یا۔ اور اپنی شہرت وعظمت کواوج و ترقی کے انتہائی مرکز تک پہنیا یا ۔ اوران کے معتقدین اور تبعین نے اُن کے محامدواوها ف اورفضائل ومناقب كوصفات الوميت كے غايت درج تك بڑھا يا۔ كارنامے كے كارنامے و فترے دفتر ان کے مالات میں کیاہ کر ڈالے ۔ ہزاروں لا کھوں تالیفات وتصنیفات انکے معجزات اورکشٹ رامات مي لكفكر بلا داسلاميه كي مشه كوشه ميس شائع كردي -جواس دفت مك بعي موجود مي - مهكوان فرقوں کے حالات اس وقت لکھنے منظور نہیں ہیں اور منہا اموجو دہ مدحائے تالیفیٰ ہم کو اسکے لیے مجبور كرما ہے ـ مگر جونكه إن فرقوں كا نام آگيله اور بتدجسته مالات بيان بو يُحِكم بن إس ليے شتے نونداگر كھ اورتغصیل کر دی جائیگی تو چندا ں بیجاا ورغیرصروری نہیں کہلائیگی - اِن میں سب سے پہلے قرامطہ کے تسی طائعذابوسعيدجان جن كاذكراور مو حجكاب كسى اسلامى تاريخ ياصونى تذكرت سينسي بلكيم شرطان-لى براؤن صاحب مغیر ملکت امر کی مقیم دارالت لطنت قسطنطنیه کی کتاب در ویشز (اسلامی فقراء) سے ذیار میں نفل کرتے ہیں۔ نفل کرتے ہیں۔ قابل مؤلف نے یہ کتاب مسلما عیسوی میں فرقہاے درویش کے حالات میں صطنطنیہ میں ، شروع الاشاءمي تاليف فرائ تقى . اور مطبع او دھا خبار كے ذى لياقت پر ويرائير في ماهشاء ميں بزبان أردو ترجه كرك أسكوك أن اسرار المشائخ كنام سے شائع كيا ہے . كتاب مذكور ميں بذيل تذكر الوقيد جهائ يعبارت مرقوم ہے۔

ابوسيدجب ائي

ایک مرتبہ ابوسعیدجبائی جبگر دونواح دمشق میں لکو یا نجن رہا تھا اُسنے تین بڑے بڑے سانپ دیکھے اور اُنہر کچھ اور اُنہ کی سانپ دیکھے اور اُنہر کھیے اور اُنہر کھیے ہے کہ اِس کا اُنہر کھیے اور اُنہر کھیے اور اُنہ کی رسی بنا کرانبی لکڑویوں کے مستقد بن کا یہ دعو ہے ہے کہ اِس دار دات کے دقوع کے بابشٹ اِس فرقہ کے مستقد بن کا یہ دعو ہے ہے کہ اِس دار دات کے دقوع کے بابشٹ اِس فرقہ کے تام شیخوں اور دوشوں میں میصفت بہدا ہوگئ ہے کہ وہ سا نبوں کو تلاش کرتے ہیں اور بعض وقعت اُن کو کھا بھی جاتے ہیں اور اِن تام علیا شدے اُن کو کوئی نعصان نہیں ہوتا ۔ کش وضفی میں اور اِن تام علیا شدے اُن کو کوئی نعصان نہیں ہوتا ۔ کش وضفی میں اور اِن تام علیا شدے اُن کو کوئی نعصان نہیں ہوتا ۔ کش وضفی میں اور اِن تام علیا شدے اُن کو کوئی نعصان نہیں ہوتا ۔ کش وضفی میں اور اِن تام علیا شدے اُن کو کوئی نعصان نہیں ہوتا ۔ کش وضفی میں اور اِن تام علیا شدے اُن کو کوئی نعصان نہیں ہوتا ۔ کش وضفی میں اور اِن تام علیا شدے اُن

فرقة ُرفاعيتُه

انبی کے ایسے فرقرار فاعیہ کے مرشد و موجد کی نسبت بھی کہاجا تا ہے کہ ایک دن احد رفاعی نے جواش میں کے مرشد بتلائے جائے ہوتے ہیں ابنی حالت ویوائی وجزب میں ابنی اور شیخ عبدالقادر گیلا فی کے بھائج ہوتے ہیں ابنی حالت ویوائی وجزب میں ابنی اور فرن مانگیں جلتے کو کملوں کے برتن میں ڈالدیں جب اس اقعہ کی خبر شیخ عبدالقادر گیلا فی کو معلوم ہوئی تو اُنہوں نے اُنے اُس مقام سوختہ برکچہ دم کر دیا اور اپنالعاب دہن لگا دیا۔ اِس عمل کے کرتے ہی اُن کی تعمل اور جو گئی اور جلنے کا کوئی اُز باتی نہیں رہا۔ اِس گروہ کے لوگوں کا اعتقاد ہے کہ اِس فرقہ کے بانی کو معمل اور جو گئی اور جلنے کا کوئی اُز باتی نہیں رہا۔ اِس گروہ کے لوگوں کا اعتقاد ہے کہ اِس فرقہ کے بانی کو معمل اور میں خوات سے مصل ہوا تھا اور اُس کے بعد اسکو اپنے جانسینوں کو بتلایا۔ اِسی وجہ سے ہوئے اور ان کے مشل اور دیگر اشیاء کو اپنے جذب کی عالتوں میں بلا مصرت اُن مُفالے لیتے ہیں۔ کُنائن صفحہ ۱۳۹۹۔

میت ان تام بانات سے ہارااصلی مقصور مرف اس امرکا دکھلانا تھا کہ عام طور سے تصی مخالفت اور مخا کے غلط اصول برتیام دنیا کے غلط فہموں نے سمجھ لیا تھا کہ خلافت بغداد کے تنہا مخالف اور اکیلے وشم سا دہ ہے ہیں ہ ہی ہیں اور کوئی دوسرانہیں۔ یہ خیال ایساسمولی نہیں تھا کہ حرف علم لوگوں سے دائرہ تک محدود دہتا مگر نہیں۔ حہائت اس غلط فہمی اور کو تداند لینی کی بابت تحقیق کیجاتی ہے۔ یہ بات پورے طور سے ٹابت ہوتی ہے کہ ساتھ کی جاہل اور نا واقف قوموں پر کچے موقوف نہیں ہے بلکہ اس زمانہ سے لیکر اس وقت کا سے بردی فرزی تامیل اور صاحب قابلیت سمجھے ہوئے ہیں کہ خلافت عباسیہ کو جو دفتیں افتحان ہوئیں وہ انہی سادات کے ہاتھوں۔

جن لوگوں و اربخ وسیر کے مطابعہ سے خاص کے باتھ بڑھا کہ وہ قف ہیں کہ جس زانہ میں اِن فرقول نے اپنے لباس در دینتی میں سلطنت کی طرف اپنے لائج کے باتھ بڑھائے اُس وقت تو غریب سادات کی تو تیں اور خطابی میں اور مظالم عباسیہ نے قریب دنیا سے اُس کا نام ہی بٹا دیا تھا اور وہ شدا مُدومصا نب جو پور تفصیل کے ساتھ اِس سے قبل نہروں میں اور اجال کے طور پر ابھی ابھی اوپر بیان ہو شکے ہیں اُکی غیب جانوں پر اور اُس کے طال دستا عربر گزر مجلے ہیں۔ اگر بوری تفیق سے کام لیا جائے تو معلوم ہوجائی کا کہ عموماً تام

مارات عام اِس سے کرساداتِ علوی ہوں یاحسینی - زیری ہول ایحسنی جوہوں -وواینے تام جائز حوق ے واپس لینے کی کوششوں میں ہارون کے زمانہ سے لیکرمتو کل کے ابتدا ای ایام حکومت مگ اپنی اوراپنے حربیف کی جان ایک کر مجکے تھے ۔ اور اپنی آنکھوں سے اپنے رئیسِ خاندان اور تحبّبت زمان سلام المتعلیم من رت النّان کی اُن مفید مبتین گوئی اور موعظت کے نتیجوں کو دیکھ کھکے تھے جوا کی موجو دوسمت اُز ما بیُول كے خلاف اور اُن كے موجود و طرز عمل كے القناع ميں اُنكواكي مرتب نہيں بلكم متوافر اور باربنجا في كني تھیں۔ اور ہر روتعہ ہر۔ ہر مقام برصحبت میں خلوت میں اور جلوت میں آنکو بتلادیا گیا تھا اور مجادیا گیاتھا رند بدزمانه بهارازمانه به اورنه بی خلافت بهاری خلافت به -

نبوت كے ليے ركيمور حضرت امام زين العابدين عليه السلام اور عمار عليه الرحمه كونصائح (صحيفة العابدين) باقرهلیدانسلام اور صرت زبیرشهید رضی الترعنه کی موعظت (مآ تزالبا قربیه) غبدالله محلن بمحد فس زكيه اورآبرآميم سي جناب الم حجفرصادق عليه السّلام كي كفتكو (آ ُ فارح فرمير) عبدالمتداب فطس اور حداب أعيل اورصرت امام موسى كأهم عليدالسلام كي مكالي (علوم كاظميد) اراميم -زيدا درغباس وفيروسي جناب الم رضاعليه السلام كي تقرير (تحفه رصوبه) حسن ابن علی اور صفرت اما م محرتقی علیالتلام کے معاطلت (تحفۃ المتقین) حسین ابن علی والی طبرتنان اور جناب امام علیقی علید التلام کے حالات (سیرة النقی)

جب اتنے متعدد واقعات اور متوا ترحالات حضرات المُكُطا ہر من سلام الته عليهم اجمعين كى بے مترادی

نابت کررہے ہیں توبیر انکے مقابلہ میں عام ساوات ہے سعا طات کی بابت اِن صفرات عالی درجات کی شرکت کمان سیح گمان صیح کما جاسکتا ہے یا اُنکو بھی اِنکار فیق سمجھا جا سکتا ہے۔

إس میں شک نہیں کہ تمام سادات عزیز تھے ۔ قریب تھے ۔ہم بطن تھے۔ اور ہم صلب ۔اور ہرطور سے صلئرتم ادائي جانے كے ستح اور سزا وار كرم كلته بھى إس مقام كرضرور يا در كھنے كے قابل ہے كہ جيھم سادات! وجوداتی قرابت قریب محصرات المرام معصوبین سلام الترعلیهم المجعین سے خروج بالتیف کے خاص سندمی برابر دور دور رہتے تھے اور باوج دمتواتر ہدایتوں اور بارکی کوششوں کے جوانکو ملے بیندی اورامن عامے متعلّق کیجا تی تغییر اِن بزرگواروں کی مطلق بیروی نہیں کرتے تھے۔ تواگر کو وُضْنا اِن کاوات فے سلطنت سے سرتابی یا سرکشی کی بھی توانے طرز عمل کے لیے یہ حصرات مزم اور جوابد و نہیں ہوسکتے رہمو ا بني موجوده سلسلة اليف ميرجن حضرات علات اورمعا المات سے تعلق سے وہ حضرات المدم معمومین سلام التدعليهم اجمعين ميں يهموانلي نسبت تمام شكايتوں كے جواب دينے كا استما ق ہے اور بس - مگرالحمدیت ہم رہنے اِن فرائس کونہایت استقلال اور پوری توقیع اور کامل تشریح کے ساتھ اپنے تام نمبروں میں ہم دیگے میں۔ بہاں انکے بار دیگراعادہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اِس لیے اگر سادات اِن امور میں عام طورسے مجرم سی نابت ہوں ناہم اُنے امورے لیے عمواً جوابدہ نہیں ہوسکتے۔ کیونکہ ہمکوتو مرف اُن حضرات کی عصمت سے
بحث ہے جواز مہد تالحد معصوم نابت ہو مجلے ہیں ۔ اور اُنکی طہارت اور عصمت برنصوص الٰہی واخبار حضر
رسالت بناہی صلّہ اعلیہ وآلہ شما ہد موجود ہیں۔ ندکہ اُن لوگوں سے جو کسی طرح معصوم اور محفوظ عن الحظانہیں
کے جانے ۔ چونکہ بمقا بائہ حضراتِ انکہ معصوبین سلام التّعلیہم اجمعین کے عمراً تام سا دات کی عصمت ثابت
نہیں ہوتی ۔ اِس لیے اگر سادات نے اپنے استحصالِ حقوق کی کوسٹنٹ میں ان حضرات کے مفید نصلے کو کو مانا
اور سلطنت سے خلاف ورزی اختیار کی تو اِس سے ہمارے وعوے اور ہمارے مدعا میں کوئی فقص التی نہیں
ہوتا۔ اگر معرض کے زعم اِطل میں سادات من جمیع الوج ہ ہر سرخطا تھے اور اُن سے اِن امور میں صرور خطا
واقع ہوئی تو کہا ہم اُنکو معصوم جانتے ہیں دیونظ عن الخطاء سمجھتے ہیں جوالیسی ایسی لفز شوں کا اُن سے ظہوا
واقع ہوئی تو کہا ہم اُنکو معصوم جانتے ہیں دیونظ عن الخطاء سمجھتے ہیں جوالیسی ایسی لفز شوں کا اُن سے ظہوا

ہم اورتسلیم کرآئے ہیں کدسا وات نے ایک مدت مک خلافت کے خلاف کوششش کی اور اپنے جائز حقوق کے وانیس لیسنے میں حبس کی تمنا اور جسکی خواہش فدرتی طور پرانسان کے دل میں ود بعیت ہوتی ہے ایک عرصة مک تشمت آزمانی کرتے رہے ۔ تاہم وہ اپنے اِن امورے لیے کوئی سبب اورکوئی علّت فیرور کھتے ۔ تقے - وہیسبب اوروسی علت انکا استحقاق فی الا مارة تھا جا گر تحذیق اور انصاف کی محاموں سے دیکیما ما ى طبع بيا اورب اصل نهيب كهاجا سكتا -الر أكك دعوے جموے اورا كلى دعوت بے اصل ہوتی تو تبھى ا ام اعظم الوضيف ك ايسا قابل جناب زيدرض الله عنه كاساته ندديا . اور رشام ابن عبد الملك كيوض النهام الموقف كي وف إنسي سعت نكرتا . اوراسي طرح حجاز من اور حضرموت كے ابل إسلام منصور دوانعي كے ہوتے نفس زكية كي رفاقت اورعراق-الجزائر اورساحل عرب كمسلمان قومين فنس زكية كم بعاتي ابرآميم كي اطاعت مذاختياً رتیں۔ یہ ایکے دہی جائز استحقاق تھے جنہوں نے خلافت کی سطوت اور سیاست کے تام خوف و وہشت کو ا تھے دلوں سے مکبارگی محالکر اِن تام لوگوں کو سا دات کی فرما نبر داری اور ماں نتاری پرآ ما دہ اور تیآ رہایا سادات محمعاملات میں توبی اللیٰ ما فات میش بھی کیجاسکتی ہے ۔ گر بخلاف اِسے مہنی کسی طرح یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اِن فرقہائے درولیں کی سرا بی اور بغاوت کے لیے کیا عذر مینی کیے جا نیٹنگے اورائے كونسے اصلى ورحقيقي باعثُ بتلاك مائينگے۔ وأقعاتِ تاريخي توران مِعاً المات بيں إس فرقه كى سلطنت كرساتة صريح كوان مت اورحس كشي نابت كرتي من كيونكرجب مم انكا ورسا دات كم معاطات كا موادنه کرتے ہیں تو ہمیں صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اِن دونوں فرقوں کے لوگوں میں اگرافتلافِ سلطنت کی وجہ سے مساوات بھی قائم کیجائے اور سرتابی اور عام بغاوت کے جُرم میں دونوں کیساں خیال کیوجہ انہم سا دات کی خالفت سے در دونیوں کی بغاوت کا بلّہ کہیں بجاری رہتا ہے۔ کیونکہ سا دات کے مروں بر للطنت كاكوئى احسان قائم ننبس تعا بلكه يه فرفد تووه تعاجس كوسلطنت في ميشه تنظر كي خاص كابول دميا

اور مہیشہ ذلیل و خوار رکھا۔ اُنکی رعایت ہمدر دی اور اعانت کو بہت بڑا جڑم قرار دیا ۔ اگر بمقابلہ إن امور کے ساوات سے ب امور تواکی دو سرے کی نالفت اور مخاصمت کے عام اور فطرتی نتا کج نابت کرتے ہیں ۔ مگر نخلاف ما دات کے در دمیٹوں کا تودہ فرقہ تقاجس نے دنیا کی دسیع ارامگا ہ میں اپنے وج دے روزسے مراخم خشوا کی کے زیر رمگر اس دم مک بهنشه پر درس اور برابر آسانش با بی تقی ا وراج میک آغوش سلطنت <sup>ا</sup>میں ہزار والع آن ت انواع واقسام کے اسباب راحت اور سامان عیش وعشرت کے ساقد نشو و نمایا کرعودج کی راتیں اور ترقی کے دن دیکھے تھے ۔ یہ درمی فرقه تھا اور وہی طائفذجس کوسلطنت نے حضرات انگیدُمعصومین سلام اللّٰم عليهم اجعين كالمترمقابل بنايا كقاءاً ورتام روحاني بركات اورصباني اوراخلاقي اوصاف ميں إن لوگوك وى ورئمسر مُعْمِرا يأتها - اورا بني خو دغوضي كي خاص بنا پران كوتمام دنيا معِظم وحلالت کے اُس انتہا کی درجہ پر مہنجا یا تھا جس سے زیا دہ رفعت اور قدر ومنزلت کا کما ن بیس کیا حاصاتھ برمال۔ فرقہ دروسی اورخرقہ نقبوف کے تمام حضرات این ابتدا سے لیگرانتها کے سلطنت کے زير بارِاحسان تھے۔ اورانکی آبندائی خاموشی اور طاہری کیا دگی سے بھی ایسے خلاف امور کا سرز دہوناکسی ئے بھی خیال اور قیاس میں نہیں آسکتا تھا آلیکن غ خو دغلط بود اُنچہ ما پنداشتیم - امبوں نے بھی اپنی لطنت سے مخالفت اختیاری اور پھراہی ما أنك نظام محكومت كو بالكلّية درم و بربم كر والا-ا ورعماك ورعايا مين وه بدامني اورسييني بهيلائي متیصال کے بغیر کوئی دولسری تدبیرو ترکیب ان شکایتوں کے رفع کرنے کے لیے سی معلوم ہوئی ۔ حبیباکہ وا قعاتِ تاریخی سے ظاہر ہوتا ہے۔ توایسی حالت میں دونوں فریق کے فرق ا ما به الا متیا زگرمعلوم کرک برستی باسانی سمجه سکتا مرکه سا دات کی مخالفت بر جرسلطنت کی خلان فرر مین می ره کسی طی خلاب عادت اورب و حرنهین تابت بوتی به بیاب ایکی در ویشوں کی مخاصمت جوسلطنت كرساته ظهور مين آلي وه بالكل خلاف مروّت رسرا يأظلم وشقا وت محسن كشي كفران بعمت اور خارج از انساینت نابت بوتی ہے۔ اور سیاسی مجرم نیا بلے بونیکے علا وہ خاص طور ریم اموزا قابلِ اصلاح اخلاقی اور روحانی محائب معلوم ہوئے ہیں جن کی تلائی اورمعافی کے لیے کوئی عذر مین نہیں

بهرصال سادات کے حقوق کی خواستگاری تو بغاوت سے تنجیر کیجاتی ہے۔ اب اِن فرقول کی مرکشی سرمانی اور نحالفت کو کیا کی مرکشی سرمانی اور نحالفت کئی کہا جائیگا۔ اتنا لکھ کر سم اپنے سوج دہ مضمون کو تا م کرتے ہیں۔ اِس میں کلام نہیں کہ ہمارے اِس بیان میں معمول سے زیادہ طول ہو گیا ہے۔ مگر جو نکہ تیا سات اور خود مرفعی کی وجہ سے سا دات اور فرقت درویشان میں باہم سا وات کا ایک غلط خیال بیدا کیا جاتا ہے۔ اور دون کوجودن اور مقابل بتلایا جاتا ہے اس لیے اسکی تنقید ور دیجی ہمارے لیے بنایت صروری اور ماری علی ان تام امور کے بعد بھی ہمیں اِن کے سفاین میں اور کے بعد بھی ہمیں اِن کے سفاین میں ایران کے سفاین میں ایران کے سفاین میں ایران کی تقریق ایک امری تقریح و تنقیع حروری با تی ہے جو ذیل کے مضاین میں ایران کیا تی ہے۔ وہو ہذا۔ حضرات الم مسلم المسلم المسلم السلام سے فر قہائے در وابشا می کی ارادوت و اقعات و حالات تاریخی جوہاں کہ کیھے جاتے ہیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ باوجوداتی نخالفت اور فیات کے بھی اِن فرق نے دنیا کے رجوع کرنے اور اپنی طون جملے موروت سے آخرکا راہنے آپ کو اُنہی صفرات کے بھی اِن فرق نے دنیا کے رجوع کرنے اور اپنی طون جملے موروت سے آخرکا راہنے آپ کو اُنہی صفرات کی مام امور میں اُنہی حفرات کو اپنا مقد اور پینوات سلیم کیا ہے ۔ اور اپنے جملہ مکاشفات و فرق عادات میں اُن کی مام امور میں اُنہی حفرات کو اپنا مقد اور پینوات سے مردی اور ماخو جملی مناقب اور کیا ماموں کو اُنہی موروت تاموں کو اُنہی خورت کا ماموں کو اُنہی میں جات کی اور کے اعادہ کی پھر کوئی ضرورت نہیں مرآج المیس صفر اُن کی موروت کے دو فرق کے مقائد اور آپ کے علیات کا نہایت محقر خلاصہ ذیل میں جس سے ۔ لیکن اپنے ناظرین کے مزید اطیبان کے لیے اور نیز اپنے اور پرے دعوے کی تصدیق کی ضرورت سے اِس سے موری اور اُن کی عملیات کا نہایت محقر خلاصہ ذیل میں جس سے اس کے موروت کی نہایت محقر خلاصہ ذیل میں جس سے دوروں کی خوروت سے اِس سے دوروں کی تعدیل میں جس موروں اور دوروں کے مقائد اور آپ کی علیات کا نہایت محقر خلاصہ ذیل میں جس سے دوروں کی تحقیقات سے درج کرتے ہیں۔

مروسی سال می الفاظ می این مسلور و مروف فرقه درولینی بال متنی که ذکرمین لکھتے ہیں کہ اس فرقہ کے لوگ اپنے شیخ کی خدمت میں اپنی خطا اور گناہ بخشوا نیکے وقت جن الفاظ میں اپنے قصورا ور گناہ کی معانی مانگتے ہیں۔ وہ یہ الفاظ ہیں ۔ " اے شیخ المجھ سے بیشک خطا عزور ہوئی۔ جناب علی مرتف علیہ السلام کے واسطے میری خطا معان کر۔ اور حضرت شہید کر دلاعلیہ النتیۃ والثنائے یے میرے گناہ بخشور نی خلام درولی علیہ النتیۃ والثنائے یے میرے گناہ بخشور نی خلام درولی علیہ النتی ہوئے میں بیسی اس کوجو علامت اورنشانی ہے قبر علام علیہ علی علیت ہوئے میں بیسی اس کوجو علامت اورنشانی ہے قبر علام علی علی علیہ السلام کی اور خار مان خلام ان امام رضا علیہ السلام کی۔ لیتا ہوں۔ اور آب بجھے اس کلاہ مقد میں علیہ السلام کی۔ لیتا ہوں۔ اور آب بجھے اس کلاہ مقد میں میں ہوئے ہیں ہوئے میں اورج و ترق کا نشان ہے اور بہشتی لوگوں کی تصاحب میں جو اس کا مقد ہے۔ یہ فرائی کی اس میں علیہ السلام کا رفیا نی است ہوئے ہیں ہوئے تا مام سین علیہ السلام کا رفیا نی احتجا ہے۔ ہم فرائی تو میں مورق تا ہے میں جو و میں کو ترسے با فی معلیہ السلام کا حقیہ ہے۔ اور وہ تمام لوگ اس بزرگ کے مجوب ہیں جو حوض کو ترسے با فی میں جو اس کو ترسے با فی مقدم ہی میں ہیں جو حوض کو ترسے با فی در گیا۔ علی علیات لام رگی میں اور مقبول خدا ہیں۔ اور حضرت خدیجہ تمام عور توں سے بہ ہمیں ہیں جو حوض کو ترسے با فی در گیا۔ علی علیات لام رگی میں و اور مقبول خدا ہیں۔ اور حضرت خدیجہ تمام عور توں سے بہ ہمیں ہیں جو ترس کے ترسے بر گیا۔ علی علیات لام رگی در و اور مقبول خدا ہیں۔ اور حضرت خدیج تمام عور توں سے بہ ہمیں ہیں جو ترس کو ترس کے بہ تمام کی جو ترسی کے جو تمام کی جو تمام کی جو تمام کی جو تمام کی جو تمام کو کو تمام کی جو تمام عور توں سے بہ ہمیں ہیں جو ترس کی جو تمام کی جو تما

جناب أمام المخوالة مان عليالسلام كالسبت دروييون مح عقائد

اس فرقہ کے لوگ بالتحقیق اس بات کے قالی ہیں کہ صفرت امام مہدی علیہ السلام فوائر مؤمنین کے بھر دوئے زمین برآ لینے گے۔ اُن کا عقبدہ جے کہ صفرت امام مہدی علیہ السلام عجیب طورسے ایک غارکوہ میں عائب اور نابید ہوگئے۔ اور وہ مع حضرت علیے علیٰ بتینا وا نہ وعلیہ السلام کے اِس لیے بھر وجو دمیں آئینے کے کہ دشمنان دین میری کو نیست و نا بود کرے مذہب عیسا ئی اور اسلام کو متفق اور ایک کر دیں "
بھواسی کتاب کے صفح اوا میں قلم بندجے۔ "حضرت اہام مہدی علیہ السلام امام دوالاد ہم ہا متفق اور ایک کر دیں "
مشعبان سلالا ہم بھری کو عجیب طورسے بمقام سامرہ (سرمن رائے) غائب ہو گئے۔ اُس مقام برایک غاری مشعبان سلالا ہم کہ وہ خور فل ہر ہو گئے۔ تام دروینے وں اور تام سلیا نوں کا یہ اعتقاد ہے کہ وہ ضرور بھیاں سلام کے وزند تھا میں حضرت امام حسن علیہ السلام اور اور کا یہ احتماد ہے کہ وہ خور اور کیاں تھیں حضرت امام حسن علیہ السلام کے بھی کئی لڑکے بھی کئی لڑکے اور کر کہ نام میں مقدم اسلام کے بھی کئی لڑک کے اس مقام سام کے وزند تھا کے حضرت امام حسن علیہ السلام کے بھی کئی لڑک کے اس مقدم اس میں معدرے ہے کر دوئے گئے۔ اس کو خور کیاں جو سے کہ دوئے ہیں۔ اور آپ کا نام پہنے بین کا کی اور کو میں میں میں مندرج ہے کر دوئے گئیں۔ اور آپ کا نام پہنے بین کا کی طور پر آداب وعقیدت کا لی ظررکے ہیں۔ اور آپ کا نام پہنے بین کی گئی کر آپ کے دولیہ السلام کی حضورت کی کا محلیہ السلام کی حضورت کی کھور پر آداب وعقیدت کا لی ظررکے ہیں۔ اور آپ کا نام کیف بین "

لائق مُولَّف في ابنى كتاب كي اخرصة مين فقد ٢٠١٨ سي ليكر مورد منك ايك مُولِكُان باب جناب ايمرالمومنين على ابن ابطالب عليه السّلام كه حالات اور فضائل ومناقب مين خاص طور ريكها مع والمراهمي المومنين على ابن ابطالب عليه السّلام كه حالات الموفقيل وتشرّن كى ايك خاص حد تك للهيم من ولائت محقق في به حالات فود قلمند نهين كي بين و بلك شيخ الاسلام قسطنطنيه مولانا مشمس الدين سوئيزى كى جامع محقق في به حالات فود قلمند نهين كي بين و بلك شيخ الاسلام قسطنطنيه مولانا مشمس الدين سوئيزى كى جامع

ل یہ بورومین تحقیقات کاست یجر سے ۱۲

اور ما نع کماب اصحاب اربعیہ کے باب رابع سے ترجمہ فرمائے ہیں۔ بونکر اِن حالات کو ہمارے موجودہ مدعائے الیفی سے کوئی خاص تعلّق نہیں تھا اِس لیے ہم نے اُن کا قلمبند کرنا طوالت اور نیز ناظرین کی برخاستگی طبیعت کا باعث سمجھا اور اُن کوقطعی طور پر مرفوع القلم کر دیا۔

معتصند بالنترا ورجناب قائم الرحمة شخصاً تقامخالفا ندبرنا و ابهم فقراء کے حالات کوتام وکمال خاتمہ کمک بہنجا کرا ہے قدیم سلسلۂ بیان پر آجاتے ہیں۔ آورہ بالندے آیا مسلطنت میں حضرت قائم آلِ محد علیہ السّلام کی گرفتاری اورقتل وہلاکت کی مخالفا نہ کوشوں

. كىمتعلّى جۇنچەعل مىں لاياگيا و ھەنقىيل كے ساتھ بيان كرتے ہيں۔

بہرطان با وجوداس کے کمنتصند نے اپنے آیا مسلطنت کے آغاز میں اپنے آپ کو حقوق المبیت کو الله ملائے اللہ السلام کا محددد وموید اور خاب امیرا المؤمنین علیہ السلام کا معتقداور عمو گاتام سادات عظام کے بہی خواہ ہونیکا دعوات کے ایسے اور جیا کہ اور بیان کیا گیا ہے ۔ تھوڑے دوں مک وہ اپنے ان ظاہری ور کا اور بیان کیا گیا ہے ۔ تھوڑے دوں مک وہ اپنے ان ظاہری دو کے امور زبانی جمع خرج برس مک شیعہ گروہ کے امور میں تعدید کروہ کے اور اسی باعث سے جناب قائم آل محمولیا لسلام نے اپنے اول سفر کے بعد بھرستر من رائے مقدیس کی طرف توجہ فرمائی۔

متعقد کے جناب امیر الموسین علیہ السّلام کے ساتھ اینے حسن عقیدت اور آیکے ارشاہ و ہوایت کو خصوصیت کے ساتھ و و فرایت کو خصوصیت کے ساتھ و و فرایت کو خصوصیت کے ساتھ و و فرایت کا ہے کہ خطافت طریقوں میں میان کرتا ہے کہ خطافت طیفہ ہونے سے پہلے میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ دریا ہے دھلد کے کنارے ایک مفدس بزرگ میٹھے میں جب وہ اپنا دست مبارک دریا کی طرف بڑھاتے میں تودریا کا تام بابی آپ کی مٹھی میں آجاتا ہے اور ایک کی طرف کر مقدس سے پوچھا کہ آپ کون بزرگ میں ؟ انہوں نے اس مرد مقدس سے پوچھا کہ آپ کون بزرگ میں ؟ انہوں نے اس مرد مقدس سے پوچھا کہ آپ کون بزرگ میں ؟ انہوں نے یہ و کی میکھی سخت تعجب ہوا۔ آ فرکا رمیں نے اس مرد مقدس سے پوچھا کہ آپ کون بزرگ میں ؟ انہوں نے

فرما یا که کیاتم مجھے نہیں ہیجا بنتے ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں میں آبکو نہیں جانتا ہوں۔ آنہوں نے مجھ سے ارشا ڈر طا کہ اے مقصد اسی علی ابن ابیطالب (علیہا السّلام) ہوں جب امر خلافت تمہا رے سپر د ہوتو تم میری ذرّیت واولاد کے ساتھ بھلائی کرنا۔ اور اُن کے ساتھ خلق و مروّت سے بیش آنا۔

اِس خواب کامعتصند کے دل پر اتنا گہرااڑ ہوا کہ اُس کوخلافت طبع ہی آسنے اِس خواب برا بناطرز کل پورا شروع کیا۔ اور سادات کے ساتھ رفتی و مداراً قائم کی۔ اُن کی گرفتا ری اور دل آزاری کے تام انگا اُنھوا دیے اور اُنکوسابق سے زیادہ این جلد امور میں آزاد کر دیا۔ چنانچر مایت سادات کے شعلی سادی کا یہ طرز سلوک ہمارے بیان کاکا فی شوت دیتا ہے۔ و ہو اُہذا۔

حکام طبرسان میں ایک صاحب فیجن کا نام تحدابن زیدالعلوی تھا ابنی یہ اوت و مرکزی کی کہ وہ ہرسال تعین ہزار دینار بغداد کے ایک مشہور و تبرتا جرکے پاس اِس غرض سے بھیجد یا کرتے تھے کہ وہ اِس تمام و کمال رقم کو اُن کی طرف سے گر و و نواح کے غریب سا دات پرتقیم کر دے ۔ ایک بار بغدا دے کو توال کو اُسکی اِس رقم مرسلہ کی خبرگی تو اُس فی مقتی کے قدیم فرنان اور کی عام کے مطابق اُس رقم کو عین راستہ ہی سے ضبط کر کے مقتصند کے پاس داخل کر دیا۔ اور تقیقت طال کے کہ دکاست اُسے عرض کر دی۔ اور تقیقت طال کے کہ دکاست اُسے عرض کر دی۔ مقتصند نے اُسکی امید و مذعا کے خلاف اُس رقم ضبط کر دی کی والیبی کا فورالعکم دیا۔ اور اِسک بعد و متام مال و متاع سا دات پرتقتیم کر دیا .

اس واقعه سے بورے طور پر معلوم ہو گیا کہ معتقداس وقت ساوات کی ہمرردی اوراشفات کے عاطات میں کیسامستعداور آمادہ قیما بگرائے چلکر ثابت ہوگیاکہ اس کے یہ تمام وعدے وعیداور ول ارکوئی بھی اعتبار کے قابل نہیں تھے بلکہ بخلاف ان اور کے وہ بھی سادات کے ستانے اورا مام زمانہ مے مثانے اور شمع مرابت کے گل کردینے میں ولیابی کوشاں اور ساعی تھا جیسے اُسکے قبل سے اسلاف عتصندف المبيت كرام عليهم التلام كى ظاهرى عقيدت تو صروركى جنائية ذيل كا واقعه تام اسلامى ٔ ماریخوں میں درج ہے جو ہما رہے بیان پر کانی روشنی ڈالیا ہے ۔

سيني بجرى مين معتقندف دار الخلافت كتام خطيبون اورنقيبون كوحكم عام ديدياكه وهتام سجد وں اور منبروں پرمعا ویہ ابن ابوسینیان پر بعنت کیا کریں۔ وزیرنے انس کے اِس حکم کے نفاذ سے ئس کومنع کیا اور میر دلیل میش کی که اِس حکم کے اعلان و نِفا ذہبے تما ما لکِ محروسہ میں بدا مٰنی اورانواع و قبام کے فتنہ و فساد کے بھیل جانیکا قوی احمال ہے بیکن معتقد لے اسکی اِس عرض پر توجہ ہیں کی وحكم دیا که وه کتاب جومامون کے حکم سے اسکے زمانہ حکومت میں معاویہ ابن ابوسفیان کے معالب میں عاص طورير اليف كيكني تفي نكالي حاك اورام كاخلاصه كيا جائ اوروي خلاصه تمام كاكب محروسه مي عام اشاعت کی غرض سے شائع کیا جائے۔جنائیے معتقندنے تقورے عرصہ میں اُس کتاب کا ایک مقول خلاصه تبآر کرایا .

چزنکه اِس امرکا انتظام معتصندنے خاص طور پر اپنے ہی ہاتھ میں لیا تھا اِس لیے اُسکے موجو دہ *وزیرکو* اُسکی تجویز و تدبیر میں مداخلت کی حراک نهوسکی - گر خونکه وه ذاتی طوریزناصبیت اورعداوتِ المهبیت ِطایع سلام التُنتَليهم أَجَمُعِين ميس شخت مِنتَعمت عالِس تبيه أسس إس امرمين خاموش عبى نه ر مأكيا آيا فلیفہ کی خدمت میں کھے نہ کہہ سکا مگرہاں اُسنے دارالخلافت کے قاضی ریسف ابنِ بعقوب کواپیا ہمکلام

اورممزبان بنایا-

قاضي يوسف اوتضفىد كوفهائش وزيركى تخركي واكيدس قاسى يوسف ايك دن معتقندكي خلوت مين عا ضربوك اوراس كہنے لكے كه اس خلاصه كے مشتر كيے جانے سے بلاد اسلاميه كى تمام رعاياس ايك سخت اشتعال اور جوش کے بیدا ہوجانیکا پورا اندلیتکہ ہے کیونکہ معاویہ کے خلاف سلطنت کے عقا تدمعلوم کرکے رعایا کے برطبقه میں سحت انتلاب واقع ہوگا جونظام ملکی کے لیے بہت نقصان دہ نیابت ہوگا۔

معتقندت نبایت بروائی سے جواب و اکہ جو تفس اس امریس مجھ سے خلاف ہوگا میں اس کی مخالفت کو نوکرشمشیرسے زائل کر دوگا۔ قاضی نے کہا کہ اچھاآ کی نوکشِ مُشیریا حسُنِ تدبیر بنی اُمیّہ اور بى خوامان بى امية كى اصلاح سياست كة مين سے كرايكى ليكن آل ابيطالب عليه السلام أور أن كے ہوا خواہوں کی طرف سے اطبیعان و تسفی کے لیے کیاا استفام سوچاگیا ہے۔ جوہر وقت وہمہ و م خلافت کی اس کے میں گئے رہتے ہیں۔ جہا تلک میں سے اس معاطد میں فور کیا ہے مجھے وہیں بات کے مان لیسے میں کوئی سائل نہیں ہے کہ اس کتاب کے مضامین میں جس کا خلاصہ تمام مجالک میں مشتہر کرایا جا ہے۔ اُس کی اگر بنی ادید کے معائب بھرے بڑے ہیں تو آل ابیطالب علیہ لسّلام کے فضائل و مناقب بھی موج وہیں۔ اور یہ بھی مشاہر اس سے اللہ اس کے مطابق میں ہو مہر ہیں۔ اس لیے سلطنت کی مخالف بنی رہی۔ اس لیے سلطنت کی مخالف تو مرکے فضائل فر اِس کے سلطنت کی مخالف تو مرکے فضائل فر اِس کے سلطنت کی موج دہ ہی تا ہو اس کی سلطنت کی موج دہ ہی تو ہو اگلاد میا کہ ایک اور اسکا بھی سائے ہو کہ کیا تیا ما مال کی موج دہ ہی تیا اور کھی ایک کی موج دہ ہی ہو اور ہے کہ متوان کو جو صدیا ت اُٹھا نے ہو گئے اُن کا ادر بھر اُن کے موج دون سے سکون اور کی انداز می کرنا اِس وقت سخت دشوار ہے۔ اُس کی انداز می کرنا اِس وقت سخت دشوار ہے۔ اُن کی انداز می کرنا اِس وقت سخت دشوار ہے۔ اُن کی بنا و ت کم ہوگئی گرسلطنت کے موج دہ تجویزی اعلان سے اُن تھام اُن کی سے در کی جو مدے انکی بغاوت کم ہوگئی گرسلطنت کے موج دہ تجویزی اعلان سے اُن تھام بلاؤں کے عود کرائے کا تو می اند لیشہ ہے۔ اُن کیا میں کے حد کرائے کا تو می اند لیشہ ہے۔ اُن کیا میں کے حد کرائے کا تو می اند لیشہ ہے۔ اُن کیا میا کہ کرنا وار کے کہ کو کرکا آنے کا تو می اند لیشہ ہے۔ اُن کیا میا کہ کو حد کرکا آنے کا تو می اند لیشہ ہے۔ اُن کیا میا کہ کو حد کرکا آنے کی انداز کی کرنا وار کے کو کرکا آنے کی انداز کی کرنا وار کے کو کرکا آنے کی انداز کرنا کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کو کرکا آنے کی انداز کی کرنا کرنا کی کرنا کو کرکا ہو کرکا ہے کہ کرکا کو کرکا آنے کا تو کی انداز سے کہ کرکا گرائے کی کرکا گرائے کرکا کرنا کرنا کی کرکا گرائے کرکا گرائے کرکا گرائے کرکا گرائے کرکا کرکا کرکا گرائے کرکا گرائے کرکا کرکا کرکا گرائے کرکا گرائے کی کرکا گرائے کرکا گر

الغرص قاضی صاحب نے معتقد کو اپنے طور پرخوبسمجھادیا۔ اُنکی اِس مدبرانہ فہاکش نے معتقد کی تمام ظاہر داریوں کی کا یا بلٹ کر دی اور تعتقد کی تمام ظاہر داریوں کی کا یا بلٹ کر دی اور تعتقد کی تمام ظاہر داریوں کی کا یا بلٹ کر دی اور تعتقد کی تمام ظاہر ذرایوں کی کا یا بلٹ کر دی اور تعتقد کے اپنی تقریر میں ظاہر ذرایا تھا اپنے ہو ہا بلٹ تھا ہری خلوص وعقیدت کے اظہار سے دست بر دار ہو کر اپنے اسلان کے اُن قدیم طریقوں پر آگیا جس اصول پروہ سلطنت کے کام جلاتے تھے ۔ وہ کیا تھے ؟ استیصالِ سا دائے عظام اور مخالفتِ المبیتِ کرام علیہم السلام اور کھی کھی نہیں ،

حَقْيقتِ امريب كم موجوده معاطلت ميس معتقد كن قاضي صاحب سي ابني وزارت كايوراكم

لیاداورقاصی صاحب نے بھی مخالفت المہیت علیم السلام کے متعلق البخ تصتب کے خوب خوب جو بر کھلائے۔ مقت کی طبیعت چو کھ وال المرائی طور پر واقع ہوگیا تھا۔ اور کچر بھی نہیں۔ ورز حقیقة وان امور میں مقت ند کی میں اس کے اُن دونوں خوابوں کا اثر تھا۔ اور کچر بھی نہیں۔ ورز حقیقة وان امور میں مقت ند بھی دیسا ہی تھا جیسا متو کل اور مقتدیا واس کے این اجا ہے کہ ما دہ ہر طرح سے تیار تھا۔ مرف ذراسی احالک درکارتھی۔ وہ قاضی صاحب کی تقریب فی صروت سے زائد بیدا ہی کہ دی تھی۔ اُس کے مسنتے ہی تعقد کی اُنا اُن میں ہوگا اُن میں ہیجانی کی نفت ہی تو ہو کہ اور آخر کا درمق مند بھی این سے اسلان کے ایسا سا دات عظام کا دشمن کا جیسا کہ بیان سے ظاہر ہوگا۔

معقدے ان امور کے ظاہر ہونے برہکوکوئی حرت اور استجاب نہیں ہونا جا ہے بلکہ انکے نہونے سے البتہ متعجب ہونا چاہیے۔ کیونکہ دنیا کے عام اصول کے مطابق کسی امرکا خلاف فطرت واقع ہونا مشکل سے قبول کیا جا قالیت برچر آمادہ وہ اور مرکزم سے قبول کیا جا قالیت برچر آمادہ وہ اور مرکزم ہوگیا۔ اور حفظ ان سلطنت کے قدیم اصول کے مطابق استے ان امور میں سادات عظام کے ساتھ نخالفت ورشیعہ سبلک کے ساتھ شقاوت برنی کو اپنا فرحن منصبی سمجھ لیا۔ اورائسی کے مطابق کا مرکز لگا۔ قرام طم کے واقعاد اور کے واقعات سے ابھی ابھی انھی آسکی طبیعت کا جبن نابت ہوگئیا ہے۔ کہاں تو وہ قرام طمہ کے سطح جے بڑا تھا۔ اور کہاں ابوسعید کی ذراسی دھم کی برائسکی حرف سے بالکل سنا فیا کھینے گیا۔ بھرایسی بودی طبیعت والے آدمی اسکو توجہ مجھادیا گیا وہ مجھ گیا۔ اور کورانہ تعلید کے اصول برعمل کرنے لگا۔ اُسکی ذات سے بیدار مغزی اور اُسکی اور آن زادانہ کام کرنے کی جمیسی کچھ امید کیجا سکتی تھی وہ او برے واقعات بخوبی بنا رہے ہیں اور اُسکی ساتھ اُسکی توجہ محمد کے اِس زام مرہے میں اور اُسکی ساتھ اُسکی توجہ میں مرہ کے جس کے جس کے اور اور خام طبعی کیا حقد نابت ہور ہی ہے .

قاضی صاحب کی تقریر نے معتقد کے قلب پر بوری "افتیر کی اور اُسنے قاضی کی ہوایت کے بوجب این اکا م کو فورًا والیس لیا جو اُسنے آس کتاب کی عام اشاعت کے متعلق نا فذکیے تھے۔ مگر با اینہم کیا وہ مضامین صفحہ رُ وزگار سے مِسٹ گئے ؟ اربا ب بھیرت پر روشن ہے کہ قاضی صاحب یا مقصند کی موجو دہ کوسٹنٹوں کے خلاف وہ کتاب یا اُسکا خلاصہ دفتر عالم اور تاریخ دنیا میں تا ایندم محفوظ و موجو دہ ہے۔ اُن میں حقانیت تھی۔ وہ سجے تھے۔ اِس لیے وہ بیٹنے والے نہیں تھے اور نہ مے یہ بلکہ اِس قت تک صاحب کا موجود وہ بی ۔ اور انشاء استر المستعان تا قیام قیامت قائم اور بر قرار رہیئیگ ۔ جنا نجا اسلام کی تمام و بر می بر کی بر کی تاریخ اس بی تقا اور جس کا ذکر اور بر وجوکی اور کی بر کی تاریخ اسلام کی تمام حب بر بر میں بر بی نواں نے بی کر این ایس مامونی کے خواس میں تام دو این این این تاریخ اس موجود کی ہے اور خور میں توجود کی ہے اور میں توجود کی ہے اور میں تاریخ استودی اور این این این این تاریخ استودی اور این این این این تاریخ استودی کر اور میں تاریخ استودی کر اور میں تاریخ استودی کر اور میں تاریخ استودی کر تاریخ استودی کر اور این این این این تاریخ کی میں آسکی عبارت نقل کی ہے اور خور میں تاریخ کر کیا ہے تاریخ اس میں تاریخ کر کیا ہے تاریخ کی کر این کے دور کر تاریخ کر کیا گئی کہ کر تاریخ کر کو کھیں تاریخ کر کو کا سے بر این کر کا بات کی کر تاریخ کی کر کو تاریخ کر کو کھی کا کہ کو کہ کو کو کھی کو کو کھی کو کہ کو کہ کا کھی کو کر کو کیا ہے۔ بر این کر کیا ہے کہ کر کو کھی کو کو کھی کو کو کی کو کھی کو کھی کو کہ کو کھی کو کہ کو کھی کے کو کو کھیں کو کو کر کے کہ کو کہ کو کھی کو کہ کو کھی کو کہ کو کھی کو کہ کو کھی کہ کہ کو کھی کی کہ کو کھی کا کہ کو کھی کو کہ کو کھی کہ کو کھی کو کھ

جناب فا محرال محد علیہ اسلام کے ساتھ معتصد کی مخالفت معتصد کے حضرت افا مرا آل محد علیہ اسلام کے ساتھ جو مخالفانہ کارروائیاں شروع کیں اوجس میں اسے اپنی بقیۃ عمری تام کردی اور سوائے نخالفت وعداوت کے پھر کبھی اضلاص وعقیدت اور مہدردی د حرق کاکو فئ اظہار نہیں گیا۔ وہ آپلی سراغ رسانی اور قبل وگرفتاری تھی۔ گراس میں بھی اُسکوسوائے

پریشانی اور ذکت وبشیا نی کے اور کیجہ بھی حاصل نہوا۔ اِس سے قبل متعد کے حالات میں معلوم ہو مجیکا ہے۔

وہ قوی دلائل اور معتبر مشاہدگی روسے پورے طور پر آپلے وجود ذکیج دکے مسلمہ کا قائل ہو کیکا تھا۔ اور حیفر

کے جواب میں جوائس نے کہا تھا اُس سے اُسکی معرفت تا بت ہوتی ہے۔ گروہی ہے کام مسلمنت اور

سخفاظ ملکت کے غلط خیال اور قیاسی وہم و گمان کے باعث وہ ان کوظا ہر نہیں کرسک تھا۔ جنانچہ مسلمنت اور
علیہ التقیۃ والثناد کے متعلق اِسک اعتران کو قبول کیا ہے۔ جنانچ جنان شیخ صدوق علیہ الرحمة والعفران

علیہ التقیۃ والثناد کے متعلق اِسک اعتران کو قبول کیا ہے۔ جنانچ جنان شیخ صدوق علیہ الرحمة والعفران

علیہ التقیۃ والثناد کے متعلق اِسک اعتران کو قبول کیا ہے۔ جنانچ جنان شیخ صدوق علیہ الرحمة والعفران

علیہ التقیۃ والثناد کے متعلق اِسک اعتران کو قبول کیا ہے۔ جنانچ جنان شیخ صدوق علیہ الرحمة والعفران

علیہ التقیۃ والثناد کے متعلق اِسک اعتران کو قبول کیا ہے۔ جنانچ جنان شیخ صدوق علیہ الرحمة والعفران

اور آپ کے نظام اور عوام اسلام کو جن عال من اور اس وہ سے وہ مال و متاسے کو جوشیں حدمت ایم علیا سلام

طرح آن لوگوں کو والیں دیا۔ اِن امور سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آپ کے امور جو پومشیہ واور مختی رہنے کو اُسک بہنے پرکسی طرح قا در نہو سے جسل کی فریب دری سے محفوظ رہے۔ اور اما معلیہ السلام کے اور آپ نک بہنے پرکسی طرح قا در نہو سے جسل میں اعرف سے آپ کے موجودہ و نظام میں نظل واقع ہو تجائیا اور آپ نک بہنے پرکسی طرح قا در نہو سے جسل میں عور وہ نظام میں نظل واقع ہو تجائیا اور آپ کے موجودہ ونظام میں نظل واقع ہو تجائیا اور آپ کے موجودہ ونظام میں نظل واقع ہو تجائیا اور آپ کے موجودہ ونظام میں نظل واقع ہو تجائیا اور آپ کے موجودہ ونظام میں نظل واقع ہو تجائیا اور آپ کے موجودہ ونظام میں نظل واقع ہو تجائیا اور آپ کے موجودہ ونظام میں نظل واقع ہو تجائیا اور آپ کے موجودہ ونظام میں نظل واقع ہو تجائیا اور آپ کے موجودہ ونظام میں نظام ور اس کے اور آپ کے اس کے اور آپ کے اور آپ کے اور آپ کے اور اسام کو اور آپ کے اور آپ کی اور کیا کی موجودہ ونظام میں نظام کو کو اور کیا کہ کو اور کیا کہ کو کو کو کو کو ان کے اور آپ کو کو کیا کو کیا گور کیا کی کو کو کو کو کو کو کو کیا کو کو کو کو کو ک

اس کے بعد علا مر موصوف فور استہ طریحہ نے اسی کتاب میں جعفر سے معتدی وہ تعریفی بند فرائے ہے۔ اس کو اس کے فہائش اور ہوایت کے طور پڑھی کے ساتھا ، اور وہ یہ تھی کہ حصرت امام عظیم کی علیہ السلام کی وفات کے بعد جیسا کہ اور بربیان ہو چیا ہے جعفر نے مینی ہزار د بنیار رسوت و کی معتدی سوفت منصب امامت ماس کرنا جا ہا و آئے جعفر سے صاف صاف اصاف میں کہدیا کہ فیے کو کرمنصب امامت ہوا را اختیاری امرنس ہے ۔ بلکہ خواسے کا دساز کی طرف سے ہے ۔ ہم لوگوں نے ہر جینہ ایکے فضا کل و منا ہوا و اختیاری امرنس ہے ۔ بلکہ خواسے کا دساز کی طرف سے ہے ۔ ہم لوگوں نے ہر جینہ ایکے فضا کل و منا ہوئی ۔ اور اور مدارج و مراتب کے گھٹانے اور مشانے کی لاکھ لاکھ فکر کی مگرائن میں سے کوئی مفید کار نہوئی ۔ اور مشروع سے آخر کا سبکا را ورفقول آبات ہوئی ۔ اور ہماری تمام کوٹ شوں کے خلاف آ کی جلالت اور خطمت میں روزا فروں ترقی ہوتی رہی ۔ اور میں امرائے محاسن اخلاق ۔ تقدیس ۔ نہداور ورع کوئا کو دنیا میں جیسے کا رسی کھیل کر اس تقریر سے آسکا اعتراف ثابت ہوگیا۔ ونیا کے دید ہ بصوب اگر واہوں تو وہ و دکھیل کہ متعمد کی اس تقریر سے آسکا اعتراف ثابت ہوگیا۔ ونیا کے دید ہ بصوب اگر واہوں تو وہ وہ کھیل کہ متعمد کی ایسا مخالف اور جا ہے۔ اس ما اعتراف ثابت ہوگیا۔ ونیا کے دید ہ بصوب اگر واہوں تو وہ وہ وہ اسکا اور اس میں میں کی ایسا مخالف اور کا بی وہ بالی و منا قب کے ایسے صاف اور واضی متعمد کے ایسے صاف اور واضی متعمد کے ایسے صاف اور واضی متعمد کے ایسا منا اعتراف ثابت ہوگیا۔ ونیا کے دید ہ بسی اس قب کے ایسے صاف اور واضی متعمد کے ایسا منا اعتراف ثابت ہوگیا۔ ونیا کے دید ہ بینہ کی ایسا منا اعتراف ثابت ہوگیا۔

عرّاف مذاكى شان اورها نيت ايمان نبيس توكيا ہے -

بهرحال عبار الرائی المرکه دانداخت برانداخت معتد کے ایسامعتقد کا بھی حال ہوا۔ استے بھی عیسا کہ ابتدا میں گھا گیا ہے آپ کی سراغ رسانی اور گرفتاری کاحکم دیا۔ حالانکم تعتد کی کوششوں کے نتیجے اُسکے مشاہرات میں آٹیجے نقے۔ اور اُس سے کسی قدر متا نز بھی ہو گیجا تھا۔ مگر بھر طبع سلطنت۔ استحکام نزوت اور آٹھا فو دولت کی تمنا وُں نے بہت جلد اُن تام تاثیروں کو اِس وقت اُسکے دل سے ذائل کر دیا۔ اور اُسکو بھی اِن امور میں شخت اور شدید بنادیا بمعتصد جو نکہ معتد کے دمانہ ہی سے آبکے وجود ذیجود کا قائل ہو گئی تھا اِس سے اُسکو آپ کی ولادت وغیرہ کے خاص تحقیق حالات کی طرف کوئی وجود ذیجود کا قائل ہو گئی تھا اِس سے اُسکو آپ کی ولادت وغیرہ کے خاص تحقیق حالات کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوئی۔ اُسٹے ایٹے ایٹے رکھ لیا اور انہی امور کی تعمیل کی فکریں کرنے لگا۔

اور انہی امور کی تعمیل کی فکریں کرنے لگا۔

اس زمانه میں جناب صاحب لام علیہ ستلام کے قیام کی حالت

اوپربیان ہو چیا ہے کہ آخر وقت میں معتمد کی اِن شدید کارر وائیوں اور جفر کی نا فہمیو کے باعث استخدر من رائے کے قیام کو ترک کر دیا تھا۔ اور اپنی جد کہ فاجدہ سلام استدعلیہ الوصعہ منہ سرامیں تنہا چوکر اور اپنی والدہ مطہرہ و جناب نرجس خاتون علیہ السلام کو ابنے ہمراہ لیکر بلاد مغرب کاسفر اختیار فرما یا۔ گر کھر معتمد کے مرحا نیکے بعد معتقد نے تحنت خلافت برشکن ہو کرجب کسی قدر آب کے امور میں ظاہری نرمی اور معتقد کے مرحا نیکے بعد معتقد نے تحنت خلافت برشکن ہو کرجب کسی قدر آب کے امور میں ظاہری نرمی اور معلی کے اور اسلام اور حقیقت میں قرام طہ و غیرہ کی شورش کی وجسے فرصت ہی نہیں بائی۔ تو آپ نے ہمی اور در بی اور اس کی اطلاع سفراء اور نائبین کو بھی نہیں کیگئی۔ جب آب تشریف فرمائے عصمت سرا ہو گیا اور انتہا کی طوف سے ایک سکوئی طالت کی دار داری اور احتیاط سے عمل میں لائے جانے گئے۔ کیونکہ اگر چیسلطنت کی طرف سے ایک سکوئی طالت کی مردر تھی گروہ تھین کے قابل نہیں تھی۔

مردر تھی گروہ تھین کے قابل نہیں تھی۔

بہرطال ابھی زمانداور زماند کارنگ ایسا ہی تھا کہ مقتصد کی تلون مزاجی نے بھر دنگ بدلا اور اُسکے موافقت اور بجدردی کے خیالوں میں مخالفت اور دشمنی کے اثر بیدا ہوئے۔ اور جساکہ اوبر بیان ہو جھائے خفا نِسلطنت کی فلط پالیسی کی قدیم تجزیروں برقائم ہو کرائس نے (معتقد کہ) کی سراغ رسانی کا نظ کیا۔ شاہی ہرکارے ۔ جاسوس اور بہت سے خید لوگ مقتد کے وقت کے ایسا اس وقت بھی۔ آپکا برار لگا نے گئے۔ آپ کو بھی معتقد کی إن مخالفانه کا روائیوں کی خبرلگ گئی تو آپنے بھی اپنی صن تدبیر سط بی طف کے وہی اصول قائم فرمائے جو پہلے بھی اختیار فرمائے کے میں اصول قائم فرمائے جو پہلے بھی اختیار فرمائے کے تھے۔

ں میں ہے۔ ہور مات ہور ہاں ہے۔ ہور ہوں ہے۔ ہور ہور ہور ہور ہے عموماً کوئی حالت ہوآ بکی رؤیت یہ تو مکن ہی ہیں تھا کہ کوئی شخص کسی وقت آ بکوعلانیہ دمکیو سکے عموماً کوئی حالت ہوآ بکی رؤیت

منجانباد ملاقطعی ممنوع ہوگئی تھی۔ اِس لیے مقام قیام مک سے بھی کوئی متنقش مطلع نہیں تھا۔ شا ہی جا سو اور تضند کے سراغ ساں جہاں جہاں اپنے وہم وگان سے آیکے قیام فرمانیکا خیال وقیاس کرتے تھے اُن تمام مقامات کوچیان ڈالئے نتھے اور اِن لوگوں نے اِن تمام مقاموں کی میک بارنہیں کئی بارخاک <sup>ہے ڈ</sup>الی۔ مگر سوائے زحمت ویریشانی اور ذلت رہنیمانی کے کچھ ہاتھ نہ آپنوالا تھا۔ نہ آیا۔ اور وہ گوہر نایاب دستیاب نہوا۔ عنبات عالبه اورا مكنه مشرفه مثلاً نجب اشرف كرنلاك خط كاظمين شريفين وديمير معابد مقد سديثل سجدِ جامِع كوفه بسجر سبله وغيرتم خاص طور بر ("هو ندّ <u>هے گئے اور للاش كيے گئے - كيونك</u>ه يہ مقامات مخصوصلة رام اخبارشيعة كى عبادت كے يے مخصوص بناك اور باك جانے تھے۔

اِن مُقامات میں آبکی حاضری کی نسبت شیعہ کے عقائد میں تو ذرا بھی تا م**ّل نہیں کیا جا سکتا مگر اِ سکے لیک**ے لیاجاو گیا که کوئی حالت ہونظام مشیت تو تبدیل ہونہ یں سکتا۔ اور بغیرا ذب رتبانی کوئی اِس نور بزد<sup>9</sup>نی کوجا ہے وه کسی مقام اور کسی حالت میں برونہیں دیکھ سکتار تو پھرائیں نظامِ مسلّمہ اور اصول کلیۃ کے مقا برمیں آیک بارنهیں ہزاربار. ہزار بارنهیں لاکھ ماریہ مقامات دیکھ جانیں جبونہ طیح جا کیا<sup>ور چ</sup>ھائے جاتی ہی ایم کیا میکن نہیں لەبغىرىكىرالىي اُس خضرزمانە ىك نەيبنج سكے -

ببرطال معتصندی مشن کسی طرح کامیاب نہوئی تو اس نے شہرسامرہ کے فاص فاص مقامات ي للشي كا حكم ديا جہاں آپ كے تشريف ركھنے كا خيال نقار اسكى خلاصكيفيت يہ ہے كہ تتعند كے ديتِ منا

رشیق ای کا بیان ہے۔ رشیق مینتصید کارفیق اور جناصاحب للام علا اسلام کی گرفتاری رشیق مینتصید کارفیق اور جناصاحب الام علاقہ اسے دوختار نیقوں کومیر معتقندنے مجھ (رشیق) کو ایک دن اپنی خلوت ہیں کہلایا اور اپنے دوسلتد رفیقوں کومیرے ہمراہ کیا ، اورہم مینوں آدمیوں کوشاہی طبل سے تین مبنی قیمت اور تیزر فتار گھوڑے منگواکر حوالہ کیے۔ اور کہا کہ اِسى وقت بغدا وسے شہرسام وى كرف جلے ماؤر را ويس كہيں نه طبرنا دور كميسر الكيس أ كفاك جا جانا اور ولال مینجگرتفیرزی دیزنگ کا رروان سرائے میں مخترجانا اورایک مکان خاص کا پورانشان تبلاکر اماکہ اُس می چلے جانا یا س سے در دازے پرتم کوایک غلام ملیگا تم ہوگ اُ سی ما نعت وغیرہ کا کوئی خیال نہ کرنا۔ بلکہ ایک با بنجوم وحملہ کرکے اُس مکان کے اندار بلاخو ف ہوکر گھٹس ب<sup>ھی</sup>ا اور بہتنے میں کو انڈریا نا بلاعذر اُسکا سرف*ام کرک* میرے یا س کے آنا۔

رشین کا بیان ہے کہ ہم تینوں آدمی حکم سلطان ماکر نماز مغرب کے بعد بغداد سے روانہ ہوئے اور آدھی رات سے بہلے شہر سامرہ میں داخل ہو گئے اور ستضد کی بدایت کے مطابق وہ تمام نشا نات وعلامات جوائس مکانِ مقدّس کے متعلق آس نے بتلائے تھے پائے گئے۔ یہا تک کہ اُس مکان کے دروازے پر سنجے اُس غلام کوسوتی ازاربند طبخة موك د كيها . مين في أس سے وجياك إس مكان مين كون ب ؟ اُسن

بهرحال ببب بماس محن كرسائيان سي كزر كرصمين خاندمين بنعية توكسي خف كوصحن مي موجوزي یا ہا۔ اُس صحن کے آگے چھرا ور ایک بحل د کھلائی دیا۔ اور اُس کے آگئے دریا بہتا ہوانظر سڑا، اور بھرا میجل میں ایک بزرگ باحسن وجمال اور باشوکت وحلال کومشغول ناز دیکھاکہ آج تک یسی نورانی عرش دیکھینے میں کیاکہھی میرے خواب وخیال میں بھی نہیں آئی تھی۔ اُس خاصۂ الٰہی کے رجوع یضنوع بخشوع اور استغراق فی العبا دت کی میکیفیت تھی کہ وہ ایک حصیر برتومشغول نماز تھے اورایسامعلوم ہوتا عقاکه اس عمارت بیں درمایکا با نی تمام روان ہے -اور وہ حصیر جس بر و ہِ تشریف فرما تھے اُس آب رواں میرقائم ہو۔ پہلے ہم مینوں آ دمی نظام قدرت کے <sub>اِ</sub>س شا ندار منظر کو اپنی آنکھوں سے مشاہرہ کرکے اپنے استعجاب وحیرت کے خاص عالم میں کھڑے کے کھڑے رہ گئے ۔ گر اس اثنا دمیں و ہمطلق ہماری طرف متو تعبنہیں ہوا۔ ریسا معلوم ہوتا تھا کہ اُسکو ہا۔ مکا نَ میں آنیکی ابتک خبر بھی نہیں ہوئی تھی۔ بہر حال ۔ اِسی عالمیں ہماری موجودہ جاعت میں سے آخر بن عبدا لتٰرنے جرأت اور سبقت اختیار کی- اِس تصدیبے کہ سل محل میں جاکر آھیے ساتھ کو بی مزاحایہ کارروائی عمل میں لائے۔ وہ آگے برفھاا ور برھتے ہی یا نی میں جارط- ، وربانی مین جاتے ہی غرف ہنوںگا . اور اپنی اُس اضطرابی کیفیت میں بانی کی اُس سفح کر ہاتھ يا وُنِ اركِ لكا - قريب تقاكه وه بالكل تر آب موجائه - بيحالت ديكه عكر فراً مين ف اينا ما تع برها يا. اور پیمرکسی نه کسی طرح اُ سکو کھینچکی با ہرلایا جب وقت و ہ با ہرلایا گیا بالکل بیموش تھا۔ایک ساعت تک عالم میہوشی میں بروار ہا۔ اب سٹنے کہ اِس سے بعد دوسرے مساحب نے بھی یا دجو داس مشا مدے کے وسی می احتا نجرات کی اور آخریس اس نے بھی اپنی حرکات کے دہی نتیج اکھا اے اور اُسکو بھی ہم مسيم إلى فينجر ابركال لاك ـ

رشیق کابیان ہے کہ اب است شاہرات دکھیکر میں اپنے آپے میں شرط اور کمال فون وہ ہشت میر کے قلب برستولی ہوا۔ میں عالم اضطرار و اقتشار میں اُسی فویت اور کیفیت کے ساقہ مستفرق تفا عقیدت نحاطب ہو کہ جاس و تب کل عبادت الہی میں اُسی فویت اور کیفیت کے ساقہ مستفرق تفا عض کی کہ میں آپ کی ضرمت اور نیز در گاہ در آلوہ ت سے اپنی اِن حرکات کی معافی جاہتا ہول اور تسم شرعی کھا کروش کرتا ہوں کو تھیقة گیں آ بیکے امور کی اصلیت سے ذرا بھی واقعت نہیں تفاد اور اِس و تب کہ مطلق نہیں جا تا تفاکہ میں یہاں کس امر کی تعمیل کے لیے مامور ہوکر آیا ہوں اور میں نررگ و تت کہ مطلق نہیں تو بہ و زانا بت کرتا ہوں ۔ فوض میں اپنے تمام جرائم سے خواہ وہ دائستہ ہویا نادہ سے کرتا وہ وہ دائستہ ہویا نادہ سے کہ اُس و تب کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کرآب اپنی اور اُسی طاف وہ دائستہ ہویا نادہ سے کہ اُس و تت کہ اُس و تت ہا رہے دو تو کا دہم آپ کو اُسی صالت نماز میں مصروف تھے ۔ اُسی طح و اُس و قت ہا رہے و ف و در ہشت کا یہ عالم ہور ہا تھا کہ سارا جسم مید کی طح ارزال سے ایس و قت ہا رہے و ف و در کہ تھا کہ ور ہا تھا کہ سارا جسم مید کی طح ارزال سے اُسی عالم میں ہم نے شہر سامرہ سے بغدا دکی طوف کو ج کیا اور اپنے بیز رفتار گھوڑ وں برسوار ہو کرائی میں تو بھر اُنداد اُس عالم میں ہے کہ دار اُندی میں میں کہ کا کہ سارا جسم مید کی طح ارزال اُن میں میں کہ کی اور اپنے بیز رفتار گھوڑ وں برسوار ہو کی اور اپنے بین میں ہو کہ کیا در اس میں ہو کہ کیا در است میں ہو کہ کیا در است میں ہو کہ کیا کہ کرائی کرائی کرائی کہ کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائیں کرائی کرائی کرائی کرائی کرائیں کرائی کرائیں کرائیا کرائی کرائی کرائیا کہ کرائی کرائیا کرائی کرائیا کرائیا کہ کرائیا کرائیا کہ کرائیا کرائیا کرائیا کرائیا کرائیا کہ کرائیا کرائ

معتقندا س وقت مک ہمارے انتظار میں باہر ہی بیٹھا تھا۔ اور ابھی تک محل کے اندر نہیں گیا تھا۔ اور ابھی تک محل کے اندر نہیں گیا تھا۔ اور میں نے آگے بڑھارتام و کمال رو کداد کو جو ہم پر گزری تھی اور جو بھی کہ ہمنے اُس وقت تک اپنی آ بھیوں سے وہاں مشاہدہ کیا تھا اُس سے بیان کر دیا۔ معتقند خوب غورسے گونتا رہا۔ جب ہم اپنی تام داستان اُسکو مشاہ کے نووہ دیر تک حکموں بیان کر دیا۔ معتقند خوب غورسے گونتا رہا۔ جب ہم اپنی تمام داستان اُسکو مشاہ کے نووہ دیر تک حکموں اور کہا۔ دیرے بعد اُس نے ہم سے بوجھا بھی تو یہ کہ تم ہیں۔ قصر شاہی میں اس وقت آتے ہوئے سوائے میں اور کہا ہو تا ہوئے سوائے میں اور کہا کہ تھی تو اب کہ کسی اور سے اِس وقت تک نہ کسی سے ملاقات کی ہے اور نہ کسی اِس کو تو اُس کے اور تم نے کر ایک تو تو ہم کی ہوں اور کہا کہ مجھ کو اپنے حصولِ تقصد سے محروم رہنے کا بورا ایش بی دو ہم رہ ہو گا بورا اور این کہ کہ کہ کہ کہ اور تا ہو گا بیان ہے کہ مقتقد کے زمانہ تھیات تک ہم نے اور جب القبل اور سے جب نہیں کہ ہرائینگے۔ اگر کسی سے بیان کریں توہر طرح واجب القبل اور سے جب نہیں کہ ہرائینگے۔ اگر کسی سے بیان کریں توہر طرح واجب القبل اور سے جب نہیں کہ ہرائینگے۔ اگر کسی سے بیان کریں توہر طرح واجب القبل اور سے جب نہیں کہ ایک متعقد کے زمانہ تھیات تک ہم نے لئوں واقعات کو کسی سے جبی نہیں کہا۔

يقيس عَنْفُندى مَخَالفًا نَهُ كَأْرِرواليُون كَي تدابر جوا سن جناب قائم آل محدعليه لسّلام كى رُفّارى

ا در طاکت کی خاص خوض سے اختیار کی تھیں ۔ اِس واقعہ سے اُسکی اِن امور میں سرگر می برستودی اور اُلکت کی خاص خوض سے اختیار کی تھیں۔ اِس واقعہ سے اُسکی اِن امور کی انجام دی کی کیسی فکر دِل سے گئی رہتی تھی۔ اور وواسکو کیسا صروری اور لازم سمجھ کرا ہے فرائفن واجبہ سے جاتا تھا۔ اور اِسکی تعمیل میں کتنی ہوشیاری اور دار داری سے کام لیتا تھا۔ معتقد کی آخر تقریر سے جس میں اُس نے اِس و اُقدیکے چھیانے کی تاکید کی تقی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اِن تمام واقعات کا بدات خاص ضرور معترف ابر حجی اِن اُل موجی اُسکی عام شہرت اور اطلاع کو اینے مفید مطلب نہیں تجھتا تھا۔ اور وہ و جسے اُسکی عام شہرت اور اطلاع کو اینے مفید مطلب نہیں تجھتا تھا۔ اور وہ سے سلاطین اسلامیہ کے اصولِ جہانبانی اور معیا رسلطانی قرار با جی تھی۔ این اِس بیان میں معتقد نے آِس اِن میں معتقد نے آِس اِس اِن میں معتقد نے آِس اِن میں معتقد نے آِس اِن میں معتقد نے آئی ہو جی اور اِن وقت کی خاص کیفیت نے اُس ہونی امید نہیں ہے۔ مگروہ اپنے آِس وقت کی خاص کیفیت نے اُن اور جو سے اُسکو اور اِس وقت کی خاص کیفیت نے اُن ہوجانے رہیا تھا و سے کا ویسا ہی ہوگیا۔ وقتی اقرار برمطلق قائم مذربا۔ اور اِس وقت کی خاص کیفیت نے اُن ہوجانے رہیا تھا و سے کا ویسا ہی ہوگیا۔ وقتی اقرار برمطلق قائم مذربا۔ اور اِس وقت کی خاص کیفیت نے اُن ہوجانے رہیا تھا و سے کا ویسا ہی ہوگیا۔

بہرحال۔ یہ تتھندی خاص کیفیت تھی۔ اب بھر ہم جناب ام آخرالز مان ملیالسلام کے حالات کی طر رجوع کرتے ہیں یہ تعضدی یہ حرکات اور اُسکی سراغ رسانی اور رئیٹہ وانیوں کے یہ واقعات شاہدہ فراکر نظام قدرت نے آپ کے امور کو اِس سے اور بھی زیادہ مخفی رکھنا مفید اور ضروری مجھا۔ اور محلسرائے فاص کے قطعات کی سکونت ترک کرکے سرداب کے اند تشریف رکھنے کے لیے حصرت صاحب لا معلیالسلام کواڈو فرمایا۔ یہ سرداب مبارک محلسرائے مقدس کی آخرعارت میں واقع تھا۔ اور ایسے مقام ویشیدہ اور غیر شعار میں تعمیر کیا گیا تھا جس میں کسی کے بور و باش رکھنے کا احمال نہیں ہوسکتا تھا۔ اور سوائے مخصوصین صفرات کے اور عمرا لوگ راس اسرارسے وائف نہیں ہوسکتے تھے۔ علاوہ اِن امور کے یہ مقام ایسا تا ریاب تھا۔ اِس لیے کوئی اُس میں جلدی جانیے لیے جزأت بھی نہیں کرسکتا تھا۔ اصل میں اُس سرداب مقدس کی عام اُسی زماد کے طرز تعمیر کے مطابق تھی۔ گرسوائے وقتی ضرور توں کے عام طورسے کوئی اُس میں رہا نہیں تھا۔

بْہِرُ حال اگر تحقیق اور انصاف کی نظرے دیکھا جائے توصاف طور برمعلوم ہوجائیگا کہ جیے جینے نیا اور اہل دنیا کے ارتداوا ورفتنہ کو فسادتر تی کرتے گئے ویسے جناب قائم آل محد علیہ السّلام کے معّلہ ا اور شدائد برابر بڑھتے گئے اور آ بجے صدات و رکالیف میں برابراضا فدہوتا گیا جن لوگوں نے آپکے حالات کو ماریخ وسیر کے واقعات میں مقابلہ کرکے مطالعہ کیا ہے آئیریہ بات بخوبی ظاہرہ کے متوکل کے زمانہ ہی سے آبکے امور میں مخالفانہ کو یک عمل میں لائے جانی شروع ہوگئی۔ اور اتمناع ولادت سے لیکر ل بلاکت مک کی مختلف اور انواع واقعہ می مخلوبے آئی کی بیم کوئی دقیقہ ایسا فروگز اشت نہیں کیا گیا گیا

لمطنت كى بورى قوّت واختيارس كام ندليا كيامو مكرجون جون خلافت كى طرف سے إن امور من تاكبد بوتى كن مشيّت اورقدرت كي طرف سيوان وون جناب قائم آل محرعليالسّلام كي تائيد به تا ئيد بوتى رہی۔ اگرچے آپکے نظامِ امامت اصولِ احتیاط اور حالتِ اختفا پر خاصکہ مبنی کیے اگئے تھے مکڑ تاہم ڈشمنوں نے اُنکے تمام ظاہری اور بیرونی احکام کے عام نفا ذمیں صدور حبکی مراخلت اور خلل بیداکیا۔ اور اُن کے رسم و برهم كراني مين كوئي و قبقه أعضا بنلب ركفا و ادرا نهي وجهول سع بدكهنا صحح اور في الواقع موسكتاب آپنے اپنے نظام اما منت کے امور میں متنبی تحلیفی*ں اھرب*یتین دشمنوں کے ماقصوں اُٹھا میں اُتنی خارب علی نقی علیه السّلام اورحضرت امام حسن عسکری علیالسّلام نے اپنے دینے دقت میں اپنے ہمع مخوالفین لل طبین کے ما خفوں سے نہیں و کھائی تھیں۔ اِس میں کوئی کلام نہیل کہ مخالفین کو اُن حصراتِ عالی درجاً ت کے ایس**ا آیکو گرفتا رومغید کرنیکا** موقعہ نہیں ملاراور اُس وجہ کسے کہاجا سکتا ہے کہ آپ سے زیادہ <sup>م ا</sup>ج نظراً نے قید وصب کی تکلیفیں ؓ وہمائی ہونگی۔ مگر ہا میہمہ بیم جب اِس دلیل کے دوسرے بہلو پرنظرڈ البتے ہوتی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اُنہی مخالفین کے ماتھوں شروع زمانہ سے اپنی حفاظتِ جانی اوراسہ ارنہائی کے نائم رکھنے میں غربت اورسفرنی تمام صیبتوں کو اُٹھا نا پڑا جو باعتبار مضائب اور تشد کد کھے اُن مزرُ کو النے رہ علیٰ اُپٹراکی لى معينتوں سے كہيں برطى مولى تھيں كيونك إن حضرات كو قبه وصب ك احداثب او كيے الحال بالله الله ، بی سم کے مصائب اور ایک ہی مقام برگزرے اور بخلاف ایک یہاں آور ہ وغیرہ سے موجودہ مصائب کے علاوہ اپنے ادرا پنے تمامی اسور کوخلائق کی نظروں سے ہردم و سرمحطب پوشیده رکھنا۔ اورکسی طریقہ اورکسی عنوان سے اُنکو دشمن تو شمن اپنے بڑے سے بڑے قلبی دوست بھی ظا**ہر نہ کرنا۔ یہ سب ایسی قیامت خیرصیبتیں تھیں جن کا انداز دکرنا انسان کی خیالی قوتو سے بالکامحال ہو-**جن لوگوں نے آپ کے تمام حالات و واقعات پرغور کیا ہے اُنہوں نے اِن ٹام د شوار بیر کو آپ کی نیدائش کے روز سے لیکرغیبتِ صغراے کے وقت تک اور پیرغیبتِ صغراب سے ٹیکرغیبتِ کثرے کی ابتدا نک آپ کے امور میں برابرا ورلگا تا رموجو دیا پاہیے ۔ اور انہی کے ساخھ آپئے حزم و احتباط ۔ راز داری اور ہوشیاری کے اصول کو ہمیشہ بڑھتا ہوا اور ترقی کڑا ہوا یا یا ہے ۔ اِن تمام واقعات کی مُثال ایسی ہی ہے جیسے کہ آ تخضرت صلے الله علیه واله وسلم کے مصالب ہجرت کے ایامیں تا وقتیکہ آپ مدینہ منورہ میں ندیہ لوار صفح چلے گئے ۔ اِسی طرح بیناب صاحب الا مرعلیہ الصّالوۃ والسّلام کے موجو دہ معاطلت کی تمام د قتّو ک کا بھی

بهرحال را تنالکھ کرم ہے اپنے قدیم سلسلہ باین پر آجائے ہیں۔ یہا نتک اوپر بیان ہو محکا ہے کو تعقید کے خاص معتدین کی مشن بھی آپ کی گرفتاری زر مبلاکت کی کوششتوں میں کامیاب نہوسکی۔ تعویے دنوں کہ تع معتصد خاموش رہاجیں سے پی خیال ہوتا تھا کہ اب وہ اِن امور میں، آئیندہ مدا خلت نہیں کر گیا۔ مگر پنجایال غلط نکلا اورید گمان محض بے وجو د ثابت ہوا مِنتَصَدرِ موقون نہیں بِمَعَتَصَد کے تمام آباؤ اجباد حضرات المُدُطاہر مِنِیا المِاسَّةُ علیهم اجمعین کے مقابلہ میں برابرا یہے ہی مشاہدات اوراعجاز وکرامات دیکھتے ہے آئے تھے مگر تاہم اُن میں سے کسی ایک نے بھی کبھی آئے تھے مگر تاہم اُن میں سے کسی ایک نے بھی کبھی اُن پر کوئی خیال اور کھافا نہیں کیا۔ فہدی سے کیا بیان اور کموٹر نہیں میں ہر فرد واحد نے اِن تقر فات روحانی کا مشاہدہ کر لیا تھا مگر ایک بھی اِس سے کا مل طور بر مُوٹر نہیں ہوا بلکہ اپنی مخالفت اور قبل و ہلاکت کی کوششوں میں سرگرم اور سے تعدر ہا۔

خلاصه به که مغتصند کا بھی اِس وقتِ بھی حال ہوا۔ اُسنے بھی با وجود اِن مشاہرات مح جنگی عثم دید حقیقتِ حال رشین کی زبانی اُسکومعلوم بوهیکی نقی اسکی طرف کوئی توجدا و رکاظ نہیں کیا۔ اور تھوڑ ہے ہی دنوں کے سکون کے بعدائس نے ایک دو تری مخالفا نہ ٹر کیب یوں نکالی کہ آینے خاصے کے سرنگان کی ی ایک دلیرا در قوی دل جاعت کواس خاص غرص کے لیے فورا شہرسا مرہ میں فیلے مانیکا حکم دیا کہ مجات ا ما معلی نفتی علیه السّلام کی محلسرامیں داخل ہو کرجس فردِ واحد کو و ہا کَ بائ بلاما تک گرفتار کرکے حا ضرال کے بهرحال مربه کال شاہی کی یہ قوی اور دلیرجاعت جو تعداد میں بعض روایت سے تین سُوّ ا وربعض روایت سے بوری یانجسومعلوم ہوتی ہے شہر سا مرہ میں بینجی ا ورمقتصند کی ہدایت کے مطابق اُسمحلسرا میں پنجی۔ بہنچتے ہی حاروں طرف کے اُسے اُس مکان کا محاصرہ کرلیا۔ نصف سے زائد لوگ تو مجاصرہ کی خد ات پر إس يتي تعينات ہوئے كه بروني اورا ندروني آمد درفت كو بالكل منقطع كر ديں - اور حب شخص كوايسا كرنا ہوا بائیں اُسے بلا ا مَل گرفتار کرلیں۔ اِس انتظام کے بعد باقی ایک بلٹ اِس جاعت کے لوگ اُس محلسرامین خل ہوئے اور وہاں پنچکر یتحتصند کی ہدایت کے موافق اس سرداب مقدس کے نزدیک سنچے تو اُن لوگوں نے أسكے اندرسے ایسی نوش الحابی اورشیرین زبانی کے ساتھ قرآتِ قرآنی اور تلاوتِ کلام ربانی کی آواز سے ن له منتخص اُس نغمهٔ داوُ دی کوشنگر سرا یا محر ہوگیا۔اور اِس محریتَ اور خاص کیغیّت کے عالم مرح، جاعت کی جا مقدّس کے نزدیک کھڑے کوسے دیر تک حُسن قرأت اور فوبی تلاوت کے مزے لیتی رہی۔ اِس آ دارے کے سکتنے ہی اِس جاعت کے افسرنے کہاکہ اب ہم کو محاصرہ مکان کی کوئی صرورت باقی نہیں ہے کہونکر جستخص کی ہم کو خرورت ہے وہ تو اِس سرداب مقدّ **س کی اِس وَقت نک موجو دہے اور ہم اُس س**ے اِتنے قریب کھڑے ہیں۔ بھرکیا صرویت کہ ہم بیرونی اسداد میں اپنی جاعت کے لوگوں کو با ہر کی طرف بیکار میں اپنی جاعت کے لوگوں کو با ہر کی طرف بیکار میں انہائے رہیں۔ بلکہ اِس عند اندر بلالیں اور سب ملکر اپنی قو تب متفقہ سے اس خص کی گرفتاری کوعل میں لائیں۔ ابهی به چرهیج اورمشورے مہتے تھے کہ اِسی اثناءمیں وہ بزرگدارِ فرمث تذهبورت سلام اللَّهُ عليهُ

اُس سردابِ مقدّس سے برآ مدہوااور اُس جاعت کے آگے سے نکل گیبا جب وہ (سلام اللہ علیہ ) کم بی جا ہو

ع غائب بوكيا وافسروى كركها كما ابتم لوك إس مرداب كا ذرجا و اور عبكويا و الجروال و يرسم

، كى بمراسيوں نے جواب دياكم كيا و وقف وى قد س بزرگ بنيں تقاجوا بى ابھى بمارے اور آ كے ساسف سے کل کرسرداب سے اہر طلا گیاہے وہ اس فجواب دیا کہ میں نے توکسی کوجانے نہیں دیکھا ہے لیکن تم لوگوں نے دیکھا تو کیوں گر نتار کرنہ لیا۔اورا نکو کیوں میبوڈ دیا جی سیامیوں نے جواب دیا کہ آمیں ہاراکیا نقبورہے یہ سمجھ کرآپ دیکھ رہے ہیں اور اسکی گرفتاری کے لیے کچھ مندسے حکم نہیں دیتے۔ توہم انہیں کیسے پکڑتے۔ اِسی اِعتٰ سے ہم اُرگ سب خموش کھڑے رہیے آور تجی ہی ناکر سکے يمس معتمند كى مخالفا نه چاليس اورائسكى مخاصمان تدبيريس- يد دونوس وا قعات جوابهي البي ہم نے اپنے سلسلئے بیان میں اور لکھے ہیں۔ تدہر اِنسانی اور تقدیر بز دانی کے باہمی فرق ماہ الامتیاز کو بول فالبت كرخة مين يمقضدن جيباكمه واقعات سيظا مرمونا سيحناب صاحب الام عليه الصلوة والتلام کی قیدو ہلاکت کی تدبیروں میں کسیری کسی مگاراندا ورجا برانه ترکیبوں سے کام لیا مگر بمبعدا ق آیۂ وافی ہدایہ والله خيوالماكوين أس كى تام عيّارامن چاليس محض بيكار ثابت بوتى بين اور أسكى إن ظالمانه اور مخالفا نے کارر دائیوں سے آپ کو کوئی آزار یا کوئی آسیب وگزند نہ پینج سکا ۔حافظ حقیقی کے نظام تند برنے ہر موقعہ پرامس کے زورو ترویر کی تدبیروں کو بالکل بے انز نابت کر دیا۔ اور ان ٹمام کا رروائیوں نتے جو اس کارنی مقصود تقا و کسی طبح عصل نہوا اورآخرا میں کوبھی وہی ذکت دلیشیانی آٹھانی پڑی ہو اسسے بہلے اُسکے اسلاف کی بدنامی اور رسوان کا باعث ہوگئی تھی۔ ہم ان معاملات پر جہا تنگ غور کرتے ہیں یہ امر ان بت ہوتا ہے کہ آپ کے ان امور کی مشا بہت جناب رسالت ماب صلى الله عليه وآله وسلم كم معاملات كي ساقه بالكل ملى موى معلوم موتى ب جنامج ا بین موجودہ سلسلۂ بان میں ہم نے کئی ایک مقام بر اس ما ملت اور مشابہتِ وا قعات کو ابت بھی کردیا ہے۔ اور دکھلادیا ہے کہ آپ کے اور جنابِ رسالت آب صلے اللہ علیہ والد وسلم کے معاملات میں ایک قدرتی مشابهت قائم ہے اورانس کی بہت بڑی وجدید معلوم ہوتی ہے کہ موجودہ مشابہت کے قائم ر كھے سے نظام رباني كى بہت برى معلمت يوقى كرجن جن مشاورات واعجاز كساتھ اسلام ف ساته و ه این آخرد لائل اور حجتوں کو دکھلاکر ایک و قلت محدود کا ا ینے نظام اور نظام کنیدہ کو عام خلائق کی گاہوں سے پوسٹیدہ اور مخفی رکھے جس کے بہت سے مصالح ايسے ميں جنہيں ہم خود مجھنے كى يورى ليا تت ركھتے ميں۔ اور اُن سے بعض ایسے میں جنہیں ہم نہیں مجاسكتا جن لوكوں كے اسلام كے ابتدا بي حالات برج ميں وہ واقعه بج ت ميں جناب رسالت آب صلة المتدعليه وآله وسلم كم مشركين اوركفار قريش كي أس صف اورجاعت سيزكل آنيكو بخوبي جائية مي جوشام سے آپ کی دولتسراکا محاصرہ کیے کھوٹی تھی۔ آپ کل بھی آئے اور چلے بھی گئے اوروہ کور باطمن بدت ا بنی تدبرو ترکیب کی دھن میں اندھے بنے کے بنے کورے ہی رہ گئے۔ اُس حافظ حقیقی نے اپن مجت اور

ربيت كوائك درميان سيصيح وسلامت كالبيليا واوم جلنا مزيبن ايديهم سداة وكمن سدافاً عشينهم فهم لا يبصرون وكالواروا فارأن تيره ظبول كودكعلادي إوسجها دي-اس واقعہ (ہجرت) کوجناب قائم آل محد علیالسلام کے معاطات سے اگر طایاجائے تو معلوم ہوجائیگا ۔ اِن دونوں مشاہدوں میں کوئی فرق نہیں ہے جس طرح اُس وقت مخالفین کی جاعت محاصرہ کیے ہوئے تھی لكل أسى طرح إس وقت معا ندين بعي گھر گھيرے موئے تھے۔ فلك متب بجرت كے مخالفين اندرجا نيكي حرأت رك بالراعى محاصره كيه رب - اوراس وقت كم مخالفين بيون وبراس اندر هس رب اورعين غام تيام نك بهن كي معدس صاحب خانداور مالك مكان كى كرفتاري جيسا أن كاستقصور دلى تقار یے ہی ان سب لوگوں کا مطلب . آور انہی امور کے ساتھ جس طرح اس وقت مشیت پردانی اس ربیت الہی کے بیانے میں مویدنکلی اُسی طرح اِس وقت بھی صلمتِ خدا وندی اِس خائیم جَت اور قائم ر بیت رسالت محفوظ رکھے میں سرگرم اور سعد ابت ہونی غرض مرطرے سے دونوں کی ضرورت ایک۔ وقت يك رموت ايك رتو عير حكم اورعل ايك كيول مذموقا -بہرصال ہماری کتاب کے ناظرین کواس مختفر تشریح سے جوا ویر بیان کیگئی ہے ان دونو <sup>و</sup> اتعات مراس اليات تخدموا الات كى المي مساوات يور عطور سيخ ابت موكني- اور كيونكر نهوتي نصرص الهي مليفي على ى اكيداورمديث جناب رسالة آب صلة التدعليه وآله والممين اناوعلى من نورواحل كائيد وجودت تومم كويراس مسلم ميكسى خاص توضيع اورتصرع كي طالت ضرورت باين نبي ب. برطال بساوات بابمى كم ملدس قطع نظر كريك ابهم أن واقعات كاتفييل ك خاص أس بيلو كى طرف رَجوع كرتيمين جو في الحال بهاري تاليف كااصلى مدعا كسيد - اور وه بيربيم كه إن واقعات مي عقفند كود كي مقصود فعا اورج كي أس في ابني اميدول كي خلاف اين تمنّا وسك برعكس أن كانتيجه ألفا يا دونون پوری مقصبل کے ماتع معلوم ہوگئے حقیقہ نہ ہم کو مستعند کی مخالفت سے کوئی گلیہ اور نہ مقد کی مخاصمت نے كوئى شكايت بىم كواس كے متعلق الإلى جي كرخوش موجانا جاسى كدير لاك ابى فطرق حركات سے مجورتھے۔ إن لوگوں نے إس وقت مک جو كھ كيا تھا وہ سب الى فطرت كے تقاضے تھے۔ مرا خبي مم اتنا ضرور كينيك كمتعد كع مظالم في اجراك شريبت اوراحياك سنّت كي أمورس اتن فقصا ن نبيل منجاك ضَّف معتقد کی موجوده کارروا یُول نے اسلامی دنیامیں إن امورکو درہم ورہم اورخراب وخسنہ کرڈالاً اس وجس بم كيا- برشخس جمنعن مزاج اور ودالت بسند بوكا اسط كهن كا ضرور مجاز موكا كرمنسفندى إفي لفأ حركات مفاه بن وقت اوراب زمانه كي مجت اورامين امت رور تمي سنت سلام الدعليدكو الاكرك رفي اور اس افدار مرایت کے گل کر دینے میں بوری کوسٹسٹ مرف کر دی۔ اور پیر آخر میل سکانتیجہ بھی سوائے والیت و بشان کے اور کچه مذ د کمیعا ۔ اس نے دیکہ لیاکہ مرتر ان قدرت اور متطار ان شبت الی خاصان خدا اور مراز کی

· نظام امامت میں مزیداختیاط مرابع

کی مانعت میں سختی اور شدّت ہوتی گئی اُسی طرح نظام امامت کے امور میں بھی حزم واحتیا طکے حدود وقیود سخت اور شدید ہوتے گئے۔ اور سُلاُر رویت میں سفرا و کلاء کی تعمیع قومت ہو کراکیک خاص بزرگ کی تصیص ترط کردی گئی۔ اور بی انتظام اس وقت سے لیکر غیب کمرے کے وقت تک برابر قائم رہا۔ اور پیمرحضرت محمد بن علی سمری رُمنی اللّٰه عنه (جوا ن محضوص بزرگوں میں سب ہے آخر تھے) کی وفات کے بعد یہ انتظام بھی جا تا رہا۔ اِنکی وفات سفیلہ بجری میں واقع ہوئی۔ تو قیعے میارک سے ذریعے سلسلہ نو ابین کے نقطع ہوجانے اور غیبتِ کبرے کہ آغاز ہو نیکا حکم عام اور اعلان تام مؤسین کی جات میں فرماد یا گیا۔ اِس صاب سے کامل اُنسٹھ برس تک یہ انتظام قائم رہا۔ اور اِس عرصہ میں آپ کے جار نو ابین اِس مبارک خدمت کو بوری امانت و دیانت کے ساتھ انجام ویتے رہے جن کے بورے احوال بهم ایک جُداگانه باب میں انشاء الله المستعان عنقریب بیان کرینگے اِن حضرات کی حضوری بھی وشواری سے خالی نہیں تھی۔ ایسامکن نہیں تھاکہ جس وقت یہ حضرات جاہیں خدمتِ مبارک میں حاضر ہو کر عام طورسے اپنی عرض بیش کریں ۔ یا نہیں توروزانہ یا ہفتہ واریا مہینہ پیچھے مؤمنین کے اغراض ومطالب سیع مبارک تک مینجا پاکریں ۔ اور یہ بھی نہیں توایک وفتِ خاص چبکوا کی کامل خبرا و رپورا علم پیلے سے حاصل ہوا ہے اور مُومنینِ قرب وجواں کے مطالب ومسائل ع<sup>وں</sup> الماكرين دبلكة إن تام امور كي خلاف أكى طاخرى اورباريا بى خدمت كے ليے كوئى وقت ياكوئى مخصوص موقعه نهتين تفا- دورندان كواسك متعلّق كوني خرياً اطلاع تفي . بلكه يهجمله امور امام وقت اورمجتّب زمانه عليه السّلام سے يوراتعلّق ركھتے تھے۔ اور وہ اپنے حزم واحتياط كے موجودہ اصول كي وسے جس وقت اورجس موقعہ پر آنکی حاضری ضروری اور قربر بیصلحت اسمجھے تھے۔ اُنکواینے باس ملالیتے تھے اور اُن کے ا مورِستلقة كاجواب ديديتي تقعيم إن حضرات كم مخصوص انتظام يهقع كه مُؤمنين خوديا اينے وكلاء اور سفرا <sub>دک</sub>ے ذریعہ سے اپنے معروضات اِن حضرات کی ضدیات میں پہنچاجاتے تھے ۔اور یہ لوگ اُنگوا مکجا <del>جمع کرتے</del> جاتے تھے پہانتک کرون تمام معروضاتِ مؤمنین کا کامل ذخیرہ جمع ہوجاتا تھا۔ موجودہ نظامِ امات کی فروسے اِس ذخیرہ کو یا وفتیکہ ناحیهٔ مقدّ سہے اُنکی طلبی اور حاضری کا فرمان نه صادر ہو لے اپنے پاس امات سکھے رہتے تھے۔ جب مجھی طلبی اور حاضری کا شرف دیاجا ماتھا۔ پیصرات اِن معروضات کو خدمت مبارک میں بین کرے حکم واحکام حاصل کرتے تھے۔ اور وال سے والیس آکرسائلین کوأس سے مطلع کر دیا کرتے تھے۔ بعض فتوں پر جواب تحریری دیے جاتے تھے اور معض کےجواب زبانی بھی ارشاد فرائے جاتے تھے جن کو نا بُين اورسفرا وُ وكلا واپنے دست وقلم سے حرفاً حرفاً اور لفظاً لفظاً لکھ ليا کرتے تھے ۔ اور کھی محمد الفرق خاص وست مبارک سے بھی جواب تحریر فرماد یا جاتا تھا . وان جوابات كينسيم كرني من بهي نهايت بخت احتياط برتي جاني تني رجب كمجي انديشه إخطره كا

وتا تقا توان مقامات مين توقيعات مباركه كارسال مين احتياط كياتي تقى ملك كسي ينكسي طبح سائل كوملاليا حامًا عَقاء اورج كيداً نكى استدعا اورمعروضات كے جوابات موتے ملتے انكوشنا ديے جاتے تھے بيا اُسكي قل كرادى جاتی تھی۔ اور اسل توقیع مبارک انکونہیں دی جاتی تھی۔ کیونکر آگے جلکرانہی توقیعات کے برآمد ہونے بر مومنین کی گرفتاری سلطنت کی وف سے عمل میں لائی جانے لگی جیکے باس سے اس کے اجزاء مرا مدہوئے وہ گرنتا رکرایا گیا اور سخت سے خت مصائب وشدائد میں جالاکیا گیا ۔ بہم اِن مالات کوفیبت کرے کے قريب ريام من انشاء الله المستوان يورى تعفيل كرمياته بان كريك

معنف رئي وفات اور مكنفى بالتدكي هكوت معنف راية ابى مكومت اور ألارت كا بوراسال تام كرك أنياش برس كيرس ميرس مرس الأنان مدير بوي كومركيا مروج الذم بسعيدى من تورب كدوه دليرا در شجاع توقفا مراس كساقة بى بميل اورممسك بقى عزور تقارا مسى قدر بيجا فونريزى اور بيكنا ه قتل وطاكت ميں دست كشاده ار رہميشه ستعداورآماده بایا جا آتھا۔ قلب رحم-بیدردی۔ شقاوت اسکی فطرت کے خاص جوہرتھے۔برسلوکی تحش زبانی اور تعزیرانسانی مسک او صاب مخصوصه میں داخل تھے۔ اُس کے وحشیا نداو نظالماند سالک ی ا دیے شال برتھی کہ اس کے خاصد کے نظر ام اور ملاز مین میں جب کوئی برقسمت ادسنے سے ادیے اور معمولی سے معمولی خطایا فروگزاشت کا مارم ہوجا ہماتو وہ اُس کی باداش میں اُسکوعام اِس سے کہ وہ کتنا ہی تدبيرالخدمت اورخيرخوا ومال ودولت كيول نه نابت بهوا بهو- فورًا نصف قامت مك ايك كرم ها كمهد وأكر اس میں مرکے بل اوند ها گرووا دیتا تھا۔ اور پیرائس گڑھے کومٹی سے بھر وادیتا تھا۔ اور اِس ترکیب غ بيب تجرم كو زنده درگور مونيكے معنوں مك بينجا ديتا تھا ۔ اورہ اس طبح ترث ترث کر اور بيبراك بيبراك بركم ا بی جان دیدیا تھا کسی میں آنی محال اور قوت نہیں ہوتی تھی جو اس سے جیوانی غفتہ کوروک سکے۔یا اسکے اِس وحثیانه طریقه اورعل میک می مداخلت یا مانعت برجرات کرسکے مجرمین کی سزاکی ترکیب بھی ایک طرح ا درا یک صورت نهیں موتی تھی بلکہ اِن سنرالوعقوب کی عمیب دغریب اور انواع واقسام کی مبریں اور ركيبين بواكرتي فيس وجن ك فض سن سانسان كادل يجين موجاتا ب.

ستصند كوعبارت اورعورتون سيجعي منغرط درمه كاشوق أورمحبت عي إس يسيه وه اپني بخل ادرمسا کے ذریعیہ سے جو کچھ بچا تا تھا وہ اِن افراحات میں اسٹی کشا دہ ربی اور فراخ رستی کی صورت بنکر محل ماکرتا تفادا ورسال بعرين و ون طرف كاجمع اورخرج براب وجا إكراعا عارت كم معلق تواس في اين ره سالديآم مكومت من إيك تصرعاليتان تعميري تفاجين فاهام فريار كفا كيا تفار كسك تعميري فراج

من جارلاكه اشرفال مرت كركمي مس

يرتز حارت كاخري تفارجورت كمعمار فكالمازه مرف إس الما ما ما مرف

بنی لیک منکوه کا دَین مهرایک کروژرو بید دیا تھا۔ اور اسپر مختلف بلاد ہندوشان۔ مصر عواق۔ فار اور شام وغیرہ و نور کروڈوں روپیہ کے قیمتی اور عدیم المثال تھے المضاعف تھے۔ صابحہ دوشتہ الفت فاسنے امار اس کے بخل اور اساک سے قطعی طور پر انکار کیا ہے اور اُس کو انتیاج انتیاج انتیاج انتیاج مرقومہ بالا اخراجات کو اُسکے امتیاج افراد میں داخل کیا ہے۔ اور اسکے مرقومہ بالا اخراجات کو اُسکے امتیاج کی دائے سے اتفاق کی دائے سے اتفاق کرنے میں داخل کیا ہے۔ اور ہم کو بھی اِس قابل مؤرخ کی رائے سے اتفاق کرنے میں کوئی عذر اور کلام نہیں ہے۔

یہ تقیمتقند بالسکے ذاتی اوصاف اورمحامہ۔ جو قابل مؤرّخ نے مروج الذہب مسوری کے اسناد

ے اپن اریخ کے تیسرے دفتر میں فلمبند کے ہیں۔ اِن واقعات کو پڑھکر منتقصند کی تمام طلاقی کمزوریا آئین ہوجاتی ہیں۔ اُسکی عیش پیندی آرام طلبی اور نفس رستی پورے طورسے تحقیق کے بائیے کمال تک سینجی ہےاور نابت ہوجا ناہے کروہ شقاوت ۔ بیدردی۔ بیرحمی اوطلم و تعدّی میں اپنی آپ مثال تھا۔ فوزمزی قبل و

بب بروب به مروه معادت ببیدردی ببیری ادرم و عدی برای ایک با من ایک معاد ترین بیان ها بوری بین و ا الاکت بیخت سے مخت عقوبت اور شدیدسے شدیر صیبت بہنا نا اُسکے با میں باتھ کا کھیل تھا۔ اپنی نفس اور نشاط کا مطبع اور فرما نبردار بنا رہنا تھا۔ اپنی خواہشوں کا غلام

تفا اور المنطح صنبط وتحلّ مر ذرا بهي الفتيار منهي ركمتنا تفار

فلاصدیہ کرجا نگ معتقد کے داتی حالات کی بات تخریمواہے اس سے معلوم ہوتاہے کہ با متبار ترکیب کے اسکی طبیعت کے اعمال وخواص بھی ویسے ہی تھے جوائسکے خاندان کے وسیع دائرہ یس عام تھے۔ اُسکی طبیعت کے انداز ۔ اُسکے مزاج کے طور ۔ اُسکی حرکات ۔ اُسکے افعال واعمال ویسے کا تحقی ہے۔ اُسکے افعال واعمال ویسے کا تحقی ہے۔ اُسکے اسلانٹ کے ۔ جن لوگوں نے اگر اور متفوق کتابوں میں نہیں۔ حرف ہاری موجود مسلسلے مختلف نمبروں میں عبابیوں کے حالات اور اُسکے اطوار وعادات کو بالاستیعاب دیمھا ہے توہ بتلا یسکتے ہیں کہ عمواً یہ تمام با میں عام طور سے سلسلہ عباسیہ کے تمام سلاطین میں یائی جاتی ہیں ۔ اور اُن میں اُسکت ایک اُن عرف تو اُس میں اور نبدہ بیدا م مزود تھا مقتصد کے پہلے اپنے بذات کے موافق این خواہش اور نفسانیت کا خلام اور بندہ بیدام مزود تھا مقتصد کے پہلے دل آزاد ی معالی اور شقاوت تو منصورے لیکر اِس وقت یک اِس سلسلہ کے ایک ایک فرا مزود اور تعالی میار تواہ اور بیک عامی کے دوران میں اُن کا میں اور بیک میں کہ دوران میں کہ دوران کے دوران میں کا معالی میار تواہ ہو ہوں کے دوران کے دوران کو کا میں میں میں دو اُن ہو جب کے دوائ ہو دور ہوں ہو کو جب کہ می کے ایک بھنوی کو کی خواص میں داخل ہے کہ جب کے دیا کہ بیال کو کی خواص میں داخل ہے کہ جب کے دوران میں دورہ ہوں ہو تو وہ تو کی کا ر تبدر ہو گھنا ہوا دور سرے معنوکی جبی بالکل میکارکرد تیا ہو کو کی فقص اور عیب بیدا ہو تو وہ تو کی کا ر تبدر ہو گھنا ہوا دور سرے معنوکی جبی بالکل میکارکرد تیا ہو کو کو نفقس اور عیب بیدا ہو تو وہ تو کی کا ر تبدر ہو گھنا ہوا دور سرے معنوکی جبی بالکل میکارکرد تیا ہو کو کو نفقس اور عیب بیدا ہو تو وہ تو کی کا ر تبدر ہو گھنا کہ کو کی فقص اور عیب بیدا ہو تو وہ تو کی کا ر تبدر ہی کی کی ایک کی دوران ہو کو کی کی کی کو کو کو کی کی کو کی کو

اِس احول کے اعتبارے معتقف کی د ماغی کمزور ماں برستی اور شہوت پرستی کی وجرسے اتنی بڑھتی جاگئیں کہ آخر میں اُنہوں نے معتقف کے د ماغ کو بالکل خراب اور سکا رکر دیا۔ اور آخر کا روہ اسی عارض میں مرکیا۔ جنانچہ اُس کے مرحن الموت کی تفصیل میں لکھا گیاہے۔

مفروع سامله بجرى مين أس كوفلل دماغ شروع ببوا-اورو واسطرح شروع بواكه أسكونفراي میں جہاں وہ رہاکرتا تعاطرح طرح کی عجیب وغریب صورتیں نظر آنے لگیں۔ کبھی کسی پر کہن سال کی صورت میں کیجھی راہبوں کے لباس کے ساتھ رکھلائی دیتی تھیں۔ اور کیجی جوانِ رعنا کی تصویر اُسکی کھو کے سامنے جلوہ گر ہوجاتی تھی۔ اور کبھی وہ شکل تجآ راور عام روز گار مینیہ والوں کی صورت میں دکھلائی دہتی تھی۔ او کبھی وہ تصویر سیامیا نہ وضع میں ہتھیا رلگائے۔ "للوار برمہنہ کیے نمو دار ہوتی تھی۔ یہ سب مثا مدات أسكوخاصكراس وقت ميس معلوم بواكرتے تھے جس وقت تمام قصر خلافت كے دروانك بذكر ملازمین سلطانی اینے اپنے بسترراحت برآرام کرنیکے لیے چلے جاتے اور معتصد خود بھی اپنے فرش استرات برجافيكما تفايه اورأسكو يختلف اوضاع وقماش كيعجيب وغيب شكليس قصرشاسي كحركوشه كوستدس وَكُفُلا أَيْ دِينِي تَقْيِسِ أُسِ فِي إِنْ كَيْ تَقِيقَتِ حَالَ دريافت كُرِفْ كَ لِيهِ بَرِّرِيَّ كَنِي مَقَام تبديل كيه - اوراب ايك ایوان سے دوسرے ایوان میں اور دوسرے ایوان سے تیسرے ایوان میں بود و ماش اختیار کی۔ مگر شکل و صورت کے مشا ہومملفہ نے اس کا بیجیا نرجیووا وہ جہاں گیا بطلسمی تصویریں ہر مجلہ اسکی انکھوں کے الما من عجر في رمي - بها تلك كم تعورت وصمي يه اخبار وآثارتام شهرود يا رمين كامل طورسے استتهام يا كئيُّ - اور زبان زرِّ خاص وعام ہو كئے ۔ ہرطبقہ اوم درجہ كے لوگ اپني اپني سمجھ كے مطابق اس واقعہ پر ابی رائ اورا بنا محكم لگانے لگے۔ اورا بنے آب مقام بر اس كے تدارك كى فكر كرنے لگے بعن كي ك میں برحرکاتِ شیطانی انکلیں جومعتصند کی ایزار سانی کے نیے مختلف صورتوں میں ظاہر ہواکرتی تھیں۔اک کے نزدیک جنّات کے قصر فات نابت ہوئے ۔ اِس لیے کہ معتصد اِن مشا ہدا تِ عجبیبہ کو دیکھکائی مدکر اِل یتود ه اطواری سے تَوب وانابت اختیا رکرے ۔اورچند لوگوں کا یہ خیال تھاکہ یہ اُس غلام *کے کرشی* ہیں جو معتصد کی منیزوں میں سے ایک کے ساتھ آلودہ ہوا ہے۔ اور اُس نے حکماؤ عاطین کے ذریعیا ایسا سے نیزِگ اورطلسم پیداکیے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی اصلی ہیئت وصورت کوبدلکر مختلف شکلوں بنظام

یہ باتیں اور مختلف رائیں معتقد کے آئے گئے داس اور بھی کھوئے دیتی تفیں ۔ یہ تو ظاہر سے کہ السی بے اصل وب بنیا د باتیں سوائے بازاری اور ا دنے درجہ والوں کے اعلے طبقہ والوں میں توہوتی ہا نہیں تھیں۔ اِس نے اِن سب باتوں کا ذکر عمو گا اُس کے خادموں کی جاعت میں ہواکر تا تھا بمعتقد جب اُن لوگوں کے اِس ذکر وجرجے کوسنے سنتے عاجز آگیا تواس نے آخر کار اپنے اکثر طاز مین کواس جرم میں اُن لوگوں کے اِس ذکر وجرجے کوسنے سنتے عاجز آگیا تواس نے آخر کار اپنے اکثر طاز مین کواس جرم میں

قىل كروا ديا ـ اورانكى لاشور كو دفن كيه جانيكى بجى اجازت نېيى دى . دىسے بى اينكى مردوں كو د طبر ميں دلواديا ان واقعات كے تقور سے دنوں بعد معتصد خو د بھى مركيا جبيسا كه او يربيان مو چكاہے .

"این آسعودی میں معتصد کے اِس عارضہ کی حقیقت حال یوں آتھی ہے کو ڈنٹ اکٹیڈنا عکی الختار فی خالات والتقبیل الموجوب کہ کوالحینی کا تونیہ و کما قال الفاکہ سِفکہ کو کما ہے کی عن افلا کھون فیک ھانی ہوا کم تحفیٰ۔ بینی اِن امور کے اسباب اور اُن کے اعمال وخواص کی تحیی میں فلاسفہ کے اقوال احکام ہمارے بیشِ نظر ہیں اور افلالون کی والٹے بھی موجودہے جس کو اُس نے خاصکر اہمی امور کے متعلق لکھا ہم

منتفدکے مرنیکے وقت اُس کا بڑا بیٹا اور ولیعبدعلی ابن مختصد موجود نہیں تھا۔ وہ اُن دنول شہر تقہ من تیم تھا۔ وزیرالسلطنت قاسم ابن عبیدا ہٹر نے اُس کو باپ کے واقعہ سے طلع کیا۔ اور وہ وار اُل تحدُ جا اُگڑا و نیز اِس مزدہ جا لفز اکو مُنکر بسر عب تمام رقہ سے دارالسّلام بغداد میں داخل ہوا۔ نا مُب السلطنت قاسم ابن عبیداللّہ نے اُسکی تحت نشینی کے تمام اُنتظام بہلے بی سے شیک کرر کھے تھے۔ اراکمین سلطنت اور رقایا مملک

منفی نے تختِ مکومت برمینی بہلامکم جمادرکیا وہ اُس عارتِ شای کی مساری اور بربادی سے مسلم نے فائن کی مساری اور بربادی سے مسلم تنا میں فروش ہوری کرنیکے مسلم تنا ہونا کی فروش ہوری کرنیکے سے مستفد کے مسلم سے تعمیر کی تنا ہوں کی ایڈارسانی ۔ تعذیب و تعنی برقشی ہے تعدیدا گیا وہ انواع واقسام کے مختلف مصائب و شدائد اُنھا کر آخر کا رقت و الاکت کے اخر نیجوں تک ضرور سخا یا گیا ۔ غرض اسس عارت میں آناموت کے تمنہ میں جانا تھا۔ بہر حال رکمتنی کے حکم سے یہ عارت فرامسار کردی گئی۔ کمتنی نے عارت میں آناموت کے تمنہ میں جانا تھا۔ بہر حال رکمتنی کے حکم سے یہ عارت فرامسار کردی گئی۔ کمتنی نے

رعایا کی دلجوئی اورخاطرداری کی منورت دادود بهش اورعام عطا دیجنشش کے دروازے کھولدیے جس کی وجسے پرلیٹان رعایا کی انسردگی اور بڑمردگی میں قدرے تازگی اور قرست آگئی۔ ماکس خیاز برقرام طب کی تاخست

کمفی ابھی افدونی معاطلت کی درستی اور ترتیب میں مصروف تھا کہ کمیبارگی بیرونی افتیں اسکے مسر پر ڈوٹ پڑیں۔ اور جیساکدایک تا زوز ما را کی جدید تخت نفینی کمجی عام فتنہ و فسادے فالی نہیں جاتی اسی طرح کمتنی کے ابتدائی ایام سلطنت بھی فتنہ و فسادے بھر تھے۔ کمتنی کو چارول طرف برائی محاکلا نے گھیرلیا۔ اِسکی تفصیل یہ ہے کہ فرق و اصطاع کو گوں نے مالک ججا ذمیں بسر کردگی بھی بن ذکرویہ عام فتنہ و فساد کا عام طور سے بازار گرم کیا اور فلافت بنداد کے نظام کی میں افراع واقعام کے فعل میدا کے بوہ کی مطابق فوج شاہی ہے آئی موافقت میں معرکوں پر معرکے پیش کے کسی میں فوج سلطانی عالب رہی اوکری بیس قرامطہ کی جاحت میا نشک کہ اُنہی معرکوں میں بھیا موجودہ رئیس وامطہ بھی مارا کیا۔ گرتا ہم قرامطہ کی جاحت میا نشک کہ اُنہی معرکوں میں بھیا موجودہ رئیس وامطہ بھی مارا کیا۔ گرتا ہم قرامطہ کی جاحت میا نشک کہ اُنہی معرکوں میں بھیا موجودہ رئیس وامطہ بھی مارا کیا۔ گرتا ہم قرامطہ کی جاحت میا نشک کہ اُنہی معرکوں میں بھیا موجودہ رئیس وامطہ بھی مارا کیا۔ گرتا ہم قرامطہ کی جاحت میا نشک کہ اُنہی معرکوں میں بھیا موجودہ رئیس وامطہ بھی مارا کیا۔ گرتا ہم قرامطہ کی جاحت میا نشک کہ اُنہی معرکوں میں بھیا موجودہ رئیس قرامطہ بھی مارا کیا۔ گرتا ہم قرامطہ کی جاحت میا نشک کہ اُنہی معرکوں میں بھیا موجودہ رئیس قرامطہ کی بارا کیا۔ گرتا ہم قرامطہ کی جاحت میا نشک کہ اُنہی معرکوں میں بھیا موجودہ رئیس قرامطہ کی باتھ کیا جات میا نشک کہ اُنہ کی موجودہ کیا جاتھ کے انہوں کی میا کہ کرتا ہم قرامطہ کی جاحت میا نشک کہ اُنہ کی موجودہ کیا تارکوں کیا جاتھ کیا کہ کرتا ہم قرامطہ کی جاتھ کے دورائی کیا کہ کو کیا تارکوں کیا تارکوں کی معرکوں کیا تارکوں کی موجودہ کرتا ہم کی کیا تارکوں کی کرتا ہم کردوں کیا تارکوں کی تارکوں کیا تارکوں کیا تارکوں کیا تارکوں کیا تارکوں کیا تارکوں کیا تارکوں کی تارکوں کی تارکوں کی تارکوں ک

ش كم نبوتى اور نفريقين سيكوئ صاف طور بركامياب بوسكارا دهر قرامط نے يحيا كے مار حاسك بعداس کے بھائ حسین کی امارت قبول کرنی حسین براسی بالیسی کا آدمی محلا ۔ اُس نے قرامطہ کی تہالمارت تنحقاق فى اللهارت كيمستكم اورُ ضبوط مباينك يينكا في نهي سمجعا - اور عرف اس سردارى كوابين لِ ثروت وعرّت کا ذرید منهیں بنا یا۔ جلکه بہت بڑی دور اندیشی اورعا قبت مبکی سے خیال سے اُسنے تهم ابل اسلام کواپنی طرف بلامز احمت اور بے عذر رج ع کرنیکے لیے یہ ترکیب نکالی که اُسنے ایسے اقرارا ما مے ساتھ دعوے امامت بھی کیا۔غوضکہ اِس بناپراُس نے اپنے آپ کوعبدالنّدابنِ اسمعیل ابنِ جنابِ امام ق علیہ السّلام کی اولادسے بتلایا جسین کے چہرے پر ایک بہت بڑا مسّابھی تفاجس کو اُس نے اینی امارت کی علامت قرار دے رکھا تھا۔اور اسکواپنی خلافت وا مامت کامعیا ربتلا ہا تھا۔اپنے جانزا دمجانی عييے نامي كو المد ترك بقب سے يكار تا تھا - اور كہنا تھا كە قرآن ميں المد تركا مخاطب بيي عيلے ہے - بہر حال . ين كى إن منوبا ناتعليمات في ديارجازي ايك قيامت كى ناتربيداكردى موب تعرببت سے جابل تمائل أسكى إن تغويات اورحتويات برذوتقية مو محكئ اوراموال منيمت وحصول وولت تح ينجرس كرنتار ہو کرج قدیم الایا مسے اہل عرب کی فطرت نانی ہورہی تھی اپنے دین وایان سے ہاتھ د صوبیطیے جب کا سی قدرتسلّط ہوگیااورائس کے نظام امارت بھی تقورے بہت درست ہو کی توصین نے کے متعلّق اپنی رفتار اور تیزکی اورا بنے غلام مطوّق نا می کو مالک شام کی طرف بھیجا۔ اور مام کے تمام ملما وٰں کے قتل واسپر کرنیکا حکم عام دیدیا بھو تِ اپنی جمعیّت کے ساتھ شامیں میجا مفتو صربسین ابن ذکرویہ کی حکومت فائم کردی ۔ اورمساجد ومنا بریر آسی کے نام کا خطبی ای پڑھواویا اوركمتفي موجوده خليعذم عباسي كانام كلوا كرلحسين ابن ذكروبه كانام داخل كرديا- اوراسكواميرا لمؤمنين عمشبور كرايار اسلامي اريون مي صاحب الشّاسة كي الم سعبوتين مراد ليا جانات وه يي مین ابن ذکرویہ ہے۔ اِس لقب کی خصوصیّت سبوائے اِسٹے کچھ اُورنہیں ہوسکتی کہ جس طرح قبل اِس م معتدکے وقت میں صاحب الرّ بخ کے نام سے لیک شخص بغاوت کے لیے مشہور ہو محیکا ہے آسی طرح اس وقت یه صاحب الشّاسة کے خاص ام سے مشہور و موسوم کیا گیا . گرجما تنگ اوسعیدجا کی اول رئیس وَامط اور میں ابن ذکر ویدموجد و امیر قرامط معے باہمی حالات کا امدار و کیا جاتا ہے ۔ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صین کی کارروائیاں ابوسعید کی خدمات سے کہیں بڑھی ہوئی ہیں۔ اورجس طرح حسین کا اب ترعامين كاميابى موئى وليى اوسعيد كونهين - إس كافطا مرشوت يه ب كه اوس ك مندك مقابله مي اينة آب كوامير المؤمنين ك لقب سے مشہور كرنيكى جرأت فكرسكا ، كمرحسين فاينا يدارة ن بوراكرليا. اورمالك اسلاميه من اس قديقبوضا تحاصل كي ادر إن مفتوح مقامات مي

ا بنی حکومت وسیاست کا ایسا کا مل اور گهرار نگ جا یا که معتصند کی موجو دگی میں نہیں تو مکتفی کے وقت مِن حجاز - بین اورشام کے تمام سلمان اِسکوامیرا کومنین کے لفب سے یا د کرنے لگے۔ اشغ تسلط بيدا كرنيكے بعد بھی صین اپنی كوشستوں سے نہ تھكا بلكہ اپنی فتوحات كى رفعار كو روزون تيزكرنا كياراً سفاي ايك دو مرك غلام كوجس كواس في صاحب الحال كاخطاب دے ركف الحا شام بولل کی شغیر پر تعینا ت کیا جوممالکِ شام کے بہت بڑے زر خیزاور مشہور شہروں میں ہے۔اور یہاں بھی تأم لما نوں تحقیل وغارت کا ویسا ہی حکم صاور کیا ۔ اس شخص نے بھی موقع پر مہنجکے اپنے رئیس کی ہوایت ى يورى تعميل كى أورعباسيور كى تعميّنه فوج كوكا ل بزيت بينجا كر بلامزاحمت شهر مِن كَفَس براً. اورتما شهروالوں کواپنی الوار کے نیچے رکھ لیا اور بالحصوص سلما کوں کو آینے امیر کی ہدایت اور فوامش سے ز قتل *کیا۔اور اُنکے تام مال ومتاع کو*لوٹ لیا۔ خاندان کے خاندان بے نام ونشان اور گ*ھرکے گھربے چ*اڑ ۔ اِن شہروں کی بربادی کے بعد بھرائس نے اسکے انتظام کی طرف بھی توم کی۔ اہل شہرز مطاع ا ه اینجان و مال کی امان ما گی جس کواس نے منظور تو کیا مگرا فسوس! شرییت اسلامی کے بالکل برخال ا ورستنتِ نبوی کے سرایا برعکس اسے رعایا کے ساتھ صلح کرنیکے بعد خت دغائی اور ابو ہاشم رئیس بعلبک كوهِ رِعاماً كَي طرف سے مصالحت اور استدعائے ا ما ن وعا فیت میں میش میش تھا د غایازی کسے آپنے گھ ملاكر قتل كرد الارصاحب الحال كايظلم اورخون ناحق دنكيفكرسارا شهركانب أتفاء اوركسي كوبعي حواس ندم اوراً س برى ظالمان تركيب سے اُس نے تام علاقه كى رعايا ير اينا ايسارعب جايا اوروه الزيداكيا لهامس كے قبل كسى د وسرے حكمران اور فرما نرواكو آج تك نصيب نبييں موا تھا۔ ببرحال۔صاحب الحال جب اِس َطرف کے معاملات صاف کر حیکا ڈاٹس کوطیرستان کی طرف ٹریھنے کا حکم دیا گیا۔اور وہ حکم باتے ہی بلا امل اپنی ہمراہی حبعیت کے ساتھ طبرستان میں حامین اور رہال مجا اُسنے اپنے مطالم- برجی اور شقاوت کے ویسے ہی معا ملات مبش کیے جیسے وہ اِس سے پہلے شہر بعلبک اور والكِ شام كِ قريب قريب تمام علاقے ميں بريا كر شيكا عقار عمو ًا تمام مردوں كو مارد الا يور تو ل تجي كومكر وازارمي كعرب دامون بيدالا اوراب دام سيده كريع - إس صورت مين جنگ و ميكار بفي بونی اور گهرسیم کابیویار جی ع جدوش بودکه برآید بیک کرشمه دو کار -قرامطه کے ان تمام فسادات کی خرکسفی کومینی تواس نے شام اور طرستان کے تمام امراؤرؤم كو أن صوبات كى تعيّن فوج سلطاني كى د دكر تيك يكفيّا اور تاكيدى - إس مِن شك نس كران امرا و روسك مالك محوسه في شقة اسلطاني باكر فورا فكم شابي كاتعيل كي- اورايي جان شاري ا وصرفروشي کے اظہار میں بڑی ہمت اور دلیری سے مقابلہ کیا . گر النواق وقت سے اتی متو اثر کو مشنول کے بعد بھی وی ا كوشارر مرعاس معى بكنار بونيكي ذبت ذآئي بلكه بعكس اسك أنكي جميت كے برف برف منودار اور ذی ع وقار بزرگوارتس وگرفتار ہوئے۔ اور انکی ما نعانہ کوششوں کا کوئی نیچہ آخر میں ذیکا۔
اب کمتنی میں محل کی ذرا بھی تو ت ندر ہی اور اس خبر وحشت اثر کے باتے ہی ایک لاکھ فوج جر ار
صاحب الشام اور صاحب الحال کی سرکو ہی کے لیے روا نہوئی۔ جسکی کمان کمتنی نے خودا ہے ہاتھ میں
کی تھی۔ اور رقہ مینچکر اُس نے اپنے سالار فوج محدا بن سلیمان کو مقدمۂ لشکر بنا کر خالف سے مقابلہ کرنیکو بہتے ہی
معجد بارصاحب الشام رقد سے تھوڑے فاصلہ برا بنی فوج کے بڑا کو ڈالے بڑا تھا۔ محدنے موقع برہنچ ہی
مفیرسے مقابلہ شروع کر دیا رجا نہیں سے دیر تک با زار حرب و خرب گرم رہا ، اور لو ہے سے لوہا بختارہا۔
ان میں کمتنی کی فتح ہوئی۔ قرام طبر کی فوج میدان جنگ میں ہزیت آئی تھا کر منتشر ہوگئی۔ صاحب الشّام
ابن ذکر و میر معارف معتدین علیے الملقب برالم حق باس حاضر کیا گیا۔ مکتنی اِن اسپروں کو بمراہ لیکر بوری
کامیا ہی کے ساتھ ایسے دار انخلاف بغداد میں داخل ہوا۔ اور بغداد میں داخل ہو تھا کہ کروا ڈالیں ۔
اسپروں کے باتھ با وُں کروا ڈالے۔ پھر تھوڑی دیے بورا کی گرد میں جی فلم کروا ڈالیں ۔
اسپروں کے باتھ باوک کروا ڈالیے۔ پھر تھوڑی دیا مطبہ اور غار ش خیا نہ کو ب

یة هی صاحب الشام حسین ابن ذکرویه اوران کے تام حود کی واد باری کا ما تفصیل وعوانی کا اسلامی اریخی میں مندرج ہے۔ گرجا ہے اتن عقوبت اوراتنی سزا وسیاست کے بعد بھی قرامط نے ابنی کوششوں سے مند بھیرا ہو۔ نہیں۔ وہ ابنی موج دہ ہزیمت یافتگی کی حالتوں میں بھی ابنی سلسلہ جنانی اوا تت کوششوں سے مند بھیرا ہو۔ نہیں۔ وہ ابنی موج دہ ہزیمت یافتگی کی حالتوں میں بھی ابنی سلسلہ جنانی اور الله کا نہیں کا بذارسانی سے بازندا کے جسین ابن ذکرویہ کے اسلے باپ ذکرویہ کو ابنی سردار بنایا۔
مگرا کی تفاور آرزوا بھی تک تام مہری جسین کے بعد انہوں نے اسلے باپ ذکرویہ کو ابنی سردار بنایا۔
کردو قرامطہ میں حقیقہ جوش استقلال ۔ اور بہت ولیی بی قعی جبی کہ اوجو دا تنے مصائب و شدائد کے کہ ذکرویہ کو ابنی پر انہ سالی اور شکستہ مالی کی موجودہ مالتوں میں افقال برائے۔ ایسے جو ان اور ہمالیتان اور ہمالیتان اور ہمالیتان اور ہادا ورویہ وروزگار اعوان وانصاد کا قتل ۔ فوج بھرا ہی کی شکست اور تباہی بیسب ایسی آفتیں تھیں اور موبیتیں جو ایک بار بچم کرکے اسکے سر برگر بڑی تھیں۔ گرتا ہم اسے ایت فرقہ کی سے اپنے فرقہ کی کے اسکے سر برگر بڑی تھیں۔ گرتا ہم اسے اپنے فرقہ کی کے اسکے سر برگر بڑی تھیں۔ گرتا ہم اسے اپنے فرقہ کی کے اسکے سر برگر بڑی تھیں۔ گرتا ہم اسے اپنے فرقہ کی استحدی اور آمادگی سے اپنے فرقہ کی استحدی اور آمادگی سے اپنے فرقہ کی استحدی اور آمادگی سے اپنے فرقہ کی ابنی پر برگ کو بیات سے دریا تی خور کرنے کے اسکے سر برگر بڑی تھیں۔ گرتا ہم اسنے فرقہ کی ابنی پر بری کوشش مون کا لتوں کو درست کرنے ۔ آئی غود ادری اور عرب قائم کرکھنے اور آئی مالتوں کے سبحالے میں ابنی پر بری کوشش مون کی حالتوں کے سبحالے میں ابنی پر بری کوششن مرف کردی۔

میر بختی سے معلوم ہو تاہے کہ جس طرح حسین نے اپنی امارٹ کے زمانہ میں ممالک شام وطبرستان کی شخر میں اپنی جان قربان کردی اُسی طرح الک مجاز کے سرکہ نے اور وہاں کی رعایا پرانیا تسلّط قائم رکھنے کی وسشتوں میں ذکرویے نے بھی این حیات کا خاتمہ کر دیا۔ اپنی امارت کے روزِ اوّل سے وہ حجاز اور حجازیوں کے يتحيه پوگيا-اورابنداميں اُس نے معمولي رہزني اور قرآ اُق كي صورت ميں حجّاج اور اُنكے قيافلوں كا ستقراد اُ كرنا نشروع كيا ير وه كروه جو مختلف مقامات سے مراسم ج اداكرنيكي نيت سے شہر كم منظم ميں حاتے تھے۔ لوٹ یے۔ اور نہامیت بروائیوں سے بلاتا مل اور مزاحمت اُن سب کوفتل کیا۔ اور اُسلے تمام سازو سامان اورمال *ومتلع کوغارت کرے تب*اہ و بربا دکیا۔ جب اِن کا رروائیوں میں اُسکو برابر کامیا کی ہوتی فخ اوراً سكواب موجده مقاصد ومطالب ميں بوري قوت ملى كئ تواسف إبني موجوده جمعيت كے ساتھ خاند تعبه اور حرم محترم بر امکیاری چرمهانی کردی . مکهٔ معظمه زادانتهٔ شرفاً کاتسخیر کرلینا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ بلکہ سخت سے سخت اور مشکل سے مشکل امر تھا ۔ شہرِ مکهٔ مسلما نوں کی عبادت اور تام روحانی تكامركزى مقام سى جس كواسلام كابيّه بيّم قدر ى طورى ببت برقى قدر ومنزلت سه وكيفتا تقا. اوراً سكى حفاظت كى خدمات كو فخرومها مات سمحتا تقار إن وجوه سے ذكرويه كوسلطنت كى نخالفت كے ساعة ہي تام الل اسلام كى عام نارا في اور مزاحمت كا بھي يورا خيال لگا ہوا تھا -إن امور كو ابتدا ہي سے ذكروبيا البيخ بيش نظر كفا اورائلى مزوريات كواتيمي طرح سمجه بوجمكرابي اراد واوركوت شي سے زیا دہ سرگرمی اور ستعدی د کھلائی۔ کہا جا تاہے کہ وہ اپنے موجود مطالب ومقاصد کے یوراکرنے یس رات دن ایسامصرون ومشغول رستا نقا که د و مبینی مک مطلق مذسویا درات دن میس کسی وقت آرام كرنيك يه ايناسراين كيه بر مركما - دورو أيال اوراكي كورك يانى كالده و د كبي وبيسس منٹوں میں ایک بار۔اورکو ئی دوسری غذا نہیں گی۔ رات دن وہ تھا اورتشخیرخانۂ مقدّس اورحرم محترم لی فکریں ۔ وہ تھاا ورحجاز اور حجازیوں کی سرکوبی کی تدبیریں۔

الغرض ذکرویہ ابنی کوششوں میں سرایا محواور سمہ تن سنوق رکر ابنی دفتار کو تیز کرنا جائیا۔
اورا بنے مقام سے مکہ معظمہ زادا للہ شرقا کہ تمام منازل اور علاقیات پر اپنے تسلط اور تھے ون بھلا تا گیا ۔ کسی قوم وقبیلہ کی برجرات نہوئی کہ وہ اس کورو کے یا اسلی تیز نقاری کے عالم میں ان گیا ۔ کسی قوم وقبیلہ کی برجرات نہوئی کہ وہ اس کورو کے یا اسلی تیز نقاری کے عالم میں ان آئے بھا اسلاما کی بھا ہوا آئے بھا اور اپنی بوری سعدی اور سرحرمی کے ساتھ اس شہر مقدس میں داخل ہوا اور اپنی دیری اور وسوت کا دور اپنی بوری سعدی اور سرحرمی کے ساتھ اس شہر مقدس میں داخل ہوا اور اپنی دیری اور وسوت کا عرب شہر کے وسطی اپنی اندر اور اور ان اور اسلی اس جرائ و ہمت نے تام میٹر والوں میں عموم ہوگی تھی۔ اس سے ان لوگوں کے دل مصامب و شعام کی تمام و کمال کیفیت ان لوگوں کو بہلے معلوم ہوگی تھی۔ اس سے ان لوگوں کے دل پرائس کی موافقت اور مزاحمت میں بہلے ہی سے بہلے ہی سطوت اور صولت کے سکے شہر کی معالی بالکل بیدل اور موسلت کے سکے شہر کی معالی اور موسلت کا دور اور کی معالی اور موسلت کے سکے شہر کی معالی اور موسلت کے سکے شہر کی معالی اور موسلت کے سکے شہر کی معالی اور موسلت اور موسلت کے سکے شہر کی معالی اور موسلت کے ساتھ شہر کی معالی اور موسلت کے سکے شہر کی موسلت کے سکے شہر کی موسلی میں موسلی میں موسلی موسل

ورے طورسے جاکر شہر کی غارت اور حرم محتر م کی عارت کو خواب و مسار کرنیکا حکم عام دیدیا جگم کی دیرتھی۔ قوامطہ کی پڑوس جاعت شہر میں گھس بڑی اور اپنی فارت و تباہی کے خوب توب ہا تھ صاف کیے عارت ہیں نے اگر میں اور اپنی فارت و تباہی کے خوب توب ہا تھ صاف کیے عارت ہیں نے اگر میں اور قوامطہ کے دست نقر فات بڑھتے ہی کہ کی دوا فعت میں بوری کوشن کی گر کمچے مغید کا رشابت نہوئی۔ اور قوامطہ کے دست نقر فات بڑھتے ہی ہی جائے۔ انکی دست درازیوں کی آخر کا رہا نتک نوبت بہنی کر حجاج ابن یوسعت نقفی کے مظالم بھی فراموش ہوگئے۔ تام شہر میں غدر مج گیا۔ بندگان خدا کا بلاا متیاز و بغیر پست شناو خون مباح کردیا گیا ہو جہا ہا گیا۔ تبدگان خدا کا بلاا متیاز و بغیر پست شناو خون مباح کردیا گیا ہو جہا ہا گیا۔ تبدل میں جو چاروں طرف قائم تھی۔ ایک بلائے بیدریا تھی جو چاروں طرف قائم تھی۔ ایک بلائے بیدریا تھی جو چاروں طرف قائم تھی۔ ایک بلائے بیدریا تھی جو چاروں طرف تائم تھی۔ ایک بلائے بیدریا

مرت حرم محترم ونفیب مجالاسود جب مقی کوان تام امور کی ترتیب سے ذاغت ہوگئ تو اس نے حرم محترم کی مرمت کا کام شروع کیا۔ اس میں کوئی شک نمیں کہ ذکرویہ کے موج دومظالم و شدائد سے حارث بیٹ انڈ کو اُتا ہی نفصان وگرند پہنچا تھا جتنا حجاج ابن یوسعت کے سابق سفاسدہ سفون مبارک سے لیکردیواروں کک کوسخت صدمہ پہنچا تھا۔ اور وہ جا بجاسے شق ہو ہوکر گر بڑی تھیں بضوصاً وہ دیوار بشت کی طرف سے بالکل زمین مج آمی تھی جس میں جوالا سود المقدّس نصب تھا۔ دیدار کے گرنے سے وہ سنگ مقدّس بھی اندر کی طرف زمین پرگریڑا تھا۔ زمین پرگریڑا تھا۔

نچونکہ آیندہ ایام کے تک بیت اللہ مقدس کی مرتت نہایت صروری تھی اس ہے اُسکی مرت فوراً شروع کر دی گئی۔ اور تھوڑے عرصہ میں اُسکی مرمت کی تمام صرور تیں پوری کر دی گئیں ججت ، دیواری ستون وغیرہ وغیرہ سابق بدستور درست اُور تھکا کر دیے گئے۔ اِسٹے علا وہ صحنِ مقدس ۔ زمزم اور صالِہ مطهر وغیرہ کے نقصان شدہ مقامات بھی از سرِنو مرتت کر دیے گئے ۔ الغرض جب اِن تمام امور سے فراغت ہوگئی تواب حجرالاسو د کے نصب کیے جانیکا وقت آیا ۔

جنأب قائم آل محرقليا كسلام أورنصب حجرالاسو د

جن حضرات نے اہل عرب کے اخبار و آنار کا مطالعہ فر لایا ہے وہ مجانتے ہیں کہ مجوالا سود کے نصب کر نمکی رسم قدیم الا یا مسے عرب میں نہایت مہتم بالشّان خیال کی جاتی تھی ، اور چرشخس کہ اِس مقدّس تھی ہو کہ اِس کے مقام خاص برنصب کرتا تھا وہ اُن لوگوں میں باعتبار شرافت و نجابت اور فضل و کمال کے افضل اور بہتر ہوتا تھا جب بھی اِس تقریب اور اِس رسم کے اواکر نیکا موقع آجا ہا تھا تو تا م اہل عوب عور ما اور کر منظمہ زا والسُّر فاکے خواص وعوام خصوصًا جمع ہوکر اِنی تجریز سے اینے لوگوں میں سے ایک ایسے شخص کو منتخب کرتے تھے جو اُس کے خواص وعوام خصوصًا جمع ہوکر اِنی تجریز سے اینے لوگوں میں سے ایک ایسے اور ایس کے نفسب کی رسم اور کر تھی اور ہر قوم وقبیلہ کے لوگوں میں عام مردم ومسرت کے مراسم پورے طور سے اور ایک جاتے تھے۔ ومسرت کے مراسم پورے طور سے اور ایک جاتے تھے۔

سے غفلت اور بے پروائی تمام دنیا میں برتی جاتی تھی اور طبع دولت جصولِ ٹروت اور زورِ حکومت کے جوت میں احکامِ شربعیت کا کوئی خیال ہی نہیں کیا جاتا تھا اور نظام سیاست کی طرح ان احکام کی ترمیم ۔ تبدیل اور نقیص بھی بالکلید آسان اور معمولی امر مجھی جاتی تھی اِس لیے بیمسئلہ بھی اِس وقت بہت سے اہلِ اللہ کے نزدیک اهتبار کے لائق اور اعتماد و اعتماد کے قابل نہیں تھا۔

نہیں تھا۔ کو کی حالت ہو۔ کیسا ہی موقع اور ضرورت ہو۔ یہ مبارک خدمت اُسی برگزید ہو النی اور وصی حضرت رسالت پناہی صلے اللہ والہ وسلم کے مقد س ہا تھوں سے تمام اور انجام ہونیوالی تھی۔ جو منجانب الله داس کے لیے مامور و منصوب ہو مجانا تھا۔ چنانچہ ذیل کے واقعہ سے جس کو نہم ایک حشررا دی سخواس الله داری سے بہت جلد لقل کرتے ہیں ہما بت موتا ہے کہ متفی و ہاں پہنچا تو ضرور کر چاکہ اُسکا سے ماما دو مشیت الٰہی کے خلاف تقالِس سے صورت پندیز نہوا۔ اور قبل اِسکے کہ وہ اپنے ارا دہ کو علی حوال یہ اور اُسی کے اُس کے خلاف تقالِس سے صورت پندیز نہوا۔ اور قبل اِسکے کہ وہ اپنے ارا دہ کو علی حوال سے اور اُسی نے اُس کے مقد اور اُس کے اصلی مقام پر نصب کر دیا اور فور اُس کے مواکوئی دوسیا اور اُسی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مجر الاسود کو اُس کے اصلی مقام پر نصب کر دیا اور فور اُس کے سواکوئی دوسیا علی دہ وراس عہد تہ رفیعہ اور اِس منصب عظیمہ کا انجام دینے والا سوائے جناب قائم الله اُس موتی ہوگیا۔ یہ برگزید ہوگیا۔ یہ برگزید کو الله خوالله خوال

بروال، جهان تک دکیفا جا آہے ، اس میں ایک کمتہ اور قابل کا فا وغورہے اوروہ یہ ہے کہ اِس اور خاص میں بھی جنا ب قائم آل محد علیہ استلام کی ذات با برکات کو حضرت رسالت آب صلے اور علائے اللہ علیہ آلہ وستم کے ساتھ پوری ما نکت اور مشابہت نابت ہوتی ہے اور آ بیکے موجودہ واقعہ کو آنحضرت صلے اور آ بیکے موجودہ واقعہ کو آنحضرت عبد المعلب علیہ استلام کے دنا نہ جی اسلام کے اخبار و آنار کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ حضرت عبد المعلب علیہ استلام کے ذبا نہ جیات میں جب آنحضرت عبد المعلب علیہ استلام کے ذبا نہ جیات میں جب آنحضرت عبد المعلب علیہ استلام کے ذبا نہ جیات میں جب آنحضرت عبد المعلب علیہ استلام کے ذبا نہ جیات میں جب آنحضرت عبد المعلب علیہ اس وقت تک اِس خانہ مقدس کے جانے کی ضرورت بیش ہوئی کیونکہ ابر بہہ کی غارثگری کے وقت سے اِس وقت تک اِس خانہ مقدس کی

عارت خراب وبرباديري مولى تقى-

نے اپنی تحبّت زماند فاصدُ بزوال خلاصدُ دورال جبیب خدا حضرت محرمصطفے صلّے الله علیه آله و مشركين قريش كى تمنّا وس كے فعلات سب سے يہلے أس خانة مقدّس كے دروازے يرمبنيا ديا لينے مِن تمامُ عما مَدوا كابرة يش بهي بسترراحت المعين طية بوك أيم اورمو قع يرميني توخا أبسالتا صلّا الله عليه وآله وسلم كم جال مبارك كود مكيت بي أن كورنگ فق بوسك مكر تف وه وعد مكر سيخ-زبان کے لیے جو کہد نیکے اٹنے اسکو کر گزرے را ور اسی وقت آنحضرت صلے الله علیہ وآلہ وسلم کے ومت مبارک سے اِس مقدس خدمت کو انجام کرایا۔ اور اِس ترکیب سے مشینت ایزدی نے اپنی فدرت وجرو كايوراا فلااركإ ديااور روزازل سيحونفس ورسي بركت إس مقدّس ضدمث كصيليه ما مورموم كالقااتسي

کے ہاتھ سے اِن مراسم کو انجام واتمام کروایا۔ والسُّد فیعل ایر مدر جارے اِن دونوں واقعات کے مشاہدہ سے دونوں کی اِسمی ما نکت اور مشابہت کا مسُلہ ہوے هورسے تصدیق و توثیق کی مدود کے بہنے جانا ہے۔ جنائی ذیل کے واقعہ سے اس مبارک خدمت کے

منعكق إس زمانه مي موجوده محبّت العصراورا مام زمان سلام الشعليهمن ربّ المنّان كي ذات بابركات سے جوخد مات اِس وقت عمل میں لائی گئیں آئی تفقیل یہے۔ سے جوخد مات اِس وقت عمل میں لائی گئیں آئی تفقیل یہ ہے۔ نصب مجرالاسود اور ابن ہشام کا جنتی

كاب خواع مين الى تسم مجعفر ابن محد ابن فولويد كن الن منقول است - أن كابيان بي كرهب سال غارت خانة كعبه اورخرا بي مجوالا لبود كأ واقعه ميثي مواا ورييراس كے بعد مرمت كعبه اورنصب مجرالا مو کی صرورتِ میش ہوئی تومیرے دل میں خود بخود ہے تحیال سیدا ہوا کہ میں اُس وقت اور اُس موقع پر ہذا تِ فاص فان كعبمي صاضر مكرراس تقريب مبارك اور إس رسم مقدس كوابني أتمعول سع وتجمول اور اِس ترکیب سے اُس فاصۂ درگاہِ رَبّا نی اور برگزیدہ بارگاہِ پڑوانی کے جالِ نورانی کی زیارت سے این انکھوں کو روشن اور فھنڈاکروں جواپنے مبارک ہاتھوں سے اِس مقدّس ضرمت کو انجام کر اذروك عقائدوسى الممالز مان بي اور وسي جتب دوران بسلام الشه عليه من رب المنان مبياكه حجال إبن يوسف كوقت من إس مبادك ضدمت كوحفرت الممزين العابدين عليه استلام في الخام فرايا اورأن كى موجود كى مي كونى وومرال سك لا فق ند مخبرا - اور نبلونى دوسرااز خود إس كى بالورى رجرانة كرسكا-را وى حديث كابيان بيكراس خيال سيمى فكرم فلم دادالله شرفاً كا قصد صمر كيا او ا پنے وہن سے جلکر بندا دہنجا ۔ برقسمتی سے یہاں منجا علیاں ہوگیا۔ اور علالت کی طوالت نے یہال ک وْبِتْ بِهِ إِنْ كُرْجِهِ كُوابِنِي مِوتَ كَايفِين بِوكَيا- أَخِرِكَارُ اسى ايوسى كى مالت مِن مجع خيال آياكم اكر محوكواس منعصدك وراكرنيك طاقت تبنيه وكسى دومرسك ذميع سواس اين مناكرورا كرلينا چاسيد مران خالول كساته مجهيه خالهي فرزا بيدا بواكر آخراس تغس غيري مدت بيان

کی تصدیق کیسے ہوگی۔ اِسکی ترکیب میں نے یوں کالی کہ اپنے ایک مقصد کو ایک و بیضہ میں لکھکرا پنے پاس رکھ لیا اور یہ سوچاکہ اُس شخص غیر کو یہ تریہ دیری جائے اوریۃ اکید کر دی جائے کہ اِسکواس بزرگ کی خدمت میں بیش کرکے جواب تخریری پاز بان لائے جو جرالاسو دکو اپنے مبارک ہا تھوں سے ویو ارتصبریں نصب فرائے۔

بهرکال بران تمام امورکو بهربیه و سوی مجھکویس نے ابن ہشام کو اپنی موجودہ رسالت اور نیا بت کے لیے نہایت موزوں محمولا اور اُسکورا حلہ اور زادراہ وغرہ نے فن تمام حزوری خروریات سفر ہوتیا کرکے مگر معظمہ زاد اللہ نظا کہ طوف روانہ کر دیا۔ اور زخست کرتے وقت ایک خطا اُسکودیا اور کہدیا کہ اِس خطبہ کو اُسی بزرگ کے ہا تھ میں دیکر جو اب حصل کرنا جو جوالا سود کے نصب فرمانیکا منصب اوا فرمائے بیل اسی عویف میں ابنی بیاری کے نسائج کی نسبت پوچھا تھا اور یہ دریا فت کیا تھا کہ مرض موجودہ میں میری اسی عویف میں ابنی بیاری کے نسائج کی نسبت پوچھا تھا اور یہ دریا فت کیا تھا کہ مرض موجودہ میں میری احتیاب بیاری کے نسائج کی نسبت ہو تھا تھا اور یہ دریا وقت کیا تھا کہ مرض موجودہ میں میری احتیاب بیاری کے نسائم کا بیان ہما کہ بیاری کے نسازہ ہوئے اور قافلہ جو نسائلہ بیاری میں اور بہلے سے بھی آئے گئی تھی۔ برخص ابنے اشتیا تی اور تبلے میں میں شاقیات ہوتی کی توسیس سے بھی تھی اور اسلام کی میشا رجا ہوتی کی توسیس سے بھی تست کی وجست بل دھر نیک میکھ باتی نہیں تھی۔ ایک پر دو مراگر اپڑیا تھا۔ عام بھینی اور اضطرابی کی ترت اور عمل موجودہ انتظاموں میں گئی تھی ہوئے اور لوگوں کو اِس بچوم کئی میں بوٹ کھا نے انسادادی حکام حفاظت جا اس کی بہت کیا تھی آئے گا تھا۔ اور لوگوں کو اِس بچوم کئی میں جوٹ کھا نے انسادادی حکام حفاظت جا اس کے بہت کیا تھے۔ آئے تھے۔ آئے گا۔ اور کو بھی ایپ موجودہ انتظاموں میں گئی کی انسدادی حکام حفاظت جا در کو کیا ہوئے۔ اس کے بہت کیا تھے۔ آئے تھے۔ آئے گا

ابن بننام آیند و بیان کرتے بین کہ میں بیعالم رستے دکھا علی و ایک طوف کو ابوگیا۔ اور خدام کمبر اس ایک صاحب کو اپنے باس بلاکراور ایک رقم مقد بردیکر اُن سے بداستدعا کی کہ وہ اِس رقم کے معاوضہ میں مجھ کو ایک ایسے مقام پر بہنچا دیں یا کہ سے کہ وہ اِس کھڑا کر دیں جہاں سے میں بخربی اُس بزرگوار کی نارت کرسکوں جو جو الاسود کو اپنے مقام پر نصب فر ائے۔ فادم نے میری در فواست کو بطیف طرقبول و منظور کر لیا اور فور اُجھ کو جو الاسود کے قریب لیجا کر کھڑا کر دیا مگر تھے خیال ہوا کہ مکن ہے کہ اِس بچر مرشیر اور جم غفر میں میں میں ہے کہ اِس بچر مرشیر اور ابنا فرور کھٹا کر بیا اور ماضی مقام سے اپنی تو سے اور ابنا فرور کو بیا ہوا کہ مال کر جو وہاں بہرے کا انتظام کر رہے تھے۔ اُنکو بھی کچھ دیدیا اور راضی کر لیا۔ اِن ما کی مسلطانی کو اپنے باس بلاکر جو وہاں بہرے کا انتظام کر رہے تھے۔ اُنکو بھی کچھ دیدیا اور راضی کر لیا۔ اِن ما کی بیش بندیوں کا یہ فیجہ نظام کو اور بھی جیم جیلے کھڑا کر گیا تھا اُس مقام سے افراق کا ابد آخر جب کے میں بندیوں کا یہ فیجہ نظا کہ خود کا کہ بار مجھ بہلے کھڑا کر گیا تھا اُس مقام سے افراق کا ابدا تو جب کے میں بندیوں کا یہ فیجہ نظام کو اور کی کھٹا کو میں بندیوں کا یہ فیجہ نظام کو اس مقام سے افراق کا ابدا خوجہ کی بیٹ کھڑا کر گیا تھا اُس مقام سے افراق کا ابدا خوجہ کی بیک کھڑا کر گیا تھا اُس مقام سے افراق کی ابدا تو بھر بیا کہ میں بندیوں کا یہ فیجہ نظام کی دور کی کو بھر کھڑا کر گیا تھا اُس مقام سے افراق کا ابدا خوجہ کی بھر کو اس کو بھر کی کھڑا کر گیا تھا اُس مقام سے افراق کی ابدائی کو بھر کی کھڑا کر گیا تھا اُس مقام سے افراق کی انہ کا میں کہ کو بھر کی کی انہ کی کھڑا کر گیا تھا اُس مقام سے افراق کی انہ کا کو بھر کی کھڑا کر گیا تھا اُس مقام سے افراک کا کو بھر کی کو بھر کے کہ کو بھر کی کو بھر کو بھر کی کھر کی کو بھر کی کر کے کو بھر کی کی کو بھر کی

ناه مراسم طے نہویے کوئی تنص مجھ کو نہ شا سکا۔ اِس لیے میں نے کامل اطبینان اور یوری فراغت کے ساتھ السر مقدس رسم کے تمام مراتب کو انجام دیتے ہوئے دیکھا۔ اِسی اثناء میں جاروں طرن سے بہت بڑا شور وغلُ اُٹھاا ورا*ُس کنز*ت اور بچوم میں ایک تازہ اصطراب وانتشار كاعالم بيدا بواكه أسكابيان كرنا إس وقت ميرك امكان سے بالكل خارج ب تعوزى ديرمس ملتفي بالتدالين جمله خدم وشتم كے ساتھ اُس متبرك مقام بردا مل ہوگیا۔ اور حجرالاسود كو اُس کے مرکز اصلی پر نصب کرنے لگار گروہ النے مقام پر ذرا نے گھرا۔ اور فور از مین پر اُرہا۔ اُس نے پھر ن کی کچے مفید کا رنبو کی۔ پھرکوٹنٹ کی بیمکارگئی یہا تنگ کہ و واپنی کوٹ مثنوں میں آخرعا جرا گیا تو عناك كرافي اراد عس باذا يا أسن بعراين ذات كى مجورى اورنا قا بليت نابت كريك بعداين اعظم ِ اقارب سے اِسکے متعلق پور*ی کوٹٹٹ کر*وا ائی مگران لوگوں سے بھی کچھ مفید کا رن<sub>ود</sub>ا ، اِ وروہ لوگ عبی اِس سعادت سے محروم رہے مکتفی جب ران لوگوں کی طرف سے ما یوس موا تواہی وزرا ، اور اراکین سے آ<sup>ن</sup> ۔ ضرمت **کوانجامگرانا جا ہا۔ مگران لوگوں کابھی ویسا ہی نتیجہ نحلا۔ جب اِس جاعت کے لوگہ بھی ناکامر ہے** بهي وأسن كمر معظمه مح علما و فضلاء عما مداورا كا بركوج مهاجرين وانصار كي فديم نسلول كي يا د كاريجي اِس ا**مرخاص کی طرف دِعوت کی .باری باری سے اِ** ن طبقات کے لوگوں نے بھی اِس مقد تس بیتی کو اپنے م<sup>ریز</sup> ا صلی برقًا نم کرن**ا میا با . مگرحب وه زمین سے اُ کھاکر اپنے اصلی مقام بر** رکھا گیا فوڑا زمین برآ رہا ۔ اورکسی *طرح* د بوار کی منطح پر قائم نده سکا ۔ آخر کار اِس جاعت کے تام لوگ بھی کوٹ شن کرتے کرتے تفک گئے اور اِس مبأرك خدمت كے لمعلّق كچه بھى يەكرسكے توسخت بإ دم اوركشيمان ہوكراپنے مقام كو وايس گئے اوراِن ال دا *مرا بر را*بی اور قدرت واختیا بریز دا بی کو دیکی*ه کرانگشت به ندان موکر* ره نگئے . الجهی اِن تما م لوگوں کی جیرانی اور پنیا ن کی میں کیفیت تقی اور میں عالم کہ اُس مجمع کثیرا ورجم عفر یکبارگی ایک جوان خوشرو گندم گوں بیدا ہوا۔ ایس نے آتے ہی اُس مقد س بچھر کو اُکھایا اور فوراً ایس سے مقام اصلی بر رکھدیا۔ اُس کے رکھتے ہی وہ پتھرانیے مقام برایسے ستحکام اورمضبوطی سے قائم ہو گیا گویا بھی اُمس مقام سے علکحدہ ہواہی نہیں تھا۔اوراُس نے کہمی اُمس مقام سے کُو یاجنبٹ کی ہی نہیں تھی۔ پھر کیا تھا۔ اِس قدرتی منظر کے دیکھے ہی اُس قیامت کے بچوم می کسین دَا فرین کی جسی سربفلک صدائیں اِن ہوئیں اورحبیہا کچھ شور وغمُل ملند ہوا وہ ہر گز ایسانہیں تھا کہ بیان کیا جائے . مذریکھنے والوں کے ہوش مجاتھ اور منسنے والوں کے حواس درست. وہ جوان رعنا اِس مبارک خدمت کو انجام دیکر فوراً اس مقام سے روانہ ہوگیا۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ چونکہ میرا دلی مقصود اُس بزرگ کی زیارت سے مقاا در اِس وقت تک جوشدا مَّریامصابّ میں ہے اتفرا دورودراز سفرك عمدمول ملك دوسب إس صول معادت برمى تق اسيديس فرا أسك

تعاقب میں روانہ ہوا۔ اوراس جم عفیرس کم ہوجانے یا سہونظر دافع ہونیکے خیال سے میں اُس جوانِ رھٹاکو ہر جا اورائی اس کے ماروائی میں اور جر اہوائی کی ہرجارطرف ابنی آنکھول میں لیے رہا۔ اور ارابا اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اور اُس ہجوم کنیر کو ہٹا آا اور چر تا ہوائی کی بیجھے کسی نہیں طرح بہزاردقت و د شوادی اِس عالم میں درواز ہُ بیت الحرام کا سینجا کہ میرے بدن کے تا مرکب گرف کے ورز کی اُر اُس کے جند مقا مات زخمی بھی ہوگئے تھے۔ گرفیں نے اِن با توں کی ذرا بھی بروانہیں کی۔ اور این شاہد مقصود کی طرف نگراں رہا۔ یہاں بہنچکر میں نے اُسکی طرف نگاہ کی تو دیکھا کہ وہ در واز ہ سیجد الحرام سے بچھ دوز کل گیا ہے۔ یہ دیکھکر میں فور اُل سے تعاقب میں روانہ ہوا۔ اور میں ہرخید عامکرائسی فور اُل سے تعاقب میں روانہ ہوا۔ اور میں ہم خید عامکرائسی خوابی محدکا وہ سر بہر رقعہ جوفا صکرائسی جا با کہ ابنی رفتار کی بھی کسی طرح اُن مگ نہیں بہنچا با کہ این رفتار کی کھی کسی طرح اُن مگ نہیں بہنچا بارک کو اُس سے میرے دل رائی غطمت اور طلالت کا نہایت سخت اور گہرا انٹر بیدا ہوا۔

بهرحال آبادی مکه معظمه زاداند تهورا اورسایه قدم کی طرح بیجی پیگی چالهی گیادیها نتک که بهم اورآپ دونول آبادی مکه معظمه زاداند شرقاسی با برخل کئی اورایسے مقام بر پینج جهاں میرے اورآپ سواکوئی دو مراشخص ندما تو بیکایک آپ میری طون مخاطب ہوئ اور فرمایا که تم مجھے کیا دینا چاہتے ہو۔

اورآپ دو مراشخص ندما تو بیکایک آپ میری طون مخاطب ہوئ اور فرمایا که تم مجھے کیا دینا چاہتے ہو۔

المی ندا اورا سیکے مضامین کو پڑھیں مجھ سے فرمانے لگے کہ کا تب رقعۂ بذاسے کہ بینا کہ وجودہ علالت کھولیں اورا سیکے مضامین کو پڑھیں مجھ سے فرمانے لگے کہ کا تب رقعۂ بذاسے کہ بینا کہ وجودہ علالت میں ننہا رہے بوف کا اور کی میں تین برس اور ماقی ہیں۔ ابن مشام کا بیان میں ننہا رہے اور فرمان میں بیاب ہوا کہ مجھ میں جس وحرکت مطلق باتی نہیں رہی۔آپ بھی کو اسی صالت میں جھوڑ کرنظوں عائب ہوگئی تھوڑی دیرکے بعد میری صالت میں کچھ افاقہ ہوا تو میں نے آپ بوگئی اسی صالت میں جھوڑ کرنظوں عائب ہوگئی تھوڑی دیرکے بعد میری صالت میں کچھ افاقہ ہوا تو میں نے آپ کچھ کو اسی صالت میں جھوڑ کرنظوں عائب ہوگئی تھوڑی دیرکے بعد میری صالت میں کچھ افاقہ ہوا تو میں نے آپ کچھ کو اسی صالت میں جھوڑ کرنظوں عائب ہوگئی تھوڑی دیرکے بعد میری صالت میں کچھ افاقہ ہوا تو میں نے آپ کو و ہاں نے یا یا۔

بہرحال۔ ابن ہتام کہتے ہیں کرمیں وہاں سے واپس ہو کر بندا دمیں ہنجا اور جھذا بن محدسے ملکر سازاتوں این کر دیا جھؤے کہ لربان واقعات کے سننے سے کھا ایسا اثر بیدا ہوا کہ وہ میرے قلی جذبات سے ہم کر کا تہیں اسکتا تھا جھؤکہ موجودہ مرض میں شفائے گئی حاصل ہوگئی اور آ کیے ارشاد کے مطابق و ہینش برس کا مروکئے اور تیسوال سال آغاز ہوا تو امنیوں نے عاقبت اندیشی ورمان پی درمان پی درمان پی ورمان پی کہا فات ایپ تام ممولات و مقبوضات کو این و زناء اور عزیز واقارب پر تقسیم کر دیا جن کو وہ ابنی ورافت کا جائز ستی سمجھے تھے۔ اِس انتظام کے بعد اُن کی طبیعت پیکا کہ بھرنا ساز ہوئی اور چونکہ وہ تیسواں سال تھا۔ اور وہی تھا جس میں اُن کے وفات کرنے کی خبردگئی تھی اِس سے دو میار بوقتی کا یوس جو گئے۔ اور کھا ت کے اور تیام احباب وغیرہ جو ان می اور سانہ کیا جائز ہوئی تھی اور کہتے تھے کہ تم ایمن کی غرض سے ایکے باس آتے تھے انکے ما یوسا نہ کلام کوشن سُن کرانکو جھانے اور کھی اور سکھتے تھے کہ تم ایمن

سے فرورا چھے ہوجا وکھے کیونکہ فرور نہیں ہے کہ انسان کوچوم فلاحق ہو وہ خواہ و سے بنا مرضا ہو اسے بنا مرضا ہو ا نہی یفین کرنے - ان لوگوں کے جواب میں وہ بہی کہتے تھے گرجمہ کو کا مل طورسے خرد مگئی ہے کہ اِس سال میں ضرور مرجا وُنگا۔ میرے عقیدے میں کھی اِس سے خلاف نہیں ہوگا ، الغرض وہ اپنے اِسٹی موخ فی الا بیان اور خلوص فی العقیدت کی کا مل حالتوں میں اپنے موج وہ مرض کے ظاہری سبب سے اُنقال فرما گئے۔ رحمہ اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ ۔ بھارالا فوار جلد میز دہم ص ، ۱۹ مطبوعۂ ایران ۔

اس واقعه سے جوایک معتدراً وی کامعتبر مشاہدہ ہے اور تصرفات یز دانی اور اختیاراتِ ربّانی کا کال ذخيره - بهارك اظرين كتاب كو بخ بي معلوم موكياكه انسان كي دي بنو كي عرّت اورخداك سبحانه وتعاليا كي عطا فران مولى عظمت وجلالت مين بهت ارا وق بوتاب يكتفي في اس ضدمت مخصوصه كانام دينك یے بزارت خاص اور نیز اس کے تمام اعیان واد کان سلطان نے کیسی کسی کوششیں کیں اور کیا کیا انتظام زىيے سلطنت كے تمام زورلكائے چكومت كى يورى شان دكھلائى۔غرض كيا كھ مذكر ۋالا. مگر موا وہى جوم يشا ے اِس منصب عظیمہ کے متعلق ہوتا آیا تھا۔ نہ زورز کام آیا۔ نہ حکومت کا اثر۔ نہ قوت واختیارے کی میش کے میش کے کی ہے اور نہ ٹروٹ واقتدارہے کچھ بن سکتاہے مکتفی ایک بار نہیں۔ چند بار۔ اِس مقدّس خدمت کو آ بنے ہاتھوں سے انجام دینے کی کوسٹسٹ کر ارہا۔ گرج نکہ وہ منظور مشیت نہ تھی۔ ہر بارمسترد ہوگئ -اورایک بار بھی برقرارا درقائم مندره سکی - اِسکے ساتھ اُس کے تام اعزہ وَا قاربِ ا دراُ نکی کوسٹشنیں بھی سکا را درغیر فید نابتُ ہوئیں . انسالی کوششوں کے مبکارا ورغیراٹر نابت ہونیکے بعد اِس مقدّس خدمت اور مبارک عبدے کواگر پر سرانجام دیا قوائسی نغنی قدسی برکت نے جمنجانب اللہ اِس ضرمت کے لیے ما مور موجیکا المنارا ورآخر كاربيرشرف بيسعادت اورفعنيلت بهي بيرأسي خاندان والاك سرماية ناز اورأسي ودمان اعلى كے باعثِ اعزاديا دكارى نوش قسمتى كاحقته كھرى جوزمائد موجود و مينسل ابراسي اورلسائه المعيلى سلام الته على نبينا وآله وهليها كاجتهم وجراغ بونيكي خاص وجهول سے بيت التراعظم كاوادث تقار جن اولوں کے دیدہ بھیرت وااور شیم حلیقت کشا دہ ہیں وہ اِس داقعہ کوغورسے پڑھکروا کھولیں کہ اِسی تدرت كالمهد كم مناهده سيم شيت كاكبا مدعا تقارا ورايي أس حجت را مذكوجيد و واتني احتياطا وراسمام ببت سيداكون ك نزوك الجي كم شتبه تفاء ايك قراس مشارك سع عموماً الى إن علاقيون كي الى ضرور مي الله و مرسه اسى غلط اصول مساوات اور قديم قياسات كى ردى الذى تقى جوسلاطين عياسيه

وراس سلسلہ عالیہ کے فیا بین ہمینتہ سے متنا زع فیہ طبی آئی تھی اور کی عباسیوں ہی برموقوف شیں - اِن ملط قیاسات کا آغاز سلاطین امویہ ہی کے وقت سے ظاہر ہوا ۔ چونکہ ہم اوپر اکثر مقامات پر اِس خلط اصول لی تنقید و رُدُ کر میکے ہیں اِس لیے اُس کے بار دیگر اعادے کی کوئی صرورت نہیں -

بہرحال - اِس واقعہ کو پوری تفصیل اور تشریح کے ساتھ لکھکر ہم اپنے قدیم سلسلۂ بیان پر آجائے ہیں ہانتک و کھا جا تا ہے ملتی بالتہ کے شنی بالتہ کے شنی سالہ آیا م حکومت میں سوائے اِس واقعہ کے کوئی دوسرا واقعہ یسا نہیں معلوم ہوتا ہے جسکو جناب قائم آل محمد علیالت الم می ذات با برکات سے کسی سمی کا تعتق اور سروکا ہم نابت ہوتا ہو ۔ اِس واقعہ کے بعد کمتی کے باقی آیا م حکومت سکوت اور خاموشی کے عالم میں صرف ہوئے اور نابت وائم آل محمد علیہ اسلام کے متعلق اُس نے بعین کرلیا کہ اُسلی تخالفا نہ تحریک کارگر نہیں ہوسکتی کیو مگم اُسلی تحریب ہوئے کا قا اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ میکا کہ است نہ ہوئی۔ اور اِن تمام امور سے واقعہ کی تربیب علی میں لائی گئیں۔ مگر اُن میں سے ایک بھی مفید کار تا بت نہ ہوئی۔ اور اِن تمام امور سے واقعہ کی تربیب علی میں لائی گئیں۔ مگر اُن میں سے ایک بھی مفید کار تا بت نہ ہوئی۔ اور اِن تمام امور سے واقعہ معاملات مکنی کی آنکھوں کے ماصلے میں آئے کے تھے تو بھر وہ ایسا کیا تھا کہ بھر اِن امور میں اپنی طرف سے مداخلت کرنیکی جرآت کرتا۔ اِس میے اُس نے اِن امور میں سکوت و خاموشی ہی کومناسب سمجھا اور بالکل چیب ہور ہا۔

بېرحال اس واقعه كے بعد كمتفى ١١٦ ذيقعد ه المه جي ميں مرفيا - أورتخت خلافت مقتدر كے ليے جومت الله الله كا ميں الله الله الله الله كا ميں جي الله كا ميں الله كا ميا ہے - اور لاكو كه روزكى بتلائ جاتى ہے -

مقتدربا تتدكي بإراول سلطنت

مقتدرتخت سلطنت برجھلایا گیا۔ اس غرب کوضع سے ابھی شام بھی نہیں ہوئی تھی کیمن فلانٹ سے اور ناہوا سلطنت کے موجودہ مرتبین اور متعلمین نے جواس زا نہ کے ظیف گرمشہور تھے اور جواس کے بیچھے بھر گئے۔ اخر کا راس سے رنجیدہ ہو کر بیجا برے کو کھلونے کی طرح تخت سے آثار کرجس طاق سے آتھا لاک تھے بھراسی طاق میں مجھلادیا۔ اس کی تفصیل یہے کہ مقتدر کو نخت ضلافت پر بھٹے کچھ عوصہ نہیں ہوا تھا کہ سلطنہ کے دوز بردست امرادیں اُن بُن ہوگئی جسن ابن حدان نے حسن ابن عباس کو مار وُالا جو مقتدر کے مزاج کی ورے طورے سے حادی تھا۔ اس کا یہ رسوخ اس کے ہم چیوں سے دیکھا نہ گیا اور اُس کے قتل کا آخر کا را باعث ہوا۔

حبن اب بهمام حسن کو مار کرجی نجلانه مبنما - است سوچاکه مقدر ابندایسی عزیز امیراوروزیر کے انتقام میں ہموجی فراب وبرباد کر ڈاکیگا ۔ اِس فیال سے است تام آمرائ حکومت کو ابن طرف ولالیا اورست فیالگ مقىدرى خلى خلافت پراتفان كرليا - جب آپس ميں اِس امر براتفاق ہو مُجا تومقىدر كے إِس كهلا بھيا گياكه تم قىم پسلطانى كو جبور كر دوسرے مكان ميں اُم گرواؤ - تم امرا مارت سے معزول كيے گئے - اور تمہاى مجدّ عبداللّه ابن معتز خليفة تسليم كيا گيا -

المرتضح بالتدكيجين دروزه حكومت

مقددا مرائے سلطنت کا بیم کی باکر جوا و پر لکھا گیا ہے فور اسندا ادت سے علمہ وہوگیا اورا سکی گیہ عبداللہ ابن معتر المرتضع باللہ کا لقب لیکر تخت نشین سلطنت ہوا۔ گرجب مقتدرے معزول اور کرنضا کے مامور ہونیکا حال مقتدرے غلام مونس نامی کو معلوم ہوا تو وہ نخالفین سے مزاحم ہوا۔اورا بینے اعوان و الفسار کو اسنے ہمرا ولیک این خالف کے ساتھ مقابلہ اور مقاتلہ پر تیار ہوگیا۔ آخر کا رفز بھین سے مقابلہ کو بت آئی۔ المرتفظ باللہ اور الس کے طرفداروں نے پوری کست کھائی اور کا مل ہزیت اٹھائی۔ المرتفظ اور السے تام بہی خوا و ابن اکھماص نامی ایک امیر کے گھر میں روبوش ہوئے۔ لیکن مونس نے بہت جلد ان سب کا پتالگالیا۔ تمام شہر بغذا دیں عام طور سے لوٹ باوی کھر میں ترا وں گھر لوٹ ہے۔ بہت سے آدمیوں کو قبل کردیا بھر امرائی کے بہت سے آدمیوں کو قبل کردیا۔ اسکی کیا یک موت کیسے واقع ہوئی۔ اِن حالا ہے موجہ کے مرتب کیا کہ کو مرتب کی کہ المرتب کے مرتب کی مرتب کے مرتب کے مرتب کے مرتب کی مرتب کے مرتب

لی لاس توالیہ چا در میں بارھگر السے اہل وعیاں نے پاس جیجہ مقتدر کی دو بارہ صلوب

ہمارے موجودہ بیان کواد پر بڑھکر ہمارے ناظرین کتاب کوخلانتِ عباسیہ کے بھی اِس وقت وہی نگ معلوم ہونگے جو دوعالکیرکے بعد ہندوستان کی تاریخ میں محد شاہ رنگیلے کے وقت سے لیکر دملی کے فاترالسلامی بہاورشاہ کے وقت مک یاتے ہیں۔

حیقت توبیه که بغدادگی خلانت اِس وقت دملی کی سلطنت کا بورامزه دے رہی تھی بہرطال - مونس کی و شش سے فیب مقدر کے بیمرون بھر گئے ۔ اور وہ تختِ خلانت بر بھرشکن ہوا ، فقو کر کھاکر اسید میں کہ مقدر بنیوں میں کہ مقدر بنیوں میں کہ مقدر بنیوں میں کہ مقدر بنیوں میں کہ اور استفاد سے محل جائیگی۔ میں کہ مقدر بنیوں میں کہ اور استفاد سے محل جائیگی۔ مگر پہنے اللہ بھال میں اور دیسے کا ولیسائی رہا۔ اور سلطنت سے تمام کا رو بار ایپ وزیر ابن ای الفرات بر جمور ویدے ۔ اور میش وعشرت اور معشوق این بری صورت کی محسبت میں شنول ہو گھیا۔ رات دن واؤیش دینے لگا۔ مقارت کا کہ اور کا اللہ کو کر آرام والمینان سے اپنی شاہی اور محکم لی کے مزے مینے لگا۔

خریت اتن تھی کہ ابن ابل افزات اب واقت کا بہت بڑا مربر اور موشیار تھا۔ وہ اِس وقت مقدر کے بہت کام آیا۔ اور اُسکی مروشی اور یخبری کے عالم بس مجی سلطنت کے تام کل پُرزے اپنے اِتھوں میں لیے اِ

اورنظام ملی کے شیرازے کوکسی طرح درہم و برہم نہ ہونے دیا۔ اِس میں شک نہیں کہ وہ ابنی اِن فدمات کے احتبار سے اپنے زما ندکا بہت بڑا وانشمندا ورتجربہ کار مدتر ٹابت ہوتا ہے۔ اُسکی قابلیّت ۔جامعیّت اوٹوملاً یہ طبعی نے خلافتِ بغدا دمیں وزارت ہی کا کام نہیں کیا بلکہ امارت کا بھی۔ صبحی نے خلافتِ بغدا دمیں وزارت ہی کا کام نہیں کیا بلکہ امارت کا بھی۔

منصور حلاج كحالات اوراس كاقتل

مقدرکے وقت میں دو بہت بڑے واقعات بیش آئے۔ ایک تو گاکِ مصر پرل ساعیلیوں کا تسلط بیوسا اسی منصور حلاج ۔ رئیس اور موجد فرقہ کا جس سادات اساعیلیہ کا ممالکِ مصر برتسلط کرنیکے مسین ابن منصور حلاج ۔ رئیس اور موجد فرقہ کا حق سے ابن عمی کا دروائیوں میں مصروف تھے۔ اور ملائے اسی مستلق تو آنا معلوم ہو کیکا ہے کہ یہ لوگ متو کل کے وقت سے ابن عمی کا دروائیوں میں مصروف تھے۔ اِس بین شک سے وور ہشکر فارس کے ملاقہ کر جرائی کا میابی نہیں ہوئی۔ اور شاہی لشکرنے انکے جے ہوئے رئی کو اُس علاقہ نہیں کہ صود ذارس میں انکو ذراجی کا میابی نہیں ہوئی۔ اور شاہی لشکرنے انکے جے ہوئے رئی کو اُس علاقہ سے بالکل آئک کھاڑ بھی بہت مردال مدو خدا اِن لوگوں نے ابنی بہت کو نہ ہارا۔ اور اپنے و صلوں کو کہی طور بیت نہیں تھی مگر بھر بھی بہت مردال مدو خدا اِن لوگوں نے ابنی بہت کو نہ ہارا۔ اور اپنے و صلوں کو کہی طور بیت ہونے نہ دیا۔ صود وِ فارس سے نکل کر دیارِ مغرب میں کل گئے۔ اور وہاں تھوڑے و نوں تک مقیم راکم ابنی حالت کی دیستی۔ ترتیب اور ترمیم کے سامان درست کرتے رہے۔ جب کسی قدر اِن لوگوں کی حالتوں میں درستی اور ترمیم کے سامان درست کرتے رہے۔ جب کسی قدر اِن لوگوں کی حالتوں میں درستی اور ترمیم کے سامان درست کرتے رہے۔ جب کسی قدر اِن لوگوں کے دیا رِمغرب سے اُس تھکر ملک مصرکا سید حار است کمی وارد

بهرحال - ية وزدر اساعبليك حالات تعيد - اب فرقه حلاجية اوراً سكر مبين بن منصور حلاج کی سرگزشت یہ ہے کہ او بربیان ہو گئلہے کہ اِس زمانہ میں علم امتراق اور تصبّوف کوجیسا کیے عروج صال ہوا تھا وہ سِب کومعلوم ہے۔ نی الحال اِس فرقہ نے بھی کلب عراق میں بہت کیج قوت بکڑی تھبی۔ اور رفتہ رفتہ ایکے متقدین کنے بھی اپنی ایک معتد بہ جاعت تیا رکر لی تھی۔ اِس فرقہ کا موجد باپنے اطافعہ حبین ابنِ منصور حلاج تھا جسین نے ایک مت تک سہل ابنِ عبدالتُدتستری۔ ابوا لقاسم خبید بغدادی اور ابوالحسيّن توری جوفرقه اشراقين اورتصوّف کے اُس وقت مِقتدالورمينيو ائسليم کيے جاتے تھے جي خدمات میں حاضر مکرکسب علوم اَ وتخصیل فیوض کیا تھا ا درا ن لوگوں کی محبت سے ستکھیف ہوکراپنے فضل كمال اوركشف وكرامات كے بڑے بڑے دعوے كياكرتا تقا۔غ صلى حلاج كى شہرت اور ظمت كا ابھي بھي صال تعاكیمقتدر فی امر میں نادا ض مو کرا بنے وزیرا بن ابی الفرات کو وزارت سے معزول کرے اُس کی جگه حامد ابن عباس کو وزیر مقرر کیا - بیشخف شریعت کا برا حامی تھا - اور تدبیروسیاست کے اوصاف سے موصوف ہونیکے ساتھ ہی جنگوئی اور درشت خونی کے لیے بدنام بھی تھا۔ فرقہ کو کا جیتہ کی حقیقت جب اسکے گوشگزار کی گئی تووہ آگ ہوگیا۔منعمور حلاج کی نسبت جب اُس سے کہا گیا کہ وہ امامت والایت كا دعوك كراب- اقوام جنّات أسكم طبع بتلائي حاتى بيدا ورعالم روحانيت مين أسكے بورے تعرف لیم کیے جاتے ہیں تووہ اور بھی برہم موااور اپنے آیے میں مذر ہا۔ اورامسی وقت سے وہ حلّا جوک کے پیلے پڑا گیا ۔ اور اُ کی گرفتاری اور اہلاکت کی فکر کرنے لگا۔ صلّاجیوں کو اِسکی خرلگ گئی اور وہ روبوش بوكرا بنے امورسى حد درجه كى احتياط كرنے لگے۔ برقى تلاش اور برائے بيكس كے بعد إن ميں سے چند نوگ كيرك ميخ جب إن لوگوں سے حقيقتِ حال بوجبي كئي اور سخت تشد د كميا كيا توان لوگوں في. مراكيانه كرا وصاف لفظول مين كهديا كرسم لوگ حسين ابنِ منصور طلاج ك معتقدين سے ہيں -ہماراعقبدہ سے کدوہ خداہے۔ مردوں کوزندہ کراسے (نعوذ باللہ) اورہم لوگ اسکی طرف سے مخفی طور پراسکے طریقہ کی دعوت کرنے پر امور ہیں۔

ید شنکر صامد نے طلاح کی گرفتاری کا حکم دیا۔ وہ بکراآئ۔ ان سے اُنکے ستبعین اور مقلدین کے عقائد دریافت کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ خداکی نیاہ! میں ہر گزابنی الوہتت کا دعوائے نہیں کرتا۔ میں تواک ایسا آدمی ہوں جو ہمیشہ روزہ رکھا کرتا ہے اور را توں کو نمازیں بڑھتارہ تاہے۔ اور سوا

اعال نیک کے بڑی چیزوں کی طرف کبھی نگاہ نہیں کرتا۔ صاحد نے بیان لیکران کو نظر بندر کھا۔ اور اُ کلی نسبت علماسے فتو اُسطلب کیا۔ اُن لوگوں نے کہا کہ تا وقتیکہ اِن سے دوا مور سرزد نہوں جن سے مثر بیت میں قتل واجب ہوجا تاہیے۔ ہم لوگ اِ رکھ قتل کا فتو نے نہیں وے سکتے۔ جب اِن امور کی خبر صاحب خربیہ سے مقتدر تک مہنی واسنے علی ابن صیلے

جواًس وقت کے مشہور ترین علماء میں عقاصلاج کے ساتھ مناظرہ کرنیکا حکم دیا جسب لیکم سلطان علی ابنِ ميك نے ملّاج كونفرنا مى ماجر سلطانى كے كھرسے جہاں وہ نظر بندر كھا گيا تھا ابنى صحبك يس كلا إجب وہ آیا تو اُسکوبہت سے کلماتِ سخت سُنائے مِنصور حلّاج نے کہاکہ اگرتم ایک حرف بھی زیادہ اِس سے میں جی كېوگے تومیں ابھی زمین کوحکم دونگااوروہ تمہیں کھڑانگلجا ونگی۔اتنا شننا مقاکہ علی ابن عیسلے کی روح فنامرکنی اوروه فورًا أنسك مناظر ع كي خيال س دست بردار موكيا. اوراً لي خور حلاج سيرماني ما نكف لكا -اِس وا قعد فے منصور حلّاج کے امور میں بہت بڑی قوت مینیا دی۔ المدنے حلّاج کو مقتدر کی خرح خاص میں نظر بندر مصفح جانیکا حکم دیا۔ اور طبیقه عصر نے اسکوخاص طور ٹیز زیر حراست رکھا۔ اِسی اثناء میں ایک عورت مکر می گئی اور بیان کمیاگیا که ایک مرت تک بیعورت حلّاج کی خدمت میں رہ گئی ہے۔ اور اُس کے تمام طور واطوار اورا فعال و کر دارسے . نخوبی واقف ہے۔ بیرعورت بہت بڑی خوش نتیحہ اورخوش بیان ہو ہے ۔ حامد نے اُس سے حلّاج کے متعلّ و چھا تو اُسنے نہایت خوش تقریری سے جواب دیا کہ خسین برہنصو حلاج نے اپنی غایت توجہ اورعنایت سے مجھ سے کہا تھا کہ میں اپنے بڑے بیٹے سلیمان ابن سین کا ہو <del>میر</del>کے تام بطیوں میں لائق ترہے اور مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔عقد نیرے ساتھ کر ، ونگا. ادرامید ہے کہ تیرے اوراً اس کے درمیان جیسا معاملاتِ زن وشو کا اصلی مُقتَّصْنا **ہونا جا ہ**یںے جمج*ی کو*ئی اختلات اور نزاع واقع نہوگا۔اوراگر کو ئی اختلاف کسی اتفا تی باعث سے واقع بھی ہوجائے تو تم دِن بھرروزہ رکھکر حب رات آ<sup>ئے آو</sup> کو تھے پر حلی جانا۔ زمین رہیمینا نمک سے روزے کو کھولنا۔ اور جو مجھ کہ سلیمان کی طرف سے تم برگز آ ہو اُسکو ابنے دل میں خیال کرنا - میں ان تمام امور کا دانا ومبنیا ہوں اور تمام صاحروناظر-اسی کے ایسا اِس عورت نے ایک دوسراوا قعہ یوں بیان کیا کہ ایک دُن منصورِ حلّاج کی لاکھ کے مجوسه کہاکہ تومیرے بایہ کوسجدہ کر۔ میں نے جواب دیا کہ سجدہ توسوائے خدائے وحدہ لا شرکیے کے کسی اور <u>کے می</u>صے جائز نہیں ۔اتفا نے سے حلّاج ہماری ان باتوں کومٹن رہا تقار فورٌا میرے یاس جلاآیا اور فجھ ب کنے لگا کہ ہے توایسانی جیسا تو بیان کر ہے مگر بات بیہے کہ ایک خدا آسمان بریب اور ایک خدار میں م بعراسك بعداسى عورت في ايك تيسراوا قعدون بيان كياكسايك دن منصور حلاً ج في عجم الليا-وه أمن في ایک چنان کھیائ زمین برمیمها تھا جب میں اُسکے قریب پنجی تووہ مجھ سے کہنے لگا کہتم کو جننے رویہ کی مرا ہوا کرے میرے اِس بوریے کے نیچےسے کال لیاکرو۔ چنانی میں نے اُسکا بوریا اُٹھا یا تو اُفسکے نیچے رویولگا عمه يرأية وافي براير الله في السند ما فو والله في الارص كي غلامًا ويل ب. بجنسه ايساس ايك كا فرف تعريفاً اِس آید کے منی جاپ امام جیوصاد**ت علیدالسّلام سے پر چھے۔ آپ نے** ارشاد فرایا کہ اِس کے حن یوم کہ و خدا آسان برب وي زين بر- اللهم صلّ على عمل و الله عمل -سبداولا دجدرعفي عسه

اتنا دمعيرد كميا متنامين في آج كريمي نيين دكميا تقاء

العزفن اس عورت نے اسکے ایسے بہت سے واقعات حلّاج کی سبت بیان کیے مگر ان امور برجی العزف اس عورت نے اسکے ایسے بہت سے واقعات حلّاج کا سکے اسکے قبل کا فقر نے اسکے اللہ عورت کے بعد ہجو نکہ اسکا قبل حامر کے دل سے لگا تھا حلّاج کے خاص یا تھی کھی ہوئی چند سطری ایک کا فقد برعلاء کی ضرمت میں بیش کی گئیں جن میں یہ مضامین درجہ تھے کہ ''اگر کسی تحف کو ایم کے ایام اسکو اور اس تھا م مربع کا طواف کرے اور جس طرح کو آلے جانے کی اجافت نہ دے بجب ج کے ایام آئیں تو اس مقام مربع کا طواف کرے اور جس طرح کے ایام اس کو اس کے اسل طرح اس تھام مربع کا طواف کرے اور جس طرح کے ایام اس کے ایک کے ایام اس کے اسکے اس طرح اس تھام برجھی وہ تمام اسور جو کہا گائے ۔ اسکے بعد بیم کی کورات کے وقت اُس مکان کے اندر لیجائے اور سب سے آجمی اور خوشگوارج عندا ہو۔ اور کھا اٹ ۔ اور اُس کے اور کسی سے ہرایک کو دے۔ تو اِس علی ترکیب سے وہ وہ اجبات ج سے فار ایسال اور سبکدوش ہو جائیکا''

علاد کی جس محبت میں یہ تخریبین ہوئی اسی اوعربھی تنے جوداد الحلاقة بغداد کے قاضی القضاة اور تام بلاد اسلامیہ کے مفتی تھے۔ قاضی صاحب نے یہ احکام دکھکو حلاج سے پوتھا کہ تہ نے یہ اس سے اور تام بلاد اسلامیہ کے مفتی تھے۔ قاضی صاحب نے یہ احکام دکھکو حلاج سے پوتھا کہ تہ نے یہ اس سے حسن بھری کی تاب اخلاص کی گا ایفات کا جوالہ دیا۔ یہ نکر قاضی صاحب نے کہا کہ اور عمل اور کھا ہے۔ اُن میں تو یہ مضامین کہر ہند ہو ہنیں اسی سند ہو ہنیں اور کہا کہ جو ہنیں ہیں ہیں اور کہا کہ جب آپ ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہو یہ مضامین کہر ہند ہو ہنیں اور کہا کہ جب آپ ہیں ہیں ہو یہ کہ تاب کہ تاب کے خطاب دے دہے میں تو پھر کیا آبی طوف سے اسکے کشتی اور واجب الفقل ہنوی اور کہا کہ جب آپ ہیں ہیں ہو یہ کہ تاب کی خطاب دے دہے میں تو پھر کیا آبی طوف سے اسکے کشتی اور واجب الفقل ہنوی اور کھا واجب الفقل ہنوی ہیں ہو یہ کہا کہ تاب کی خطاب دے دہے حکم کونا قابل تعمیل تاب کرناچا ہا گر حامد نے ایک نشی قاضی صاحب بھی ہے جہ اور کھر ہنوی ہیں گا واجب الفقل ہنوی کی محمد نے ہم واجب الفقل ہے کہا واجب کا واجب کہا ہو کہا کہ تعمل کونا قابل تعمیل ہیں ہو یہا کہا ہو کہا کہ تو بھی ہے کہ وزیر سلطنت اور دستو رحفظ ہے بھی کہا واجب کونا تھا ہم کہا کہ تعمل ہو ہے کہا کہ تعمد نا مرد تعمل ہو ہے ہو کہا کہ تعمد نا مرد تعمل ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو تھا ہے کہا ہو تاب کہ محمد نا مرد تعمل ہو کہا تھا ہے کہا والے تعمد کر واجب کہ تعمد نا مرد تعمل ہو کہا ہو کہا تھا ہو ہے کہا تھا ہو کہا تھا ہو کہا تھی۔ کہا ہو کہا تھا ہو کہا تھا ہو کہا تھا ہو کہا تھا ہو کہا تھا۔

بہر حال جب یہ فتو نے علماء اور نفنلائے شہر کی دہر و تخطاسے مرتب ہوگیا تو اُسکو مقد رکے ہیں۔

بیش کیا۔ اُسٹے حکم دیا کہ شریعت مقدس کے مطابق حسین ابن منصور حلاج کو قتل کریں۔ یہ کا مشکر حامد

ابن عباس نے کو تو ال شہر کو بلاکر کہا کہ حلاج کو جبر بغدا دیر لیجا کر بہلے ایک ہزار مازیانے لگا و ۔ اگر وہ اُنگی ضرب سے نہ مرے تو اُس کے باقع باؤں کا ٹ ڈالو۔ بھر اُسکا سر کا ٹ کر عبر تِ عامد کے لیے جسر بغدا دیں اُنگی دو۔ اور اُس کے جسم بوخدا کر اُس کی را کھ کو دریا ئے دھبر میں ڈالدو۔ اور اِس درمیان میں وہ جو کچھ کلام کرے اُس پرکوئی اعتبار نہ کرے ۔ اور ہزار تا زیا نہ مارے جانے کی منزایس ایک تا ذیا نہ کی تغییف سے بھی دعایت نہ کیجا ہے۔ اگر چوو و دریا ئے دھبر میں بائی کی جگہ سونا اور چاندی بہا دینے کا بھی بقین کا اُنگی کے میں مالیت یہ اعتبار نہ کیا جائے۔ و

ہم نے جہانتک فریقین کے اخبار واسفار میں منصور طلّ ج کے حالات کی تلاش کی ہے ہمکو معلیم مرتاہی کدیر صخت ہمیشہ نئے اندازاور سنے رنگ میں رنگے رہتے تھے اور ابنی ذائی خرور توں سے بجور ہوکراہل اسلام کو اپنے متعلق شئے نئے اعتقاد کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ابنی فود فوضیوں کے موجودہ عالم میں انہوں نے بجارے شیول کو بھی ندچپوروا۔ اور دان فویبوں کو بھی اپنے دام فریب میں لانے۔ ور خلاشنے اور مرس کے لوشنے سے ہاتی ندر کھا جہائے ذہل کے واقعات ہما وے موجودہ بیان برکانی روشنی ڈالتے ہیں۔

المجلسي عليه الزحمه بجارالا نوار طدسيز ديم ميں ابي نعرب بترا متّع عليه الرّحمه كي زباني مرقوم فرماتے ہيں جبكا فلا مدید سے کدابی نصرفراتے میں کہ جب مشیت ایزدی کا یہ منتا ہواکر حسین ابن منصور حلا کے اعمال و افعال سارے زمانہ میں مکشت از بام موکراسکی ذکت ورسوائی کوآئینہ کردیں توحسین ابن منصور طلاح ل من خود بخو دبیهات بیدا بهونی که قدیم طریقه موفیته او را صول اشراقیته کو حیوژ کرج اس وقت ت سے مخالف ثابت ہو نیکے باعث کے وقعت ہو چلے میں - اپنی کامیابی کی کوئی دو سری سبیل بكالے بيونكه اُس زما نەمىي شبعه مذمب اُس وقت يك إن خيالوں سے ياك وصاف تھااور ٓ الله بير کی نژوت واقنداراوراً کمی آینده استعانت واستمدا دنے اسکی نرقی اوراطینیان کا بہت کچھ نقین دلارکھ ورحلّاج نے اور فر قبائے اسلامی سے قطع نظر کرکے اپنی البہ فریبی کی تد ہروں کو اسی فرق کی طرف منعطف کیا ا در کھیرا ۔ تھے تو بڑے زمانہ شناس ۔ اوراپنی جانوں کے بڑے لیے شیمجھے کہ محض ت سے خاطر خوا و کام نہیں نکلنے والا اوراینی مشین کا بہتیا نہیں چلنے والا معمولی ش رہے تو کیا۔ نہ ام کے نہ نمود کے۔ اِس سے نہ حصول عربت کی کوئی امید کیجاسکتی ہے اور کی کوئی تو قع ۔ اِنہی وسا وس نفسانی نے منصور حلاج کو آخر کار ادّعانے شیعیت کے ساتھ دعوائے نيابتِ ا ما م عليه السّلام پر بھي تيار كر ديا ۔ اورجهان اورلوگ حفرت صاحبِ الامرعلبه السّلام كي نياب تھے اپنی یا کنویں سواروں میں یہ بھی دا خل ہو سکنے نیجرت ہو ئی کہ نیا ہ ہی کا دعواے کیا . ورنہ امامت کی نسبت بھی دعواے کر میٹھنا اِنکی ایسی طبیعت والے آدمی سے کو بات نہیں تھی۔ ایکے ایسے اور لوگ بھی تھے جو اپنے آپ کونائب امام علیہ السلام شہور کرکے شہر مرابع تهاه و برباد کرسے تھے . جن کے حال پور میفصیل کے ساتھ سم عنقریب بیان کرتے ہیں۔ انشاء الد المتعا ببرحال ۔ اِن گمراہ کنندوں نے زُمرے میں داخل ہوکر منصور حلاج بھی اپنے سنویا یہ خیالات کی لگے۔ مگرج کمہ اورلوگ بھی اپنی کے ایسا جوڑ کھو کارہے تھے۔ مگز نحلاف اسکے يهض أدمى جالاك اورشاط - إبنون نے سوجا كہ عوام النّاس ميں ہمارى دَعوت كى مشن إس تنزر فتارك ے کامیا بی کی را ہوں پرنہیں جلیگی جتنی جلد امراہ دولٹمندان مشیعہ میں ۔ اِن وجہوں سے انہوں نے اپنی دعوت كارنگ بالكل على من كالا - أورعوام النّاس كو جهور كرسب سے بيلے امرار اور اراكين لمسله خبانی شرع کر دی- اورسب سے پہلے جس شیعہ بزرگ وورك والع وه المعيل ابن على ونحتى ته يد برركوار أس ما فے اپنی چیٹم عنایت کے مرًا فسوس! منصور طلّ ج في الموتصن معولي اومحدود استعداد كا آد بي خيال كرايا تفار حالا لكر المنك علم واستعدادكا بايراكس زمانس درمرا حتهادك قريب بينيا بواتها وإنبوس في ابن أسى لط قياس

فائم رکمریپلے اسملیسل کی خدمت میں اپنی آمدورفت شروع کی۔ اور اپنے ذاتی تقدّ س۔ تقولے اور طہار کے اطہامیں اپنی طون سے کو بی شوشہ باقی نہیں چھوڑا۔ جب فیما بین معرفت کی ہوگئی اور سم وراہ بھی بڑھ گئی توایک دن منصور طلاح نے آئے پاس بہنی وعوت کا بیفا مجھیا۔ اسمعیل نے اس قت اس

جب إن مراسلات کے مضامین کو پڑھتے پڑھتے اور جھے تھتے ہجارے المین نگ آگئے وا آخرایک
دن انہوں نے کھل کرحسین ابن حلاج کو اس مضمون کا جواب کھ جھے اگر ان اقسام کے معاملات میں
جب کے معجزات و کرامات کے ثبوت نہ پالیے جائیں انکی تصدیق ا در نعوفت کے لیے زبانی اقعاکا فی نہیں
جب کے معجزات و کرامات کے ثبوت نہ پالیے جائیں انکی تصدیق ا در نعوفت کے لیے زبانی اقعاکا فی نہیں
ہونے ادادہ کرلیا ہے کہ ہم اس کی تحقیق میں تم سے ابنا ایک ایسا مطلب بیان کریں جس میں ہمیں حت ترقود
ہوں کہ تمہاری عقیدت کا قعالہ وہ ابنی تو ت اعجازے میری خاطر خواہ جاب دیدوگ و البقہ بین عدہ کرتا
مواب سب کہ ایک عصد سے جھے میں برسی کا مرض لائی ہے اور آج تک بری زندگی کا بہت برصی عیش موجود ہی ہیں۔ اس ہم تی خواجو ہے ہی کو با یں
عیش موجود ہی ہیں ۔ اب میں یو ڈھا ہوٹ آیا ۔ میری ڈاڈھی کے بال سفید ہوگئے اور اب جم کو با یں
موسی نے میں ۔ اب میں اپنے آپ کو جو ان بنانے کی تدبیر سوچی اگر جینظ ہری ہر دہ کسی قدر میری کی اور اس کے علاوہ خناب فاتی ہے دائد ہو شیری اور آئے دن کے بعد چھر مُنہ میں سیا ہی
موسی ہوئے گائی ہوئی ہے ۔ اس کے علاوہ خناب فاتے کی زمیس رہنا اور آئے دن کے بعد چھر مُنہ میں سیا ہی
ماری ہوئی ہے ۔ اس کے علاوہ خناب فاتے کی زمیس رہنا اور آئے دن کے بعد چھر مُنہ میں سیا ہی
ماری ہوئی ہے ۔ اس کے علاوہ خناب فاتے کی زمیس اور اُس کی ترکیب و ترتیب کے تام استام وان
میں برائے علی ہوئی ہیں۔ بے اس کے علاوہ خناب فاتے کی زمیس اور اُس کی ترکیب و ترتیب کے تام استام وان

دعا فرا کرمیری اس مغیدی کومیای سے مبدّل فرما دیجے تومیں آبکی مجز نائی کا قائل ہو کر ہمیشہ آبکی عقیدت اور اطاعت میں سرگرم اور ستعدر مونگا۔

المعيل كاليد بزرك سے ايسے ارمان وتمناكى ابت سوال كرياسخت چرت كا باعث بواب مگرنيي-

ی بی بین المیل کی احتیاج کی تئر کو بینج گئے اور اُنسے اپنی دعوت کو بالکل فضول اور بے سو یمجھکا اپنے دل میں ا حلاج بھی الممیل کی احتیاج کی تئر کو بینج گئے اور اُنسے اپنی دعوت کو بالکل فضول اور بے سو یمجھکا اپنے دل میں ا

آپ ہی آپ ایسے نا دم اور پشیان ہوئے کہ بھرنہ آنکی خدمت میں اپنی دعوت کے لیے کوئی فط بھیجا اور نہ بیام اور آس دن سے اِن امور میں ایسا سکوت اور خموشی اختیار کرلی کہ بھیر جمود وس کبھی اِسکاکسی سے ذکر بھی نہیں کیا۔ ہاں اسلمیںل نے البتتہ اپنی خلوت وجلوت کی محبتوں میں اِس نقل کو اپنے احباب کے مذات کے لیے ایک صفحکا اِ

م الطف مطائبه بناليا - اوربهت دنون كي منصور طلاج اسلعبل م فيفل احباب مين نقل بروانه بن رب

منصور حلاج اورت يعيان ففر

گراتی ذکت اور رسوائی کے بعد بھی منصور حلاج کوغیرت ندائی ۔ جب اُنہوں نے اسلیل سے ابناکا اسلیل دیکھا توجیسا ابوعبداللہ حسین ابن علی فتی کا بیان ہے منصور حلاج نے ابن عالم فربی کا الحق نہیں دیکھا توجیسا ابوعبداللہ حسین ابن علی فتی کا بیان ہے منصور حلاج نے ابن عالم فربی کا الحالی ۔ اور یسوچگر کہ بغداد اور اُسکے قرب و جوار کے شیوں میں اُئی سفویا ند مشن کا میاب بنوسکی کو اُنہوں نے بر و نجات کے جوام الناس میں جشہر کے لوگوں سے مذہبی واقفیت میں کم حسد رکھتے تھے اپنی کا میابی کی امیدلگائی اور اِسی وجہ سے اُنہوں نے بندا دکو خیر باد کہ کرسفرا فیٹیار کیا ۔ اور و ہاں سے اُٹھکر کی میابی کی مقام تھا۔ یہاں بھی بنج کم سفور کی وابلیت کا مرکزی مقام تھا۔ یہاں بھی بنج کم اُنہوں نے اُنہوں نے اُنہوں نے اُنہوں نے اور جا ہیت کا مرکزی مقام تھا۔ یہاں بھی بنج کم اُنہوں نے اُنہوں نے اُنہوں نے دوجا ہت کے باعث نام شیوں کے اُنہوں نے دوجا ہت کے باعث نام شیوں کے اُنہوں کے اُنہوں کے دریوسے کی ہوایت کے واسط اُنہوں کے اُنہوں کے نہیں بلکہ اُنہوں میابی کی مقام اُنہوں کے دوجا ہت کے وابلی کی بیابی کی دوت کے واسط اُنہوں کی جا بیت اور ایس کی بیابی می کی اور اُن کی کیا اور اُن کے تام اعزہ اور اقارب خوض نام تبیلہ کی دوت کے واسط اُنہا گیا کہ صفور سے اللہ علیہ السلام نے اُن کو اور ایس اور اُن کے تام قبیلہ اور عشیرے کی جواب اور دوجا ہے۔ دوجا سے کہ ایسے کی جواب اور دوجا ہے۔ یہ بھواہے۔ دوجات کے لیے بھواہے۔

رادی دریت اوعبدالله حین ابن علی جابوالحسن رحمة الله علیه کیمیتی تھے بیان کرتے میک مقت ملاج کا بر رفعہ آیا اس وقت میں می تنها باہر دروازے برتھا۔ اِس سے میں می اُس رقعہ کولیکرا کی خدمت میں اندرگیا اور اِس رقعہ لانیوالے کو بھی اپنے ساتھ لیتا گیا۔ اُنہوں نے وہ رقعہ مجو سے لیکرا ور فرحکر فرد ا بارہ بارہ کر ڈالا اور اُس لانیوالے سے مخاطب ہوکر کہنے گئے کہ تم کیسے نا دان اور جابل تھے جامیے مہل اور گرا ہاند عوت کی رسالت پر راضی ہو گئے۔ اُس نے جواب دیا کہ وہ خص اپنی بخریر میں آبکی دعوت کرتہ ہے۔ اور آپ اُسکی بخریک کو بارہ بارہ کیے دیتے ہیں۔ اُس شخص کا جواب شنکر تمام گھرے لوگ بسیا ختہ مہنس آج ع وزیر سے چنیں شہریارے چناں۔

چونکه ابوانسن رحمة الله عليه كي تجارت اس وتت نهايت عروج برتفي ا وران كا كارو ماريور ا وج پرتھا۔ اِس یسے وہ اتنی تقریب بعداینی دو کان پر جلے گئے ۔ یہاں آئے تو اپنی دوکان پر ایک مجمع کنیر دیما جن میں تمام لوگ تو ابنے جانی اور پہجانے تھے مگرایک شخص اس میں محصن ناآشنا یا ماگیا۔ غرصکہ اُنکو دیکھتے تک وہ مجمع کا مجمع انعظیم کے لیے کھڑا ہوگیا سوائے اُسی شخص اجنبی کے۔ وہ اپنی جگدیر نیٹھے کا میٹھا ہی رہ گیا۔ اور ا بنے مقام سے ذرا مجھی نہلا۔ ابوالحسن نے اپنی خوش اخلاقی سے إِنکی اِس کجا دائی کی طرف کوئی اعتنانہیں كى اورائين مقام پرجاكراين كار وباركاحساب وكتاب كرف كك دائعي أنهو سف ايناكام شروع نهي کیا تھا کہ اُنگو اِس مردِ احبنی کی حقیقتِ معلوم کر نیکا خو دخیال آیا . اُنہوں نے حاصر من میں سے ایک صا سے مخاطب ہوکر بوچھا کہ بیصفرت جو بیٹھے ہیں کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں ؟ انہوں نے آپ کا حال کہ بوا اوررقعه والأواقعه ومراديا- إس سوال وجواب كوشنكراب منصور حلّاج أيخ آبي مين ندري الكيم تب ابوالحسن عليه الرحمه سے مخاطب ہوکر کہنے لگے کسبحان الله! میں خود تمہارے پاس موجود مہول وا و رسیم بھی تم میراحال میرے سامنے د وسرے لوگوں سے یو چھتے ہو۔ ابوالحسن نے جواب دیا کہ میں نے ایمانی النہائی اور ما س و کافل کی وجسے آ مکوا بناحال بیان فرمانے کی زحمت دینا خلاب مروّت مجھا۔ ملکہ آ مکی فتر بیٹ دوسرے لوگوں کی زبانی شنلی تواس میں کونسامضا گفتہ ہوا بلکہ یہ تو ایکی مزید خوشنو دی کا باعث مواجا ہے مں فے تو صرف آپ کے پاس ادب سے آپ سے خود مذہوجھا۔ طلاج نے ترضرو ہو کرجواب ر ایسبھان اللہ ا آپ میرے رقعه کو پیمار ڈالتے ہیں ۔ خدا کی شان میں مبٹیما بیٹھا تا شد د مکیھ رہا ہوں۔ اب تو ابوالحسن رحمۃ الشہ علیہ نے بھی انکے تیورمیلے دیکیمکرا پنے حسن اخلاق کے آیندہ اظہار کو مناسب نسمجھا اور پرجھا افتاہ اتا ہی اس رفعہ کے لکھنے والے ہیں۔ اتنا کہ کرائنہوں نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ گر دن میں ہاتھ دیکیرانکو دوکان سے نیچے اُتار دو۔ غلام ف ورًا إين أقا ك حكم كي تميل كي جب يرع يا برست در ران دست برست در ال كي دلت و رسوانی استفاصیکے تو ابوالحسن رحمة الله عليه نے إنكو مخاطب كرك كها كرستغفرالله إيهم د ما بل مجزات و *کرا*مات کا دعو*ے کر*یاہیے۔خِدالِس پرلعنت کرہے ۔ را وی صدیث کا بیان ہے کہ اِس واقعہ کے برکتری نے طلاج كى مورت شېرقم ميں ندد كيمى -

بہرمال . یہ تنظے منصورِ ملّاج کے واقعات جو فریقین کے مشاہر اس کبی سے تفصیلاً لکھے گئے ہوجوڈ تفصیل و تشریح سے مؤلّف کی اوّل غرض تواں واقعات کا التزام اورسلسلۂ تالیف کا نظام مقادِ مقدلہ کے عہدِ حکومت میں علے انشلسل گزرے ۔ اِ سکے علاوہ دوسری بہت بڑی صرورت جس نے مؤلّف کو اس کی

موجود تفصیل و تشریح بر بالکل مجبور کردیا و و دنیا کو صرف به دکھلا دیتاہے که علم انٹراق اور تصوّف کی مشق کرنیوالوں نے اپنی آزادی اور مطلق العنانی اور سلطنت کی مرتبرا فزائی اور قدر دانی سے اپنی شہرت اور روز ے میں کرنیکی خاص اغرامن ہے۔ اس میں اِس قدر تر قی کی کہ اُسلے مُوجِودہ عقائد میں ارتداد کی ہوآنے لگی۔ بوعلائ، شربیت کی ناگواری طبع کاسخت باعث نابت موئی - اوراعباز وکرامات و دیگر خرق عادات ک در بہت بڑھاکر اس کوال ہتیت کے مدارج مک بڑھائے گئی۔ معاذا نتد۔ یہ کیاتھا۔ جہا تک میراخاص خیال ہے یہ افراط و تفریوا کا باعث تھا۔ اور کھے نہیں۔ جوبے احتیاطی اور شریعت کے کس میرس کر دیے جانیکی ومبسته لاحق ہوائی تھی گر اِن حضرات کے مقا بلہ میں اُن بزر گواروں (اٹمیّہ طا ہرین سلام الشّعلیم اجمعین) کے اقوال و گفتار اور اطوار ورفتار کو بھی دیکھنا جا ہے، ایراً بھی ملی ستعداد اورشرعی بابند كواْ لَكُ عليات سے ملائيں تواُلاُ صَلَّ لِلْأَصْلِ وَالنَّقْلِ لِلنَّقْلِ كِلاَ مَا مِلوه ٱلْكُفوں كے سامنے يوخانيگا اور حق دباطل كاخاص مشاهده نظرآ مائيكا -كياكوئي شخف إن ذوات مقدّسد كه اقوال وارشا دمين بھی اِ ن بغویات اورحشویات کا بتا یا لیگا اور اُن کی کسی مد بیرا وریخویزسے اُنکی ذاتِ خاص کی طرف ایسے جھوٹے دعوے جن سے کفروار تدا دیکے شبے ہوتے ہوں دیکھے جائینگے۔ اگر جانبین کے صرف اوال ہی کا باہم موازنہ اور مقابلہ کیا جائے تومعلوم ہوجائیکا کہ اُن خاصانِ خدلے حقیقی اوصا ف وَمحا مداور ل ال کوران لوگوں کی ظاہری لمع کا ربول سے کوئی واسطداورسروکا رباقی نہیں ہے۔ منظے محامر حقیقت کے آئینے ہیں۔اوران کے طریقے اغوائے عالم کے جیلے۔اورونیا فریبی کے شکم اور قوی آلے ۔اُن کے اقوال و ارشاد ہوایت کے جیٹنے اور خیرو برکت کے دریا ہیں۔ اِنجے کلام اور احکام تیر بییت کے مخالف اورا کیا دوختاع سر مے مطابق تام اخلاقی کمزوریوں کے مصدر ہیں ۔ اِن مثالوں کے لیے دور کیوں وائیں جبین ابن منع صلّلہ کے وہ اقوال جوالھی ابھی روضنہ الصفاكی اسنا دسے او پر لکھے كئے عورت رہم ليے جائيں-اور أك اصلى مطالب ومقاصد برخوض وما قل سے كام ليا جائے تونهايت آساني سے فرق ، الامتياز معلوم موسكتاب اور برزخض حقيقت حال كوياسكتاب يلهان من مشائخ موصوفين كوحفرات المدكم المرين ملام التُدعليوم اجعين معظمت من متوك وطهارت مين اورفصنل وكما ل مين مساوى اورمقابل بتلانبوالے آئیں اوروہمنصورحلاجے اُن اقوال کو جوا ویر لکھے کئے ہیں اپنی انکھوں سے دیکھیں اور پڑ *تعکر تبلائیں کہ اُسنے* اپنے ضُدا ہونیکے دعووں میں کونسی بات اُٹھار کھی ہے۔ اور اپنے *کغروا کا د*ہے الهارمين كونسانسمه لكارمين وباب جس كى وجس أسكر إن اقوال كوأسكيطرف نسبت مدوى جاسك یا اس کے ایسے صاف اور کھلے ہوئ کفروالحاد کی کوئی معقول اور عنی خیزتا ویل کیجا سکے جیقت امریہ، ۔ اِن دو نوں صور توں میں سے کوئی صورت اِن اقوال کے لیے پیدائنس کیجاسکتی اور آخر کا رہرواف سے مجور ہوکرا ام منصوب من الله اور ما مور بالناس کے التیازی سلدکو ان کی دلائل کے ساتھ انتا ہے اُنام

کے اور کوئی دور اجارہ معلوم نہیں ہوتا ۔ ام قندر کی آخر حکومت میں امرائے سلطنت کا فساد ببرطال ا أنالكه كريم بحراي قديم سلسله بيان يراكباتي مقتدرك زمانه مي مجيد ورب واقع گزرے جواویر بیان کیے گئے۔ اِنکے بعد مقتدر کے نقیۃ ایّام حکومت میں جوفقہ و فساد واقع ہو اورا ککی و حبه سے جو جومصیبتیں اُسکو تنها اپنی حاق مال پراٹھا نی ہوئیں و ہ ذیل میں درج کیجا تی ہیں . عاسل ہوئ میں مونس خادم اور ابوالہیجاء ابن حدان اور بہت سے امراء نے بغاوت بر کر ما بھی۔ آگی وجہ یہ تبلائی جاتی ہے کہ اِن لوگوں نے اپنی کوئی خاص مقتدرسے عرض کی تقی جس کوٹس نے اُسکی خاطرخواہ یورا ز کیا۔ پیمر کیا تھا۔ اِن کے تیور بدل گئے بی تقد رہی اِن کے طور بے طور دکم *عکر تا و گیا۔*ا ورایک دن اِنگوا بنی خلوتِ خاص میں مُلاکرا ورا پنے حقوق برورش دکھلاکر کھنے لگا کہ دنیا میں کفران نعمت اوراحسان فُراموشّی • پر نتجر بھی اچھانہیں ہونیوالا ۔اِن لوگوں نے با دشاہ کا وغطویند توسن لیا گمراُسکا کو بی جواب نہیں دیا ۔ در ماہ ا بنے اپنے گھروایس آئ تواپنے ہمنیالوں میں اپنی سرگزشت کو دم ہرایا ۔ وہ بھی سب کے سب ایکیا رط عقے اور اُن کی ممراہی میں دارالا مارہ پرجڑھ دورے ۔اُن کی کتیرجاعت دیکھیکرمنطقرابن یا قوت جو مقيدر كاحاجب تعالجوايها ذراكه تام سلطاني ملازمين كوجو قصرسلطاني كي عفاظت يرماموريق أيني هم الملكم بھاک گیا مونس فا وم اور اُس کے ٹیا م ہمراہی- خالی مکان را دیومی گیرد کے سونوں میں بلا مزاحمت قصر تناسى كے اندر گفس بڑے مقتدر اسكى ان بہنوں اور تام بال مج سكوائي كم بھواديا۔ ايسے وقت مير إن لوگوں سے ایسی انسانیت بہت غنبت اور فابل قدر مجی گئی۔ پھر اس کے بعد مقتدر کوا تار کرمزت کو نے اُس کے چھوٹے بھائی محد این مقضد کو تختِ سلطنت پر بٹھلا دیا۔ اور اُسکوالقاہر ہا لٹاک لقت مشہور کیا فابربا لتدكا فورع سنزل قاہری تخت نشین کے انتظام جب فہر وفلبہ کے اجاعی اصول سے ورست اور مرتب کر لیے مھائے تو جدّت بسندوں نے قاضی او عرکو مقتلد باس مجیا اور یہ بیام دیاکہ آپ امرا ارت بطیب خاطروابس وی اور قا بری اطاعت اختیار کرلیں جس کومقندرنے جان بنیا ہزار نعت محمد کروڑا نبول کرلیا - اور ما امور مكى سے دست بردارم وكر جديد نظام حكومت كاسطيع و فرا نبردارم وكيا-آب شینے ۔ جرمز خمین نے خلافتِ بغداد کے نوشاہ کا حاجب ایک فلام رومی کومقرر کیا جس کا نام بازوك تفاه بازوك نے اپنے اختیار وا قداركے اعتبار برمحافظين دارالا مارة كوقصرشاہي محما مدبودوبا اختيار كرنس روكا اورا كواكيبار بالرجيجانيكا حكم دياران لوكون كوبا زوك كى يرحركت نهايت برى معلوم ہوائی اور ووسب محسب ایک بار حملہ کرے جدبد خلیف کے قصر تریم وہ ورسے ا مدا بنا یومیطلب الموروش المرائد منامي من خرب سے بعول كورى بعى نبيس عى جودى جاتى - قابر الكي شوروغل

سنتے سنتے عاجزا گیا تو اُسنے نینے حاجب بازوک کو بلاکر کہا کہ اِن لوگوں کو بلا نمت و تالیف قلب مجھا بھا اور اس فقنہ و نساد کو فروکر دے رہازوک باہر آیا اور اُن لوگوں کی جاعت کو سنتے باکسخت گھرایا۔ بازوک اُسکو فور اُلکو اُکر مار ڈالا۔ اِن معاملات کی خرمقتدر کے بہی خواہوں کو ہوئی۔ وہ تواہیہ وقتوں کی دعائیں ما نگ رہے تھے۔ اپنے اپنے مقاموں سے کمل کرتا مشہر نبولا میں فقنہ وُ فساد می ہے دارالا مارت بیں گھس پڑے اور ابن حمدان موجودہ وزیر سلطنت کو قتل میں فقنہ وُ فساد می ہوئی۔ اور وہاں سے مقدر کواپنے کا فدھوں پر اُ ٹھا ہے اور زندہ آدمی کو اچھا فاصمہ مردہ بنائے قصر خلافت میں آئے اور تخت حکومت پر بھھلا کراسکی اطاعت اور بعیت اختیار کرلی اور اُسکو

. به ترام مالک اسلامیه کا فرواز واتسلیم کرایا -منقندر کی پیمر سخت نشینی ا وراس کا قوری فتل

مقتدرنے بھرتختِ حکومت بربیگھ کرانے حسن اخلاق اور برا درانہ موانست کی بیر قدرت دکھلائی کہ اپنے حجو لے بھائی تا ہر بالٹر کے لیے امان لکھ کراسکو اپنی حفاظت میں لے لیا ، اورا بن طرن سے اُسکواتھی طے مطمئن کر دیا ۔ گرافسوس! بیرا درانہ الفت ومحبّت بھی وقتی حیلہ ثابت ہوئی ۔ اِسکے بعد فورًا ہی مقتدر نے قاہر کومحبرں شاہی میں قید کرویا ۔ اوراسکے ما پخراج کی معمولی طور پر خبر لینے لگا ۔

دورس مک مقتدر پھرسلطنت کے مزے مجھتا رہا اور عیش کرتا رہا۔ اُسنے با وجودان امور کے اپنے خادم مونس کے اعزاز اور خفط مراتب میں کوئی کوتا ہی اور کی نہیں کی۔ اِس وجہسے کہ وہ اِسے خلافت کا

اصل الاصول مجمَّة القا- اورحقيقيَّه تما بهي ايسابي -

نہیں کی اوروزیر کو ندوہ خط دیا اور نہ اُس سے اُسکا پیام دُہرایا. وزیرسے جب کچھ بنائے نہ بناتہ اُس نے اُس طازم کامکان جو بغداد میں بھا گرا دیے جانے اور مسار کیے جانیکا حکم دیا. فوراً تقمیل حکم کیگئی۔ اُسٹ کا مکان گرادیا گیا۔ گرتاہم اُسٹ خص نے اُفٹیس کی اور نہ مونس کے خطاکو وزیر کے ہاتھ میں دیا، اور اُسٹ کچھ زبانی کہا۔

آخر کارمونس کے ملازم کو مقتدر کے پاس لے گئے ۔اُس نے مونس کا خطانکا لکر مقتدر کو دیا مقتدر نے پڑھا۔ مونس اِسی خط کے جواب کا انتظار کر رہا تھا اور بہت میں تقیم تھا مقتدر نے اُسی وقت ایک مجت نام مونس کے نام لکھا جس میں بہت کچھ اُسکی دلجوئی اور ضاطر داری کی باتیں کھیں اور اُسکو تام شبہات کی

طرت مصملان اورفارغ البال كر ديا ـ اورايني پاس فورًا جلي آنيكي تاكيد قلمبند كي ـ حسین ابنِ قاسم وزیرِالسُلطنت کوجب اِس کایا ملیٹ ہونیکی خبر ہو ای تواس کے ہاتھو<sup>ر کے</sup> طو<u>طے</u> ار سنے کے ایک خوالک میں ایک جدان کے نام جوعلاقہ موسل کے گور نر تھے ایک خوالکھا۔ اُسکا یہ تھاکہ موس جہاں کہیں یا یا جائے اُس سے جنگ کیجا ہے ۔ اور اُسکی ہمرا ہی جمعیت کو تباہ ور ماد کرکے اُسک مقيدكياجاك أورار المسك قيد كرنيكاموق فدط توكمس كم اسكوكسى غير فك كى طرف نكال دياجاك . جب وزیر کا بی کمنا مدمینجا نوتا می آل حدان نے اُس سے اتّفاق کرلیا بگرایک داوُد نے این قدیم رسم قراه کی وجہ سے بہلے کچھ انکارکیا۔ گر پھر بھا ٹیوںنے اپنی را مے میں اسکو بھی لے لیا۔ مگر تاہم داؤد کے دل میں ایک خلش با تی ہی رہی ۔ یہا نتک کہ باہم مانبین سے مقابلہ ومقاتلہ کی نوبت پہنچ ہی گئی ۔ کشروع جنگ سے اوُد برابركها تفاكه ميرع جلدامورمين مونس فيمير عسائه عام عطاؤا حسان فائم ركفيه مي اورمين إس قت أست خلاف ميں مقابله پرموج د ہوں مجھے بقین ہے کہ مجھ کو اسمسن کشی۔ الحسان فراموشی اور کفران محمت کی منزا ضرور ملنی چاہیے۔ اور اگر مجھ نسیں تو ایک تیر کا پیکا ن ہی سہی۔ مگروہ بھی میرے لیے ایسا کا رگراور کافی نابت بوگاكه مين أسك صدمه سيكسي طيح جانبرنبوسكونگا رهبن اتفاق سے ايسابي بواكسي كاتيرعقب سے آكر اسكى گردن پرايسا ميماكه دا دُرزمين پربيغگر پيرمه اُنطا- په عالم ديکھتے ہى باوجو داس كے گربی حمال کی جعیت اِس وقت تمین مزار مستح سیا مهیوں کی تھی اور مونس کے ساتھ کل آکھ سوآ دمی تھے مگر ذرا بھی میدا میں نہ کھرسکے ۔ فورا بھاگ کھڑے ہوئے ۔ مونس اطینان و فراغت سے حربین کوبسیا کرمے شہر موسل ہے قا بض مو لگیا۔ اور کا ل سات مبینے میں و ہاں کے تام انتظا ات درست کرے ایک معتد معیت تے ساتھ شہر بغداد برحله آور ہوا۔ مقتدریہ خریا کرامس مے مقابلہ سے ست برار ہواگرا مراؤخواتین سلطانی نے اس مرکو شارِن خلافت کے خلاف سمجھا۔ اور کسی نہ کسی طرح مقیدر کو مونس کے مقابلہ برنکالا۔ مونس کی فوج کھی فنیم کے مقابله برآگئ -اورقبل إس ككرمونس خليف عصرى جان ك تخفظ اورامان كے ليے كوئى بندوبست كرسك اسکی جمعیّت نے فوج سلطانی کے اُس حقد کو مار بھگایا جس میں مقتدر خود شریک تھا۔ اُسی بھا کرد میں مقدر

بعنس می اور گرفتار کیا می برونس کے آدمیوں کو ہر حیدیہ اپنا نام ونشان بتلا مار ہا کہ میرانام مقدر ہے' مِن طبیعد موں اور تمہار فرا زوا گرکسی نے ایک بھی نرصنی اور اُسکا سرامسی وقت موارسے جُدا کر والا۔ یہ منے سلطنتِ مقتدر کے خاص اور جیدہ حالات مسکی جیسٹ سالہ مذتب حکومت میں زمانہ۔ ليس كيسه دنگ برسله اورا بيخ تقرفات كيعجيب وخ يبطلسات دكھلائ كمهى يورپ شامانه جاه وجهل مقتدر تحنت حکومت پر بمجا۔ اور بھی بوری ذکت وحارت کے ساتھ قیدخانہ کی تھلی اور ننگی زمین بر۔ امرا و ارِ اكبِن سلطنت كے دوتغير ليسندا زاز ہورہے تھے كەلمنے يے ايك ساعت كا قيام كور احكام هي غيرمكن الأني ثروت واقتدارا ورقوت واختيا ركے سامنے مقتد ركا كوئى وجوداور كوئى مستى نلېي تقى -اسكا دار ومدار انبی امرادی فرشا مدیر مخصر تھا۔ یہ داخی ہیں توسب کچھ ہے۔ نہیں تو کچھ جی نہیں۔متوکل کے وقت ہی سے خلافت بفداد كايه حال بور إتفار جيس مبيدز مان كزرتا كيا فليفركي كمزورى اورخلافت كى بنظمى ترقى كرتى لئ يه الله نوب بنجي كفليعه كوئي شفي باق ننهي رماد اورامراؤ اراكين سب كه موسكة. مقتدرس كونى بدى تابت نهيس بوتى - اور إس ميس كوئى كلام نهيس كم أسكى طبيعت فته وُفسادس إِنْهَا خَالَى عَنِي رَكُرُ بات يرتعي كرتها والببيت كا تنا بو دا اور كمزوركه الين سلطنت وحكوست كے اشنے دورو «راِنه و سه میں جی اپنی سلطنت سنی اسلے اور اسپنے آپ کو امرائو اراکیئن کی قید بندیوں سے نکالنے کی کوئی تدیم ادركون بيل نذكر سكارا ورجب حالت كروزاول تخت خلافت بربيها عا اس صورت الخرروز تك آدا<sup>ب</sup>ر باراگرچه اس زمانه می**ں وه کمئی بارتختِ خلافت سے اُ** تارا اور بی**ٹلایا گیا۔اور قیدو** صب کی ذکت و حارث مك ببنيا يا كيا-اوراس وجس كها جاسكتاب كرأس كوان حضرات كى بيوفائي اورقابويستى كا كانى إندازه موجيكا تعاد مكريا بمران تام امورس ان مشابدات كواپنى آنكعوں سے ديكينكر بھى پوشنيارنہوا-اورلین متعلق کچه بهی نه کرسکاریتام ایوراسکی ذاتی کمزوری کا باعث تنے اور ان وجو سے وہ کبھی طومت كوشالان نبين عا السك طبعت كى كزورى كا دوسراببت برا البوت يقاكدامراؤاراكين مكى کے ملا وہ اُسکی کنیزوں اور مل کی عور توں کو بھی نظام ملکی س، وری مداخلت مصل متی جنائجہ اُسکی اب کی ایک محدداد جوزن جشید تقی دربارشای مین آگرا ورملاؤ فضلاء کے بہلودماکر روز بیماکرتی تعید عصد تک تام زرا وا مرائ حكومت أسى كى صلاح ومنورت سايرو مكومت اوركار وبارسلطنت علايا كي . قابر بالله كى باد دىگر حكومت

مقدر ماراگیا۔ مونس کو اس کے مارے جانیکا سخت صدمہ ہوا۔ اور اپنی جاعت ہے اُن دمیوں کو بھواکر جومقدر کے قتل کے درہے ہوئے تقے بہت سخت وانا اور بڑی نے دے کی۔ گراب توج ہونیوالاتھا وہ ہو جہا مقلدا ب اِسْ اِن تا ہی ہے کیا تیم کل سکتا تھا۔ اِس ہے مونس کا اوا وہ تھا کہ مقتصہ کے بعد اُسکا بٹیا خلیفہ بنایا جائے گر دگر امرائے سلطنت نے اُئس کی اِس تدبیرسے اتعاق بیس کیا۔ اور کہا کہ خوا خداکر ابھی توہم ایک ایسے بادشا ہے پیجسے چھوٹے ہیں جس نے ہوا سے ساتھ اپنی ہاں۔ خالہ اور کنے والک کو نظام حکومت اور نظام سلطنت میں شریک کردیا۔ تواس کے بعد پھراسی کے بیٹے کو ابنا بادشا ہ اور فر مازطا سلیم کرئیں۔ وہ ہارے ساتھ اپنے باپ کے طریقوں پر خرور ویلیگا۔ خدا کی قسم ہم لوگ بھی ایسے بچہ کا حکرات ہوناکسی طرح بہند نہیں کرینگے۔ ہاں اوش خص کو البتہ ابنا ایر اور بیٹیوا قبول کرینگے جو ماقل ہوا ور فہم تشور تمام امور مزور ی میں کا مل صاحب تد ہیر ہوا و را ہل بچریز۔ اور ہم لوگ کو اسکے مزاج میں تھرت اور مواضلت کا بوراموقع مل سکے۔ ابولیقوب کی اس تقریب جو دفتر و زارت کی طرف سے اُسنے مونس کے اور مواضلی دو سرے کا حکم ان ہونا ہر گر منظور نہیں تھا گر اُس نے اجاع کے خلاف کر نیکو بھی اِس وقت کی خطاف کر نیکو بھی اِس وقت کسی طرح مناسب نہ بھی ا

مونس خوش ہورہا۔ امرا و ارکنین سلطنت نے قاہر کو خلیفہ بنایا۔ مونس نے خاص طور پر قاہر سے اِن امور کی نسبت اوّ ارصلنی لیا کہ ٰوہ اپنے تام ایّا ہم حکومت میں مونس بلیق امدائس کے بیٹے علی ابن لمیق کی جان و مال سے کسی قسم کا کوئی تعرض نہیں کر گیا۔ یہ اوّ ارنامہ مہرود شخط شاہی سے مرتب اور مزتن ہو کر تام وزرا و امراکے وائر ہیں بٹ تہر ہوگیا۔

تخت خلافت برسی می قابر نے علاقہ فارس سے ابنِ مقلہ کو ملاکر ابنا وزیر بنایا۔ یتی مسلم طوم و فنون اور تامی صنائع و بدائع میں ابنا نمانی نمیں رکھتا تھا۔ اور آج کک اسلام کے اُن جیدہ لوگوں میں شار کیا جاتا ہے جو باعتبار فضل و کمال کے ہرطبقہ اور ہر درج میں مشہور ومعروف میں خصوصاً فن کتابت میں یرفرد واحد میتین کیا جاتا ہے۔ قاہر نے وزارت کا عہدہ ابنِ مقلہ کو هایت کیا اور جاب شاہی کا منصب لمیتی کے بیٹے علی کے سپرد کیا۔

قاہرے مظالم اور مقتدر کی ماں کی گرفتار<sup>ی</sup>

تقتدر کی ماں کو ہرطرف سے مجبور کر کے اُسکی بیع کو فوج کے اُن سپا ہیوں کے نام لکھوادیا جو عرصہ خالی میٹ ہ فنيمت كى موہوم اميدوں برآمرے لگائے قلعة مطلح ميں مينے رہتے تھے۔ مقتدر کی غریب ماں کوا فلاس وسلکرستی کے آخریتجوں مک مینجا کرقا ہرنے مقندر کی ذریات واولاد ك طوف توصى اورأن برهى اين بيرجى اور سدر دى ك ايسا يف ظلم كي جنك ذكرنا گفته برمي. خلاصہ بیکہ وہ بھی کو ڈی کوڑی کو مختاج کر دیے سکے

ہ وری دری و حاج رہے ہے۔ قام رسے امرائے سلطنت کا بگاڑ۔ اُسکے آخر نتیجے

اِن تمام مظالم کی مزاقا مرکوبت جلد ملکئی۔ اسکی فصیل یہ ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد قاہرا ور برے را مرا الصلطان مثل مونس وغیرہ کے قیما بین نقیص بیدا ہوا، اورایک دوسرے سے سخت بد كمان اوربدطن موكيا. قامركومس اتفاق سے موقع ملكيا اورامس نے فورًا مونس مليق اوعلى ابن ملی*ت کو چوسلطنت پر برطرف سے ماوی ہورہے تقے*قتل کر ڈالا۔اِ سکے بعداُ سنے ابن مقلہ وزیرسلطنت کو گرفتار کرنا چا ها کیونکه اُسپر جمی سازش کا جُرم نابت هو گیاها . مگر و زیر کو اسکایته لگ گیا . وه جاُن محاکردر با سے چلد ما ۔ اور شہر میں پونٹ یدہ ہو گیا۔ قاہر نے بڑی مستعدی سے اُس کی تلامش کا انتظام کیا ۔اور تام شہر میں پہرے بھولا دیے ۔ابنِ مقلہ کی محبوری اورصیبت کی پہاں تک نوبت بہنج گئی کہ مجھی وہ اندھوں ی صورت میں اور کبھی عور توں کے لباس میں اِس گھرسے میں گھر میں چھیٹا کھرتا تھا · ابنِ مقلہ بہت بڑا چالاک اور مروشیار تخص تھا۔ وہ اِن حالتوں میں بھی تاہر کی طرف سے غافل نہیں تھا۔ اُسے اُسی لباسِ عیاری میں سلطنت کے اور ہاقی امراسے قاہر کے خلات میں سازش پیدا کی ۔ اور ہاہمی شورت سے بعدا د کے ایک بہت بڑے منجم کو جواس وقت شہر بغدا دمیں تمام معروف ومشہور تھا دونٹورویے دیکر میر کہاکہ تم مرونسیا نامی غلام ترکیسے جواس وقت قاہر کے نزدیک بہت بڑا خیر خواہ ۔ و فادارا ورجان نثار غلام خیال کیا جا تا تھا یہ کہٰد وکہ امسال کے زائجی تقویم سے معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑے ہی د نوں میں قاہر ہر ایک ایسی شخت بلا نازل ہونیوالی ہے جس سے کسی طرح اُس کی مخلصی کی کوئی امیدنہیں۔ وہ اُسی ملاقاً میں مرحائیگامنجم نے اِسے قبول کرلیا۔ اور اُسکی ہدایت کے موا فتی سیائے آگے پورا زا کیے کھولک یا۔ اِس کے بعد حیین ابنِ ہارون اور ابنِ مقلہ بھی پوشید ہ طور برسیا کے پاس پینچے۔ اور قاہر کے متعتق بهت سخشونت آميزا در وحشت انگيز باتين ومهرائين مظلصه يركه إن لوگول يساساكوايساايسا بعود کا یاکہ وہ کا فرنعت بھی اینے آقاکی زحمت دہی برآ مادہ ہوگیا سیمانے بھرتام ترکی غلاموں کو اپنی سازش میں لے لیا ۔ اور پھر اِن لوگوں نے ایک بار حوقع ماکر قاہر کی آنکھوں میں سلائی بھروادی اور اسکو ہمیشہ کے لیے اندھاکر دیا۔اور مقتدر کے بیٹے ابوالعباس کوجس کے خلیف کیے جانے کی مونس نے پہلے می صلاح دى تقى تختِ حكومت يربهملاديا راوراً سكوتام مالكب اسلاميه كاتا جداد اورحكم إن تسليم كرايا أور

فطبہ اورسکہ بھی آسی کے نام سے جاری ہوا۔ قا ہرے عادات وضعائل

قاہرے حالات تمام ذائی معائب سے بھوے یا سے جاتے ہیں۔ اِسلام کے مُورضین اِسکے نقائع فطرت نابت كرتيمين - ابن آثيراورا بوالفذا قابركو بهت بروا ظالم اورمابر لكفتي بي - روضة الصفامين وموشاه ہروی اسکوظالم سنّفاک متہور اور ببیاک کے مخصوص القاب سے یا دکرتے ہیں۔ اِس میں شک نہیں ک يه ابنے سلسله میں متوکل نانی کھے جانیکا پور استحق تعا- بیوفائ عبد کنی اِسکی عادت تھی قتل وغارت ظلم وشقا وت اِسکی خاص طبیعت وا قع ہوئی تھی۔ اس کے ثبوتِ میں مونس- ملیق اورعلی ابن ملیق کے ایسے معتدراورمِعززا مراق ملکت کاقتل باوجوداس امرکے که اُسلی لیے خودا مان نامر لکھ حیکا تھا موجود یہ توخیر دور کے لوگ تھے مقدر کی ضعیف ماں اوراً سکی تمام اولا دواعقاب کے ساتھ راسنے جیسے جیسے کیے دوظا ہر میں صاف صاف بتلارہے ہیں کہ اُسکی کینہ پر ورا ورفتنہ وطبیعت میں قرابت اورز نزدا كى رعايت وِمروّت مطلق نهيس تھى۔ اسكے دل میں خو ن خدا كامطلق احساس باقی نہیں تھا۔اسكا قلب يتم تقال ورسكين مندا ترسى مندگان خدا كے ساقة مهدر دى اُسكوميو نهيں گئى تقى - اسكى شهادت ميں مقتدری غریب ماں اوراً سکی حائداً دِ موقو فیے واقعات موجو دہیں۔جس کو وہ فی سبیل اللہ فقراء اور غوبا بے حرمین شریفین زادا ملکہ تبرہ فہاکے تفقیراحوال کی نظرسے وقت کرمھی تھی۔ تا ہر باللہ اپنی عاصمی وحکومت اوراینی معمولی دولت و نژوت پرایسامی میمولا مواتفا اور معبولا مواکه اسکو دین نیا می مطلق خبر یا تی نہیں تھی۔ اِسکے وفت میں خلافتِ بغداد میں سیلےسے زیادہ کمزوری آگئی تھی۔ اِسکے تمام نظام ماره بإره مو گئے تھے۔ اُسکی ترتیب ورستی اور اصلاح کی کوئی امیدما فی نہیں تھی۔ اُسکے وقت میں آل بُر میر کی قومیں صدودِ فارس ا ورمالکِ مشرقیہ میں ر و زبروز بڑھتی ہی جاتی تھیں جف لا دو مفهان - آذر بیجان اور کرمان مک کاتمام علاقه فتح کرکے اپنی صدو دریاست میں طالیا تھا۔ اور اِن تام ما لک میں وہ خود نحتار اور خود سرامتر سلیم کرلیا گیا تھا۔ انگی مدا فعت اور سہیصال کے لیے قام کے بنا کے کچھ مذبنی - بیصرات جیسے روز اول سے آزاداورمطلق العنان منے ویسے ہی رہے ۔ ملکہ اپنے تسلّط اورسطوت كويو مًا فيومًا ترقي دَيني رَبّ - قا هرن كلُّ دُيرُه برس مك خلافت كا كام كيا · وه امذ سفح ر دیے جانیکے بعد بھی بہت دنوں تک زندہ رہا ۔ اور ہاون برس کی عمر بائی ۔ مگر عمومًا اُسٹے اپنی بعیہ " زندگر السي برى طرح بسركى كدمثايدا بسے جينے سے تو مرحانا بہتر تھا جنائي مسعودى - ابن آثیر اور روضة الصغالط ہنچ وقت کے حالات میں تکھتے ہیں کہ قاہر با متدا بنی آخر عمر میں بعداد کی جامع مسجد کے در وازے برہیک ما نُكُ كرابني زندگي بسركيا كرتا تفاء فاعتبروايا اولي الابصار - خلافت اسلامي كاخليعنه اورنتيم سنة زرسته نغس باره باروستدمولوم الم كردل بر تروت ما بالدار نوال بت

الراضي بأنتدى سلطنت

إس كانام محمد تفااور كنيت ابوالعباس جس زمانهين قاهراندها كيا گيا تفاقس وقت يقيد فا میں تھے خداکے کارخانہ میں کسی کو کیاوخل ۔ اُسی قیدخانہ میں راحنی کی شاہی کے شادیانے بجے لِرُو<sup>ں نے</sup> اِسکوقسید سے بکا لکر تختِ حکومت بر مجملایا ، اور مراسم تخت نشینی کی ادا کگی کے بعد راصنی نے پہلا حک جوديا وهابنِ مقله كي منصب وزارت پر بجالي تقى - وزير هي اپني جالون كايورا تقا - إس منصب جليله ك یاتے ہی اپنے تمام مخالفین کے ساتھ عام طورسے احسان کرنے شروع کر دیے اور عام طورسے ان امور کے استعجاب برلوگوں سے یہ بیان کیا کہ میں نے اپنے گزشتہ مصائب کے زمانہ میں اپنے خدا سے برحی کی جا میں وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ مجھے اِس صنیت النفنی کے عالم سے نجات دلوا دیگا تو میں اپنے تا م اختلاف کرنیا کو سے اسکے شکر سیمیں احسان کرونگا - اور اُن کو ابنا و وست اور خرخوا ، بنا لو گا- اس لیے میں لنے حرفیدہ ا بنی مخالفت کرنیوالی پار بی سے احسان اورمحاسن سلوک کا اظہار کیا ہے ۔ مگر حقیقة 'سریمام ہاتیں ابن مقلّہ کی لقّاظی اور صرف زبانی جمع خرج شقے۔ اور کھے بھی نہیں ۔ نه ضدا سے کوئی و عدہ نہ وعید لیسب وقتی جیلے تھے۔ اور موقع کی صرورت ابن مقلہ کو اِس وقت عام رصنامندی اور دلجوئی کے ذریعیہ سے منصر بنا ارت كاح اصل كرنا فاص طور يمنظور تفا-إس تركيب سے وہ است صاصل ہوگيا . جب اسكے امور فاطرخوا ہ تحکم ہوگئے توائس نے اپنی اختیار کر دہ روش ترک کر دی اوراپنی آزادی اورخو دمخیاری کے قدیم طریقوں يرملاآ أيا لركراب بيروزيرالسلطنت بوكيا تقاكسي كواسكى تجويز وتدبيريس جون وحراكي مطلق كنجائس افي نہیں رہی ۔ گرکسی کی نہ ہمیشہ بنی رہی اور نہ بنی رہیگی ۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد ابنِ مقلہ کا ایک خطا کمروا گیا جسکوائسنے خلیفہ عصر کے خلا ف میں امرائے بغدا دمیں سے ایک کے نام روانہ کیا تھا۔ راصنی کے باس جب یہ خطیبش کیا گیا تواسنے کیبار گی اسکی کیفیت کوابنِ مقلہ سے ظاہر کرنیکومصلحت شہجھا۔ اُسکوا پی خلوت میں ك گيا ١٠ وراُس خطا كامصنمون ومهر ايا ـ اور يوجها كه تم ن كوني ايسا خطالكهما سبع ـ اُس نے قطعی انكار كيا خليفه څي بور ما - دربار عام میں بیٹھا تو پیمراس کے خط کا معاملہ بیش ہوا۔ ابنِ مقله مبلایا گیا اور اُسکے سامنے وہ خطار کھدیا ئيا خطاتواسى كے ماتھ كالكھا تھا۔وہ الكاركراتوكيسے بنويب سر جھكاكر شرماكبا۔ راضى نے اُسى متا اُسك دونوں ہاتھ کھوا دیے۔ یک مسنتے ہی ابن مقلہ نے بہت کھے دوائی دی اور حبّا جِلّا کر خلیف کی خدمت میں فریاد کی کہ اِن ہا تھوں نے بہت اُسے قرآنِ مجیدلکھڈالے ہیں۔ اِنکی ایسی سزانہیں ہونی جاہیے۔ مگر راضیٰ طیب سے ایک پر بھی را منی نہ ہوا۔ اور ابن مقلہ کے ہاتھ کٹواکر اُسکو اُسکے اخیر نتیجوں کک بہنچا دیا۔ عجیب اتفاق ہے۔ ابن مقلم تین بار وزیر موا۔ تین باد شاہوں کی ضدمت میں حامزر ہا۔ اس نے

دورودرا ذمها فت مع سفر کے۔ مرنیکے بعد تین بار دفن کیا گیا . اُسکے ملاز مین میں سے تین محص بہت بڑے كامل- تابل اورمشهور آفاق كزرك -يدفي ابن مقله كى نزوت واقتدارا در كيم اسكى ذلت وا دبارك تفقیل حالات جوتاریخ کی معتبراسناد سے قلمبند کیے گئے ۔ اور پر سرمان کو سام میں

راضئا ورقاهر کو مال و دولت کی ضبطی قابرے مقتدر کی ذریات کے ساتھ مبیا کچھ کیا وہ اور بیان ہو چکا ہے۔ اب شینے اسکو اراض کو) خرلگی كەقابرنے مونس بلیق اور اسكے بیٹے علی كو جوجاجب سلطان تفا ماركر بہت كچھ دولت يائى ہے . اوراً سکو وہ بالکل پوشیدہ کیے ہوئے ہے۔ راضی یہ مشنتے ہی اُس کے پیچھے پڑ گیا۔ قاہر کے مکان کے گوش گوشه کی تلاشی لیگئی۔ گرا کی خرقهره بھی ہاتھ نہ آیا۔ جب اُسکواس امرکی کو ئی حقیقت <sup>اور ا</sup>ص ہوئی توانس نے اپنی ندامت اور خجاکت مٹانیکے ذریعہ سے قا ہر کو اپنامصاحب بنایا اور تھوڑسے دِ نو ل ا پنے دربا رمیں اُس کا بڑااء از واکرام بڑھایا، گر بھراپنی ملو اُن مزاجی کے ہاتھوں اُسکابنا بنا یا کھیل اگرو دیاں میں میں میں ایر ایر ایران کر سراہی میں اور ایک میں اور اور ان کا میں اور اور ان کا میں اور اور اور ا بگار دال اور پیرجواس کے ساتھ کیا تھاسب خاک کر دالا۔اسکی تفصیل پیسے کہ قاہرنے اپنے زمانہ خلا میں ایک بہت بڑا پُرِیکلف باغ لگایا تھا اور اُسکوعمد وعمد و پیولوں اورخوشنا درختوں سے سی یا تھا خلاصہ يركه آرائش ـ زيبائن اورفضاك اعتبارت قاهرك إس باغ بغدا دير كفر يُخْلَقُ وثُلْمُا فِي الْهِلَادِ ی شال صادق آتی تھی۔ راصی اپنے آیا مرشاب میں تبھی تھی تفزیح کے خیال سے اپنے احباب کے ساتھ رہا آتا تھاا ورا پنے عیش وعشرت کے خلیے جاتا تھا۔ زمانہ موجو دومیں جب خلیفہ ہوا تو نیہلے سے بھی زیادہ آتی باغ میں آنے جانے لگا۔ چونکہ اُس زمان میں داخی کی قاہر مرضاص توجر رہتی تھی اِس لیے سادہ ایوح ی ہرنے ایک دن راصی سے بیان کیا کہ میں نے اِس باغ میں آیک بہت بڑاخرا نہ مدفون کیا ہے مگر تبیمتی ہے وہ مقام مجھے یا دنہیں رہاہے - چونکہ آپکی گاہ توجہ مجھ برخا صکر رمٹی ہے اس لیے التماس ہے کہ آپ امسکوا بنے اسطام سے پیداکریں۔ اور میری طرف سے اس کو اپنا ہدیہ تصوّر فرمائیں۔ راضی جس ت در شا دہ دست مشلہور تھا ایسی قدرطماع بھی۔ اُس نے یہ نویر غیبی شنع ہی تا ہرکے اندوختہ کی تلاش شروع کردی۔ باغ کے وہ تمام مقامات جہاں جہاں اُسکو دفینہ۔کے جھیائے جانیکا گیان ہوا اکیا لیک رك كفدوا دال كميس كيم نظل اوررفة رفة ووتام باغ كمندر بوكيا فسكى تام آرائش وزيالش متی میں بل گئی۔ اور زمین سے ایک پھو ہی کوٹری ھی نہ کلیٰ اب راضی کوسخت ندامت حاصل ہو گی ۔اپنی گرہ سے سینکر<sup>د</sup>وں روسیوں کا نفقصان بھی ہوا۔اور باغ بھی تباہ وویران ہوگیا۔ابراضی کے بحی*انے سے ہواہ*ی كياب.ع حراكارك كندعاقل كم بازآ يشيماني - رأمنى في بعرتوقا مركوا بن أسى فجعلا مثين اين ياس مبوايا اورائس سے يوجها كه تم كوايسا سفيد جبوف بوك اورائيے يرففنا اورسبروشا داب باغ ك مهاه وبرباد کرادینے کی کیا وجدلاخی موری ؟ تواہرنے نہایت متانت سے آزاد اندطور برجواب دیا کہ حقیقت عال توید ہے کدمیرے دل نے اِس امر کوکسی طرح گوارا نہ کیا کہ تم اُسکی فضاا در زیب و آرامکش مصرات د محظوظ ومسرور ہوتے رمواورمیں دونوں آنکھوں کا ندھا ہوکرانینے اِس ریاض سے کوئی لطف اُٹھا ندسکیا

ایتهاالامیاریری پی حسرت اسکی تهام بر بادی کا باعث موئی - اور اِسکے سواکوئی دوسری وجهنہیں ۔ اب تمیں اختیارہے جوچا ہومیرے ساتھ کر گزرو۔ پیشنگر راضی کو ایساطیش آیا کہ قاہر کو اُسی وقت اپنے در بارسے محلوا دیا۔اور بھرا سکوالیسا تنگ کیا کہ وہ اخر کا ربعیک مانگ مانگ کر مرگیا جبیا کہ اور بیان کھیا غيبت صغرك كأاختتام اورغيبت كبرك كالآغا ز اسي سال طبيعة بمجرى ميں جناب امام صالحب العصروا لرقمان عليه السّلام كي غيبت كبرك كآغا ہوا۔ اورشیت منداوندی نے اپنے اُس نورمدات کوجاب قدرت میں لے لیا۔ اور اُس سمع مدایت اور گوہررسالت کو اپنے دامنِ حفاظت میں چھپاکرآ کیے باقیا ندہ آننار واحکام کو بھی جواس وقت تکفی این يا وكلائے خاص كے ذرىيد سے كسى قدر ظا برى طور بر نفاذ ياتے تھے بالكل منوع كرويا۔ اسكى وجه و بى مخالفین کی قدیم مخالفت اور طبعهٔ مسلمین کی ضکلالت و جرالت کے سواکوئی دوسری معلوم نہیں ہوتی -ہمارے الخرین کو یا دہرگا جیسا کہ اور بیان ہونچکا ہے کہ اِس زمانہ میں جناب قائم آل محد علیسلا کے احکام مدایت اور انتظام اما مت محص ایک بزرگ کے ذریعہ سے انجام ماتے تھے جوا کمی طرف سے نیابت کے عہد کا جلیلہ برما مور ہوتا تھا۔ اور وہ بھی شخت راز داری اور ہوشیاری کمال حزم واحتیاط اور بداری کے ساتھ ۔ اِس طرح کرمخالفین کو خبر نہو۔ معاندین اور اعدائے دین نہ سنین ۔ مگر یا اینہمہ می لعنِ سلطنت کے ساتھ ۔ اِس طرح کرمخالفین کو خبر نہو۔ معاندین اور اعدائے دین نہ سنین ۔ مگر یا اینہمہ می لعنِ سلطنت نے آپ کے اِن اسرارا ور آتارمیں بھی اپنی طرف سے مداخلت کر نیکی ضرور کوسٹسٹ کی۔ اور اپنی بخوزانیا سے اِس تدبیرِدیا ان کے موج وہ انتظام کو طشت ازبام کرے درہم وبرہم کردینا جا ہا۔ بہا تلک کرماند مقد کی ملاشی کی اورانس مقام منقدس مک پینج محلئے جہاں آ بکے معتدین اور کامل الیقین مؤمنین کے ساتھ مجلس ارشاد و بدایت تا نمرکیجاتی تقی ـ اِن لوگوں کا بیا نتک پهنچنا بھی مرف سراغ رسانی کی ضرورت تک محدودنہیں تھا۔ بلکہ انکا پورا تصدیقا۔ جیسا کہ خلیفہ کی طرف سے یہ ہدایت بام پھیے تھے کہ آ بکو گرفتا رکر سے لیف عصر کی فدمت میں مینجا کر آپ کی عزیز جان کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے۔ گریا اینہم مبیاکہ اور سان ہو کچاہے باوج داتنی رسائی اورسلسلہ بیائی کے بھی بیلوگ اپنے اراد وں میں کا میاب نہ ہوئے۔ اور لحتِ ربّا نی نے اِن کے فتنهُ سُیطانی سے اپنی و دیعت اور تحبّت زمانہ کو ہالکل محفوظ ومعسون رکھا اور ا الكي على قوت كوكمزوراور ديدة بصيرت كوكور بناكر بالكل بال بال بإليا جسك بعثست وه كامياب نه موسط واسطے بعد جناب قائم آل محر عليه السلام كوسرداب مبارك ميں قيام فرانے كى مجبورى مولى . اور قریب قریب مه برس مک سرداب مبارک سے احکام مدایت وارشا دنو ابین و و کلائے محضویان کے ذریعہ اور معونت سے نافذ ہوتے رہے - سرواب مبارک کے حالات پر بالکل پردہ ہے - اس ماعے كسيكم متعتق محض قرمينه اورقياس سے بيان كرنا اسرادِ مشيت اور احكام قدرت ميں خواہ مواہ مداخلت كرنا

اس کے ہم ان امور کی کسی تفصیل کرنے سے قطعی مجبور ہیں۔ گر ہاں اتنا البتہ کہہ سکتے ہیں کہ سرواب
مبارک سے نو قیعاتِ مقدّ سہ خاد مان خاص کے ذریعہ سے برابر برآمد ہوتی تھیں اور سفرا کو وکلائے محصون کی بہتر تھیں۔ رئیت تو خانہ مقدّ س کی ترکِ سکونت کے وقت سے ممنوع ہو گئی تھی۔ گر اِن تو تیعات کی برا مدکا سلسلہ برابر جا رہی تھا۔ اور علی ابن محد سمری رضی اللہ عنہ کو اِس زمانہ میں شرف نیابت ما تھا۔ اور حجلہ احکام وار شاد کے نظام آپ ہی کے ذریعہ سے انجام ہوتے تھے۔ امسال اُنہوں نے بھی رطت فرائی اور اُنکی وفات سے پسلسلہ بھی ہمیشہ کے لیے موقوت ہوگیا۔ غیبتِ صغراے کے آیام تام اور فیبتِ کہراے کا آغاز ہوگیا۔ چہانچہ آخر تو قیع مقدسہ جو علی ابنِ محد سمری کے نام برآمد ہوئی اُس میں اُن وفات کے بہت صغراے کے اقتمام اور فیبتِ کہراے کہ آغاز ۔ نام حالات سے اطلاع و ہدایت فرما دی گئی کی۔ اُنہوں میں اُن کی کہی وارت یہ ہے۔

بِعْنَ مِنْ مِنْ اللّهُ عَلَى الرَّحِيْرِةُ يَاعَلِيَّ ابْنَ مُنْ اللّهُمْرِي اعْظَمَ اللهُ ٱجْرَاخُو اللّهُ ويث بِنْ وَاللّهِ الرَّاحِيْنِ الرَّحِيْرِةُ يَاعَلِيَّ ابْنَ مُنْ اللّهُمْرِي اعْظَمَ اللهُ ٱجْرَاخُو اللّهُ الْك الْمُنَافَّ مُرَدِّقِي رَبُرَ اللّهِ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَانَّكَ مَيتُ بَيْنَ سِتُنَةُ اتَّيَامُ فَاجْمَعُ آمُرُكَ وَكَا تُوْضَ اللَّاكِ اللَّهِ فَعَوْمُ مَعَامَكَ بَعْفُ وَفَاتِكَ فُعَلَا وَفَعَتِ الْغَيْبَةُ التَّامَّةُ فَلَا ظُهُوْرَاكًا بَعْلَ اِذْنِ اللهِ تَعَالَى ذِكُونَ وَذَٰلِكَ بَعِيْ طُولِ الْأَمَلِ وَقَسَوَةِ الْقُلُوبِ وَامْتِلَا عِلْاَ الْأَرْضِ جُوْرًا وَّسَيَا فِي صِيْ شِيْعَتِي مَنْ يَنَعِي

الْمُشْنَاهِ مَنَ لَا يُعْمَنِ الْآَعَى الْمُشْنَا هَكَ لَا قَبْلُ خُوْدَجِ السُّفْيَا فِي وَالصَّيْحَةِ فَهُوكَ لَأَا هِ مُّفْتَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوْلًا لَا إِللَّهِ الْعِكِيّ الْعَظِيمِ - ( بَارَ اللّهِ الْعِلْمِ الْعَالِمِية مُّفْتَرُ وَلَا حَوْلًا قُوْلًا قُوْلًا لَا إِللّهِ الْعِكِيّ الْعَظِيمِ - ( بَارَ اللّهِ الْعِلْمِ اللّهِ ال

لوقع حسن ابنِ بكيت كابيان ب كرجن ايام مين على ابنِ محدرضي الشرعنه كي وفات و افع بولي مر بغداد

مِن قَدِي مَقَادَ أَنَى وَفَاتَ سِے جِذروز بِيثِيرُ أَنَى عِيادت كى خُصْ سِے أَنَى ضَمَت مِن حَافِر عَنْ الله الله الله الله عَلَى الله عَلَى

بہرمال ۔ اِس مقدّس بزرگوار کی وفات مهار شعبان معمد ہجری میں واقع ہوئی اوراسی ال غیبت کیاے کے ایّا م شروع ہو گئے ۔ اب اس کے بعد آپ کے حالات ادر معاملات پر نظام قدرت اوراحکا مشیت کی طون سے لیسامحکم اور تحکی ہر دا ڈالا گیا ہے جس کو انسان کی کوتاہ دستی کسی طرح المان نہیں سکتی اور دریا فت حقیقت کی غوض سے کسی کوئی تدبیرا ورکوئی تجویز کام نہ اسکی ۔ ان وجوں سے آپ کے کسی حالات اور معاملات کی خبر اورا طلاع ادراکِ انسانی سے قطعی طور پر بالکاغیب سے متعلق ہوگئی ۔ اور سوائے ذاتِ

عالم الغیب کے کسی دو مرسے کو اِ نکے معاطات کی معلومات کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہاد سوائے اِسکے کہ ہے یقینی طور پر مرخض کومعلوم ہے کہ جنارے قائم آلِ محدعلیہ السّلام ذندہ میں اور ایکیے وقتِ ِفاص مرنصوص الہی

۔ یہ عور چربرس و عوم ہے نہ بی ہے تا ہم این میں میں اسلام اورو ہیں اور بیٹ و ب عاص ہے و ب بری اور منشور حصزت رسالت بناہی صلے اللہ علیہ وآلہ وسل کے مطابق ظہور فرمانیں کے۔ اور کیج نہیں ۔ بس اتنا مزمد سے میں سربر سربر رسنتی سے سربر میں میں ایسان کر سے ایسان کر ہے۔ ایسان میں میں ایسان کر ہے۔ ایسان میں میں م

مختصرا در محد و دعلم رکھکر کوئی سنخص آپ کے حالات یا دو گرے معاملات کو کئیسے بتلاسکتا ہے۔ اس منظم کی بھی وہی صورت ہے جیسے جناب ادر میں۔ جناب بیسے اور حضرت خضر علے نبتیا و المعلیم

ی تنام دنیا کے لوگ اِن بزر کو اروں کے زندہ ہونیکے قائل ہیں۔ مگر اُن میں سے کوئی شخص اُنکے حالات اور معاملات کوکہ بیر حذات کہاں رہتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں مطلق تبلانہیں سکتا۔ اُسی طرح جناب قائم آل محت علیہ السّلام کے حالات اور معاملات کو بھی تجھنا جاہیے۔ اور جود لائل کہ اُن بزرگواروں کے وجودِ ذیجود پر قائم کیے

یدا سان می ماه دورت مات و بی بینا چاہیے داور بود مان بردور دورادوں کے جو در دورادوں کے بردور دو بدت ہے گیا۔ جاتے ہوں و ہی آ مکی بھا پر اور آپ کے استے دنوں تک زندہ رہنے پر بھی قائم ہوتے ہیں۔ اور جن کوہم انتا را مند تعالم

 کے وہ کابلِ اعتبار نہیں۔ حالانکہ فرلیتین کی کابوں سے بنواتر ثابت ہوتا ہے کہ غیبت کبرے کے موجدہ ایا کا میں بھی بہت سے ایسے سعا د تمنداور خوش قسمت حضرات گزرے ہیں اوراس وقت تک بھی گزرتے جانے میں جو آکچے شرنے زیارت سے مشترف ہو ٹیکے میں یا ہوتے جاتے ہیں۔

حقیقت امریہ ہے کہ تو تیع مبارک میں جو کچے ارشاد فر مایا گیا ہے اُسکا اصلی مقصود اُسی رؤیت اور پات اس میں امریہ ہے کہ تو تیع مبارک میں جو کچے ارشاد فر مایا گیا ہے اُسکا اصلی مقصود اُسی رؤیت اور پات سيب جوغيبتِ صغرك كے زمانہ میں ہواكرتی تفی جس میں حضرت اما م العصر والزّمان عليات لا مال لا گول سے جوآب کی زیارت کوآتے تھے اپنی پوری معرفت کے ساتھ ملتے تھے۔ اور بالمشا فہدا نکے اغراض ومطالب کو <u>سنتے تھے۔اور اُن کے متعلق حکم واحکام ما فذ فرماتے تھے۔ نجلاٹ اِن حالتوں کے غیبت کر اے میں بیٹا</u> تَا يُمْ نَهِس رسي ملكه وه يهلي امورسب تطعاً لعمنوع موكي ابجن سعاد تمند ول كوقسمت في يموقع ملاحقي تو بعطن صورتوں میں اُن کومطلق معرفت نہیں کرا ہی گئی ۔ ملکہ صرف سطی طعدیہ اُنکو اُنکے ، نجاج مطالب کی مناسب تدبير بتلادى كئى. يا ضرورت ديني ميس احكام شرعيه وغيره سف اگاه فرا ديا گيا-اوركس -اولون صورتوں میکسی عالم یا مجتهد کی رؤیا مصاوقے فرافیہ سے جواس کا شناسایا قریب تر موسیال کواس امور کے جواب سے مطلع کر دیا گیا۔ اور حب کسی صورت میں اظہارِ معرفت ایسی می ضروری مجھی گئی تو معرنت بھی کرا دی گئی۔ گرام نہی نفنوس خالص کوجن کے خلوص ۔ رسوخ اوروژوق کے کامل متحاق او برعالم نز دىك پورى بوكرآپ اينى رئويت اورمعرفت كے امور ميں منجانب الله ا ذون موتيكے بول -جن لوگوں نے غیبتِ صغراے اور کبارے دو نوں اتا مے حالاتِ بالانستیعاب بڑھے ہیں وہ بخوالی جھا ران د ونول ایام کے نظام میں کیا امتیاز ہے . خلاصہ کے طور پر ہر شخف کو یوں سمجھ لینا جاہیے کیفیت صغرا كے زمانہ میں مُومنین لحمومًا اور نوابین اور وكلائے آنجفرت خصوصًا شرفیاب زیارت ہوسکتے تھے۔ نیبتِ کبرے میں نوا بین کا تومنصب ہی باقی نہیں ۔ مؤمنیر مجلصین یا عامۃ السلین کسی تے لیے ساف زیارت كاشرف مكن نهير - إس كم معتق جو واقعات ياك جات مي - ياآينده جوياك جائيس وهسب اسرايشيت معجم ماننگے اورآپ کے اعجاز وکرامت!

یه دلائل بتلارہے میں کہ اِس تو قیع مبارک کی عبارت سے اِن واقعات اور طالات میں کوئی فقص اِ اعتراض پیدا نہیں ہوتا۔ جو آپ کی رؤیت کے متعلق فریقین کی مقبراور سند کتا بوں میں مندرج ہے اور بس کو ہم ایک علی دو بحث میں بہت جلد بیان کرینگے۔

ادربان ہو جگائے کے غیبتِ صغرانے کا آم تمام ہو کر غیبتِ کبرانے کا ذما نہ شروع ہو گیا اوراس قت سے جناب قائم آل محد علیہ السلام کے تمام معا طات کے اطلاعی اظار قطعی طور پر ممنوع ہو گئے جس کا علم سوائے اللہ کا دائی اللہ کے اور کی کو نہیں ہوسکتا ۔ گر اس مقام برہم کو یہ بھی بجھ لینا چاہیے کہ آخر دنیا اور دنیا والوں سے وہ کو نیا ایسا قصور مزد ہوا جسکی مزایس آس وابب العظایا نے اپنی یہ دولت دنیا والوں سے المعالی اور اب

فيوص سي تمام عالم كو محروم ركفا -

یوں میں مام می مورد کردیں۔

اسلی وجہ بنانے اور اس کے اسباب قائم کرنے سے پہلے ہم کو یہ گھدینا نہایت مزوری ہے کہ اس وقت دنیا کے لوگ دوحقوں برقسیم تھے۔ سب سے بڑا حقہ تووہ تھا جو جن ب قائم آل محد علیہ السّلام کا خاف اور آب کے تمام امور کا منکر و دو سرا حقہ بہلے حقہ سے تعدا دمیں بہت کم نفا و وہ البقہ آپ کے اضلاص و مجت کا دم بھر ان تقا اور آب کے ارشا دو اقوال برجمل کرنا تھا ۔ حقہ اول کے حقائد میں نفسا بنت فی برخی اور نبایس کی وجہ سے جوج مناقص اور معائب بدا ہو شے سقے یا بدیا ہوت جلے جاتے تھے اُن سب کوہم اور کہ ہو آئے ہیں ۔ فیریت تھی کہ ابس دو سرے گروہ میں جآپ کی عقیدت اور سنا بعت برجمیشہ سی سرگرم اور سند تھا ۔ ارتدادیا باس تسرکے فتنہ و فسا دہیں بیدا ہوئے تھے ۔ گرا فسوس! زمائہ نا استجار کی سرگرم اور سند تھا ۔ ارتدادیا باس تسرک فتنہ و فسا دہیں بیدا ہوئے تھے ۔ گرا فسوس! زمائہ نا استجار کی سندہ کر دار نے آخرا کو بھی اپنی را و پر لگا لیا ۔ اور دنیا کے شعیدہ کر دار نے آخرا کو بھی اپنی را و پر لگا لیا ۔ اور دنیا کے شعیدہ کر دار نے آخرا کو بھی اپنی را و پر لگا لیا ۔ اور دنیا کے شعیدہ کر دار نے آخرا کو بھی اپنی را و پر لگا لیا ۔ اور دنیا کے شعیدہ کر دار نے آخرا کو بھی اپنی را و پر لگا لیا ۔ اور دنیا کے شعیدہ کر دار نے آخرا کو بھی اپنی را و پر لگا لیا ۔ اور دنیا کے شعیدہ کر دار نے آخرا کو بھی اپنی را و پر لگا لیا ۔ اور دنیا کے شعیدہ کر دار سے انکو بھی اور نفسانیت ان بر غالب کی خدم دنا اتفاقی اور جہالت ان پر مسلط ہوگئی ۔ آس کی تفضیل یوں ہے ۔

۱٫ در به ساره معلیه السّلام اور شریعی کا اتبام مارینا برت امام علیه السّلام اور شریعی کا اتبام

ہم جناب امام سرخ سکری علیہ السلام کے حالات میں اور لکھ آئے ہیں کہ معتدی سخت مخالفت کی وہے آب نے سفواء اور وکلاء کے ذریعہ سے مؤمندین کی صرورتیں بوری کیے جانبے کا انتظام فرمایا تھا اور سہے بہلے عثمان ابن سعید عرفی رضی اللہ هفتہ کو ابنا نا مب مقرد فرمایا تھا۔ یہ بزرگواد حضرت امام علی نفتی علیہ السّلام کے اصحاب میں شامل تھے۔ جناب امام مین صرح سکری علیہ السّلا کے زمانہ سے کیکر صرت قائم آل محمد علیہ السّلام کے امتدائی آیام میں بھی بالکلیہ خاموش نہیں رہے بہ کہ کہ استدائی آیام میں بھی بالکلیہ خاموش نہیں رہے بہ کہ کہ استدائی آیام میں بھی بالکلیہ خاموش نہیں رہے بہ کہ کہ ایک استدائی ایام میں خلاف تقریریں کرنے لگے گر خیریت تھی کہ آئن کی یہ تقریریں آئن کے گھروں کی صدودِ ارتبہ بہر نہ کیلئے یا بیس۔

بر کروش این سیدر ممة الله علیہ کے بعد محد ابن مثمان سفیر دوم رضی الله عنہ کے زمانہ نیاب میں ان لوگوں کی نفسانیت ظاہر ہونے لگی اور ان لوگوں نے علانیہ مخالفت حضرت صاحب الامر ملیاسلام پر کر باندھ لی جعسولِ دولت و ثروت وامارت کی لالج میں بڑکر آبی ذات سنعی القفات پر طبی طبیح کے انتہام لگانے گئے۔ اِن میں سے پہلے جسٹن کے ارتداد اور اِس فتندو فساد کا اظہار کیا اُسکانا م شریعی تھا۔
کتاب لعنبہ میں اِس شخص کے حالات پور تعفیل کے ساتھ درج ہیں جس کا خلاصہ مع ترجمہ یہ ہے۔
کتاب لعنبہ میں اِس شخص کے حالات پور تعفیل کے ساتھ درج ہیں جس کا خلاصہ مع ترجمہ یہ ہے۔
اس شخص کا نام حسن تھا کے کئیت اور محد اور لقب شریعی ۔ یہ جناب امام علی فتی علید السلام کے اصحاب کی خدمت میں بھی برابر حاصر بارجا جا جا ہے وہ ایک مارت میں بھی برابر حاصر ربارجا جا بھی الله میں اس علی میں ایک مارت میں بھی برابر حاصر ربارجا جا بھی جا جہ سے خص نے مسلم کے نام کا امارت ہیں پہلے جس شخص نے مسلم کی ضرمت میں بھی خدمت کے معاد بر با کہ حدمت ہیں ہے جس شخص نے مسلم کی خدمت میں جا کہ معاد بھی ہے۔

اِس فَسُلُهُ نِیابت سے الکارنہیں کیا بلکہ یہ دعولے کیا کہ گروہ شیعہ بیں آبکی نیابت کا مجھے عن طال ہے۔ اور میرے ہوتے کوئی دو مراشخص اِس منصب کا سختی اور شایاں نہیں ہے۔ اپنے اِن دعووں کی تصدیق و و نیق میں اِسٹے انکہ طاہر بین سلام اسلّم علیہ مجعین کی طوف سے بہت سی جعلی اور مصنوعی حدیثیں وضع کر لی تھیں۔ اُنہی حدیثوں سے اُس فے بہت سے جہّال اور ضعیف الاعتقاد لوگوں کو گراہ کر دیا۔ و نیا کے بہت سے شکم برست اور فاقی ست اِسکے غلام اور بندہ بیام بنگئے۔ گرجوں جوں اِنکی حالتوں میں ترقی بہت سے شکم برست اور فاقی ست اور ارتداد تھی بڑھتا گیا۔ پہا نتک کہ اِس فرقہ کے لوگ اپنی او ہام بیالی بروات ہو کا د فرقہ حلاجیہ کے اعتقادیں داخل ہوگئے۔

محدابن نصيرتميري أورنيابت كادعوك

ٹریعی کے ایسے ایک دوسرے صاحب بیدا ہوئے ۔ اِن کا نام محدا بن نصیر تمیری تھا۔ یہ صاحباً حضرت امام حسن عسکری علیہ السّلام میں شار ہوتے تھے ۔انہوں نے بعدِ و فاتِ صنرت امام حسن عسکر حضرتُ الي حِلْفر محد ابن عثمان رضي اللهُ عنه كِ مشلهُ نيابت مين نزاع بيش كي. اوريه بيان كمياكه نياب (مم علیہ اُلتالا م کاحی ہم کو حاصل ہے اور ہم ہی درمیان مومنین اور جناب امام علیہ التلام کے ذریعہ اور واسطه ہیں للکن بہٹ جلد خدا و ندعالم نے اِنکو اِس جھوٹے دعوے کی سزادیدی - اور بیابنی کر دار سے سال خوار ہوکر حصرت ابی عبفر ابن عثمان سفیراوّل کی ضدمت میںِ حاضر ہوئیے ۔ مگراُن بزرگوار نے اِن کو اپنیکھ میں آنیکی اجازت نہیں دی اور یہ سخت بیشیان ہوکرا ہے گھروا پس گئے۔ اِس ندامت سے ہوایت کیا ہوگی که اِنگی جہالت اور صلالت میں اور ترقی ہوگئی · اِنہوں نے تمام دنیا میں نئی نئی طرح کے ع**قائد ج**اری کیے · ٱنُ كَاعَقَيده تَفَا كَهِ صَرْتِ اما مِعلى نَقَى عليه السّلام (مُعاذالله) خُدا ہيں اورميں ٱن كاہِ غِبر ( نغوذ باللہ ) وا مسئلة تناسخ كے بھى قائل تھے - مواقعہ بالمحارم كوجائز عجھتے تھے - وغيرو وغيرہ - استغفرالله ربى والوب ليه -غرضکہ اِن کے ترام عقائد ایسے ہی حشویات ولغویات سے بڑا ورمِلوتھے۔جنکا بیان اُگفتہ مہے۔ مرواه ری دنیا اور واه رے دنیا دالے! ایسی انسانیت سے گزری ہوئی اور حیوانیت سے ملی ہوئی شربعیت پر بھی جھیڑوں کی طرح ایکبار چھک پڑے اورا بنی نفسانیت اور شہوت پرستی کی **وجہ سے بہت سے** لوگ اِن مہمل اور ماطل عقائد کے قائل ہو گئے۔ جنائج محمد ابن نصیر تمیری کو موسلے ابنِ صن ابنِ ابی الغرات سابق وزير خلافت سے جوائس وقت عواق عرب میں بہت بڑاذی ا فتدار اورصاحب اختیار تحض تھا۔ اسینے معاملات میں بہت بڑی مد دہینجی۔ اپنی شامتِ اعمال سے موسلے اٹکامقلد ہو گیا۔ اور اسکی رولت فروت اور ذاتی وجامت نے تیری کے امور کو برا فروغ دیا جسکی وجرسے تمیری نے تعورے ہی عصمیں اپنے مقلّدین کی ایک معتد به جمعیّت تیار کرنی جها نتک اِنکے حالات پر به تحقیق نظر ڈالی جاتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ یتام امور اِ نکی حیات ہی تک باقی رہے اور اسکے تمام کھیل اِنکی زندگی ہی تک بنے رہے ۔ اِنکا مراقعاک

احدابن ہلال اورنیا بت کا دعو ہے

محدابن نصير قيرى كربد احمدابن بلال بدابوك - يرصاحب حزت الم حرن عسكرى عليه السلام كومها بين نفيه البين نفيه المون نفيها المون نفيها المون المواجدة في المونين في الموليات معلمي المون في المون الموليات المونين في الموليات معلمي عليه السلام في المرس المون المعلمات تقراب المرس عليه المونيات مين عثمان ابن سعيد المرأن كه صاجر الدت الموجور كريك في والما عن يقواب كواس مسئله الفاقية من كما كلام بي المهول الموان كه حاجر الدت الموجور كريك في والمون كوان مسئله الفاقية من كما كلام بي المهول في المون كرياب كون كالمون كرياب كون كرياب كون كالمون كرياب كون كرياب كون كرياب كون كرياب كون كرياب كون كرياب كرياب كون كرياب كريا

ابوطا سرمحدا بن على ابن ملال اورنيا بت كادعواب إنك بعد ابوطا برمحد ابن على أبن المال تعلى ميى طريقه اختياركيا . اور ابوجفر كي نيابت مين روار ا ور دعویدار ہوئے۔اور وہ مال جرمومنین کی طون سے اُن کی امانت اور حفاظت میں سیرد تھاکسی طرح ابوجفرونی الله عند حوالد کرنے پر رامنی نه بوق نتیجه به مواکدانی خیانت اورضلالت کی شهرت بھی تو قبع مبارک کے ذریعہ سے کیگئی اِن کے متعلّق ایک عجیب وغیب واقعد کتاب بحار الا نوار میم توم ہے۔ اسکاخلاصہ برہے کہ محدابن محدابن یکے معاذی کا بیان ہے کہ مجھ سے اور ابوطا ہرسے قدیم رسم ورا تھی۔اورمیرےایک دوستِ ایک خاص مقلدین میں داخل تھے ۔تھوڑے دیوں کے بعد پھردہ طرفیما حقّة برآ معني مجه كواسكي خرلكي توبيس نے اپني ايك خاص صحبت ميں اُسے اُسكے روع كا باعث در ما فت ریا تووہ بان کرنے لگے کمیں ایک دن ابوطا ہرکے پاس سیماتھا۔اُس وقت اُن کے پاس اُن کے بھائی ابوطیّب اور دیگراشخاص بھی موج دتھے ۔اتنے میں ابوطاہر کا غلام دوڑ تا ہواآیا ادراُس نے کہا ا بوجفر در وازے پر کھڑے ہیں۔ اور اندرا نا جا ہتے ہیں۔ یہ شننا تھا کہ ساری صحبت میں سنائے کا عالم ہوگیا اوراس جيرت كے عالم ميں ايك د وسرے كائمند د كيھنے لگا - اُس وقت اگر هيا ان كا تشريف لانا ابوطا ہركو ناگوارگرز ما يلين تا بهم ابوط مرف اين آدمي سے كهديا كه انتها الا نكوا ندر آنے دو . خلاصه ير كه حضرت ابوجع رمنی المتدعن تشریف لائے۔ اُنکے تشریف لاتے ہی ہم سب کے سب اُٹھ کھڑے ہوئے ۔ حالا کمتم میں سی کسی کاداد و اُن کی تعظیم و تکریم بجالانیکا ہرگز نہیں تھا۔ ابوطا ہرنے نہایت ادب سے اُٹکوصدرِ معل میں بمُعلایا۔ اورآپ زانوئے ادب تُه کرے سامنے بیٹھ گیا ۔ اورہم لوگ سب کے سب دستِ ادب باندھے خموش میشے رہے ۔ قصور می دیرکے بعد خود ابو حیفر رضی اللّٰه عند نے اپنی طرف سے آغا نِه کلام کیا اور ابوطا ہرکو مخاج ہے۔ ہوں ایک میں تہیں خدا ہے سجا نہ و تعالے کی قسم دمکیر پوچھتا ہوں کہ تم ہی ہیج سے بتلا و دکہ آیا کرکے ارشاد فرمایا کہ میں تہیں خدا ہے سجا نہ و تعالے کی قسم دمکیر پوچھتا ہوں کہ تم ہی ہیج سے بتلا و دکہ آیا تمهارے باس ایسا مال مومنین نہیں سے جس کے لیے حضرت صاحب الام علیدالتلام سے بدحكم تم كوديا بے كه وه تهم و كمالى مير سيروكرويا جائد ؟ ياصنكرابوطا برنے كها بينك ايسابى سے المام عليه التقال نے مجھسے ایساہی ادشا و فرایا ہے۔ محدابن محدرا وی صدیث کا بیان ہے کہ ابوطا ہرکا ہو اب اُ تبالی شنکر مم سب كسب معبّ بوكي دادراب اپنات مقام برسوج في كه بداس وقت كيس جُوك كُ كُون مال کے لیے بیسب کی ہو گیا وہی اِنہیں واپس دیے دیتے ہیں ۔غوضکہ ہم اِسی شنق دینج میں تھے کا بوطاً 1 بھے اوروہ مال تمام و کِمال لاکر ابوجفر رضی استدعنہ کے حوالہ کر دیا۔ اور وہ اُس کولیکروہاں روانہ ہوگئ جب دوتشرین لیکے تب ووایک فاص عالم جہم لوگوں پرطاری تھا باتا رہاتو ابوطیتب نے اسینے بهائ ابوطا برسے دریافت کیا کرتم نے صرت قائم آل محد طلیدالتلام کود مکھا ہے جوایسا دعوے کرتے ہوگہ آپ نے تہیں والیسی کاحکم دیا ہے ۔ ابوطا ہرنے جواب دیا کہ ہاں۔ اوروہ راس طریعتہ سے کہ ایک ن اجعفر

رضی اللہ عنہ کے مکان پر میں موجود تفاکہ اتنے میں مجھے اپنے مکان کے اُس حصتہ کی طرف نے گئے جس کی سقف پر بالاخانه کی مارت تیار کیکئی تھی جب میں وہاں بینجا تومیں نے دیکھا کہ جناب صاحب الاعراسيل بالاخا نست نیچ ارت اتے ہیں۔ بہانتک کہ آپ نیچ تشریف لائے اور مجھے کھڑا دیکھکرار شا دفرمایا کہ تہارے اس جومال ہے وہ حضرت ابو جفر کے حوالہ کردو-

اوطيتب في يوميها كه بمرتم في كيسے جانا كه يهي امام عليه السّلام ميں -ابوطا مرِ فيجواب ديا كه إُسْكِم تشریب لاتے ہی اُنکی عظمت وجلالت کا ایسا اثر میرے دل پرطاری ہوا کہ مجھ میں اُسکے بیان کی اِس و طاقت موجود نہیں ہے ۔ اور اُسی تا نیرروط نی کے ذریعہ بشارت سے میں فیقین کا ل کرلیا کہ آپ ہی

حفرت صاحب الامرهليدالسّلام بين -محدابنِ محدابن لیملے معا ذی کا بیان ہے کہ 9 نکی زبا نی پینقل شنکر ا بوطا ہرکے جھوٹے دعووں کی حیقت مجد پر کھل گئی۔ اور بجائے ایکے حضرت ابوجفر رضی الله عنه کی صداقت نابت ہوگئی۔ اور میں اُسی وقت سے

ابوطاہر کی اطاعت سے خارج ہو کرعقائد حقہ برراسخ ہوگیا . محدا بن علی شلم فائی اور نیا بت کا دعوے

انکے طوفان بر تمیزی کے بعد محد ابن علی ملفانی کی شورش بیدا ہوئی۔ انکافساد بہلے لوگوں کی فتنه الكيزيون سے بڑھكر ثابت ہوا۔ ان كانام خدابن على تقا -كتيت أبوع الله ولقب شلمعًا ني-اس مي لوئی کلام نہیں کہ ابوء ا ق اپنے ابتدائی زمانہ ٰمیں فقہائے شیعہ میں شار ہوتے تھے اور مُومنین کے دائرہ عظمتِ وعِلْبَت کی مُگاہوں سے دیکھے جاتے تھے۔ ابوجیفر کی خدمت میں باقاعدہ صاصر باش تھے۔ تھوڑ سے د نوں کے بعد ابوجھ علیہ الرحمہ نے اِن کے ظاہری تقدیش اور زہریرا عتبار کرکے انکو فرقه 'بسطام کی <sub>ا</sub>ایت ے لیے روان فرمایا - کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا کہ فرقہ بسطامیہ کے لوگ اپنے اصولِ عقاید سے انب ہوکر طریقیت المبيت كرام عليهم السّلام ميں داخل مو كئے تقے۔ چونكه اركانِ صروربِهِ وغيرو اور دېگرعمليهُ ضر<del>ورتي</del> پورے طور پر وا نف نہیں تھے اس بے شیخ علیہ الرحمہ کی فدمت میں اِن کوگوں نے ایک عفی عالم کے بعیجہ ہے جا كى خاص طور برات دعاكى جوانكو طريقة حقد كے اركان واحكام ضرورى تعليم كرے - إسى غرض سے إبوعات وزة اسطام ي طرن هيجدي كلئ - أب سني - يه ومال يهني - أن بيجارون في ان ي فري آو بمكت كي -مير المنكى اخلاصمندى اورعقيدت كود كم حكراني جامه سے بالمربو كئے . رفته رفته تعليم دينيات بين انہوں نے اپنے فضائل ومناقب کے خصوصیات بھی بتلانے شروع کردیے۔ اور شدہ شکھ اپنے ذاتی اعز از ومرا کوا بوجفرے مرارج کے مقابل اور مساوی تبلایا ۔ اِس درمیان میں حضرت ابو جفر کی وہ کریں جوان لوگوں کے پاس اِنکی آرام رسانی اور راحت دہی کی تاکیدوں بن آئی تقیس وہ انکی مغویان تحریک کی برابر تائيد كرنے لگيں ہوائے اخلاق كريا نہ كے تقاضے تھے وہ ابوعات كى كاميا بى بحفاص ذريعے نابت ہو-

غوض میسب مواد کچھا یسے اتفاق وقت سے اکٹھے ہونے گئے کہ تھوڑے ہی زمانہ میں فرقہ بسطامیہ کے تمام لوگ ابوعراق کے بیخہ میں پورے طورسے آگئے جب اوجس طرف چاہیں انکو بھیر دیں اور یہ پھر جائیں لِانگر کلام اورا حکام میں کہ ی کوجون کوجرا کی مجال نہیں تھی ۔

جب اس گرده کے نومسلم لوگ اپنی صنیف الاعتمادی کے اتھوں اپنے دین وایمان کے آخریموں کہ بہنچ گئے تو ابوعواق نے اپنی شکم برستی کی کوسٹ شنوں میں اور وسعت دی اور اپنے معتقدین اور مقلدین کے بُل ہوتے بر اپنی دنیا طلبی کے اور ہاتھ پاؤں نکائے ۔ اور اپنے خاص عقائد اور اصول جدید قائم کر نے میں علوم شعق ف اور علوم اسٹراق کی رعایت سے ایسے اصلے ایجاد کیے جوآج کہ کہ بھی کسی کے شنے یہ بھی نہیں آئے ۔ تھے ۔ اور اجاب کی لنویات اور حشویات کے ابنا راس وقت ہمارے بیش نظر ہیں ۔ جنکو ابوعوا ق شلما فی نے خصوصیت کے ساتھ اپنے طریقہ کے اعتماد میں داخل کیا ہے ۔ ہم آن میں سے من ابوعوا ق شلما فی نے خصوصیت کے ساتھ اپنے طریقہ کے اعتماد میں داخل کیا ہے ۔ ہم آن میں سے من ایک دلیل کے آس خلوم بھو کہ اپنی کتا ب کے ناظرین کی خدمت میں بیش کرتے ہیں جو تصوف اور کہ شیات کی معمولی رعایتوں کے علاوہ معقولات کا بھی بہلو د بائے ہوئے ہے ۔ اور اسی سے ہمارے ناظرین کو آجی طرح معلوم ہوجائے گا کہ تینوں طریقے کے اجزابا ہم آمیز کرکے شلما فی نے وہ شب دیگر مرکب تیآر کی ہے جو کری معلوم نوجائے گا کہ تینوں طریقے کے اجزابا ہم آمیز کرکے شلما فی نے وہ شب دیگر مرکب تیآر کی ہے جو کری بوئے کی دوہ بیسے کہ:۔

ابوعات کے سینکڑوں ہزادوں عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی تھاکہ وکی خداکا عدومیوں اور مقدوح نمیں ہوسکتا بلکہ مجوب اور مدوح راس لیے کہ وہ تصدیق ولی عزورت کے لیے بیدا ہو اہری مقدوح نمیں ہوسکتا بلکہ مجوب اور ممدوح راس لیے کہ وہ تصدیق ولی عزورت کے لیے بیدا ہو اس مار اورائس سے خلاف میں جوافعال ظاہر ہوئے وہ اگر حیظا ہر بین نگا ہوں میں مخالف دکھلائی دینے ہیں مگر حقیقت میں اُنہی مخالف امورسے اُس ولی خداکی معرفت کی تصدیق و کمیل ہوجاتی ہے۔ اس بنا پر مخالف اصل موافق نابت ہو جیکا تو بھروہ مجوب و مقبول ہو گا اصل موافق نابت ہو جیکا تو بھروہ مجوب و مقبول ہو گا تہ میوب و مردود دور اور یہ طریق انبیاڑ عن الا تِضادروز ازل کی ایجاد سے اور مشیت اللی کے تعریم الوول

یں شامل ہے اور آدم اول سے لیکر آدم ہفتم تک برابر جاری اور قائم ہے۔ آدم اول اور بغتم کی تفضیل یہ ہے کہ ابوع ان کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں سات عالم اور سات آدم اس

چوبظا ہر اسکا صنداور محالف تھا۔ مگر حمیقت میں وہ اسکاموا فتی تھا اور مصدّ ت کیونکر اِسکی تصدیقِ معرفت اُسکی مخالفت کے ساتھ والبت تھی۔

طرفہ یہ کہ اب ان اربابِ اتفناد کے انعقاد اور خلقت میں بھی بہت سے الجھے ہوئے دلائل بیان کے جاتے ہیں۔ کبھی کہا جا آ ہے اور کبھی کہا جا آ ہے اور کبھی کہا جا آ ہے اور کبھی کہا جا آ ہے کہ بہت سے نہیں۔ ولی ظاہر اپنے ضد کو اپنے گروہ میں منتخب کرکے آپ مقرد کرلیتا ہے۔ اور کبھی کہا جا آ ہے کہ نہیں، ضدا بنے ولی سے قدیم ترہے۔ کیونکر شبطان کی خلقت ترکیب آدم سے کہیں بیشتر نابت ہے۔

بهت بڑی نقم بخارالانوار جلد سوامی قلبند فرائ ہے جسکو طوالت کے فوٹ سے جم نہیں لکھتے۔
غرضکہ ان کے اصول وعقائد کی عجیب وغریب صورتیں پائی جاتی ہیں۔ اِس مس کوئی کلام نہیں کہ آئے
ہمنیالوں میں اٹکا پایرسب بر معاجر معالم والے ایک ایسے وہ تمام لوگ جن کا ذکر اِس بحث میں خاصطور
پر مند دے کیا گیاہے اپنے منویا نداور گرا ہا خیالوں میں ایسی جرات اور آزادی سے کام نہیں لینے تھے ایجو
نرمند نے کیا گیاہے اپنے منویا نداور گرا ہا خیالوں میں ایسی جرات اور آزادی سے کام نہیں لینے تھے ایجو
نرمند نے کیا گیاہے اپنے منویا نداور گرا ہا خیالوں میں ایسی جرات اور آزادی سے کام نہیں لینے اور اپنے جمیاب سے
نہیں کیا تھا دیگر شلف ایل فی نوش وع سے لیکرآ خریک تمام عقائد کو در بچر و بر بم کر ڈالا داور اپنے جمیاب سے
اپنے آپ کو ایک نے فریب مورجد بدشریوت کا موجد بتلایا۔ چنانچ علی ابن نہام کا بیان یہے کو میم نے ایک
ارت اپنی کو کہتے ہوئے اپنے کا نوں سے شناہے کراگر جہ خدالیک ہے گر (معاذ اللہ) مختلف لباسوں میں ظہور
کرا ہے ۔ ایک روز اسکالباس سفید ہوتا ہے تو ایک دن قرمزی ۔ پھر تیسری ہا رکبود۔ فلاص کہ کلام یہ سے کہ

خداايب توب ليكن فنكف صورتول مين ظاهر بوتا ہے على ابن ہام مجتة ميں كه اُسنے مجھے ابنى عقائد كى تعليم ني چاہی تھی اور پر بیلاکلام تھا جو میں نے آمس سے شنا تھا بگریہ یا تیں صلنے ہی میں نے قطعی انکار کر دیا اور آس کے اخواك شيطانى يرلاول برهكركها كريعقائة توبالكل ندسب طوليدكمي ہاری کتاب کے ناظرین شلمغان کے ان عقائدسے جو مرف ذاتِ باری تعالے عز اسمہ کی سبت لکھے گئے کال

طورسے بھی جائینگے کرجب وجودالٰہی کے متعلّق انکی قیاسی اور مصنوعی دلائل کی بیھالت ہے تو نبوّت اور امامت او<sup>ر</sup> اوماد گرمسائل دینید کی بابت الے کیا خیال ہو نگے۔ ہم ضمنًا نبوت وا مامت کے بھی چند عقائد ویل میں فلمبند کرتے ہی

تاكر بار ناظرين كو الطعقا برفاسدى يورى كيفيت معادم بوجاف

يها ننك توبهارك ناظرين كومعلوم بوقيحاب كرأس في ابني البه فريم كاجيتا جاكتاجا و وقبيله بسطاميدك لوگوں برخوب التی علی چلالیا تھا۔جب اِن کے ارتدا داورفتنہ و بنیا وکی خبر حضرت ابی تسم رضی اللہ عنہ کومعلوم موئی تو فرہوں نے اِن لوگوں کو اُس کے اغواسے بازر کھنا جا ہا۔ مگروہ گروہ کا گروہ اور قبیلہ کا قبیلہ إسكا کچھ ايسامطيع اورمريد تفاكه كأكل تحريراور ماكيدير بهت كم متوقه ببوارا وشلمغاني مصحبيها ليثا تفاويسا مي ليتار بإر اب سینے که حفرت ابی قسم رضی الله عنه کی بات مذال سنے کی کیاوج ہوئی ، وہ یہ ہے کہ جب ایسے منوما مذکل پر حضرت ابی قسم رضی التُدعنه کی طرف سے ناراضی اور نابسندید گی کے اِتمناعی حکم جاری ہوئے و فرقه مسطامی كے محص سادہ او فع لوگوں نے شلمنانی سے اسكى وجد يو تھي قرائسندا نكويہ في برمائي المرحقيقت حال يدہ كم

ا بى قىم نے مجھ سے چندا يسے اسرار كے تھے جنكورير في يا انكے سواكو كى تيسراننہيں مانتا تعار اتفاق سے ميان كے اسراد کے فنی رکھنے پر فادر نہوسکا اوراپنے بعض احباب سے اسکاحال کوریا یس میں وجرا کی نا راضی کی ہوئی۔ وه راز بي كي ايسابي عظيم فعاكم اسك ين سواك ملك مقرب يا بني مسل يا خالص الاعتقاداوركا مل الإيان

مردِمومن. جسكي راسخ الاليلي في اورفيون روحاني كالمتحان خدائت سبحامدُ دتعالے كے روبر ومو كيلا موا وروق س تدرق آنائش من كال ارتحكاموا وردوسراشايان اور سزا وارسي تفاء

شلمغانی کی به توجیه کیافتی؟ اُسکامِلتا فغره مینا جا دواورسفید جعوث بشلمغانی کیاس سے کیا غرض کی مرف ہی کہ اِس بیان سے اُسکے اوصافِ قربت کمالِ مونت اور پیرمنا ذامتُد اُسکے ذاتی مراتب کلم عقرت اور بني مرسل كے برابرا ورسا وى سليم كيے جائيں۔ ورند حقيقة يذكوئي راز فقاد مذكوئي اسرار ويرمون زباني باتیں تھیں اور لفّا خی جمع خرج - وہ ( فرقه بسطا میہ) حتل کے کیج اور جالت کے سیّے شکمنا ٹی کے دعو <del>ک</del>ے زبان كووي أسانى تبجع اورآمنا محسدتنا كهكراسكي عقيدت اورخلوص كى رفيا رمين بيل سعجي زياده تيز ہو گئے۔ بہرحال بہمنے جہا نگ لمغانی کے اِس فقرے کی بات تحقیق کی ہے ہم کو بیمعلوم ہو ا ہے کہ یقر اسكا فقره بي فقره نهي لها جولي وقتِ خاص مك محدود وموقوت بتلا احاماً. بلكسمينه أسكا ميي عقبده عنا اورائس این اسی معنوی اسرار کی قلیمساری دنیا کو دین جای تھی بنانج ذیل کا واقعہ ما رہے بیان ب

تعديق وتوثيق كى كانى اور كامل روشنى دالناسے . ام کلنوم رضی امتر عنها حضرت المقِسم رضی الله عنه کی صاحبزادی ناقل میں کہ میں ایک دن او جفر سبطا كى ما ركود كيف كنى كيونكه ده كيه عليل بوكى تقيل . وه ميرك استقبال كودروازت تكي آئيس اورميرى فظيم و تكريم مين مدت زياده كومشش كي بهانتك كدميرت قدمون برگريزين ميرك يا وُن كوچومين لگين اورا بني آنكهول ت لكان لكيس - أيج يه خلاف دستور اورغير معول اخلاص ديكه كريس في ايني إوّ ل كويهي ليا اوركها ا-خاتون الہ ج کیا ہے جوآب اپن شان سے گزری ہوئی باتوں کا اظہار فرمار ہی ہیں۔ یہ اِمورآ کیجے ذاتی مراتب کے خلان ہیں ۔میں کعبی اثنی تعظیم و تکریم کیے جانیا کی ستی نہیں ہوسکتی۔ بیسنگروہ رونے لگیں اور کہنے لگیں۔ اے خاتونِ عظمہ امیں کیونکر آ بکی تعلیم نے کروں - کیونکہ آپ توہماری سیّدہ اور محد دمہ میں - اورآپ میرے نز دیک جناب سيده فاطمهُ زہراسلام الله عليها ميں . يون سے شغنا تقا كەمىرى تام بدن كے رونكف كافرے موسكة میں نے اُن سے وچھا کہ آخرا ہے نے میری اِس علق مرتبت کی حقیقت کہاں سے سعلوم کی۔ اُنہوں نے جواب یا کہ حضرت ابی قسم آبوج غرسمری رضی الله عندنے ہم لوگوں کو ایک رازسپرد کیا ہے اور ہماری ا مانت و چفاظت مِين دَما ہے۔ میں نے وچھاکہ وہ کونسا رازہے ۔ ہم بھی توسیس ۔ اُنہوں نے کہاکہ اُس کے ہمینتہ کھی رکھے جانیکا حكم ہے ۔اگرسم اُس سرعظیم کو افشا کریں تو ہم عذاب الیم میں گرفقار ہونگے ۔ اُم کلنوم رحمها اللہ تفالے کا بیان به كه إن باتون كومن سنكرمير، دل ي الجهن التهاب اورا صطراب ي وه كيفيت بوي كه مرتز باين سے بالكل با ہرہے۔ آخر کا رمیں نے کسی ذکسی طبح اپنے دل کوسنجھالا اوراپنے اضطراب وہستعجاب کومللاا و ربیر اُن قات ے بنت وساجت کہاکہ آپ کا مل طور سے مطمئن رہیں مجھ کواس رازے مطلع کردیں میرکسی سے آپ کے اُس را ذكو مذكم ونكى اور شكسي مجت مين اُسكا جرمايا ذكر كرونكى . جَبَ مِن في النا بورا اطبينان كر ديا توانهو نے بیان کیا کہ ابی قاسم رصی اللہ عند نے ہم لوگوں کو تبلایا ہے کہ جناب رسالت ہ ب صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رقیح مطهرت (معاذالله) شیخ إی قاسم محداین عنمان سمری رضی الله عندمین حلول کیاہے ۔ اورحضرت امیر المؤمنین علی ابن ابيطالب عليه السلام ي روح شيخ اوجفر كحبرمين داخل بوئي ب ( نعوذ بالله ) اورجاب يدة نساءالعالمین حفرت فاطمه زہراسلاماں میں میں کے مبارک تم میں (اُتِم کلیوْم را ویۂ حدیث میں) موجود ہے جب تهارك عزومرات اورفضائل ومنالتب ي ييفيت موتو پورم كيونكر تمهاري تعظيم و كريم كوامني مفاخرت اورسعادت ابدی کا باعث نه مجھیں اور تہاری گر دِ ما کو اپنی آنکھوں کا میرمدند بنائیں ؟ المسلمان م كابيان ہے كر تفيفيل برتفنليل مُنكر ميرب بدن كے رونگي كورے بوگئے اور ميں اپنے تام جسم سے کا نینے لگی۔ اُسی عالم میں میں نے اُن کو ڈاٹھا اور کہا کہ بیساری باتیں جمعوثی اور فیعی اور یہ تا کملام مریخ القام میں ۔جو او جفر کے سرمنت مفت بازے جانے میں رائی کوئی اصلیت میں ہے ۔ برشکراس ی<sup>ن</sup> نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک رازِ عظیم ہے کہ آیکے اطمینان دلانے اور آپکوامین بانیکی وجسے میں نے اسکا افشا آ ہے

کردیاتھا۔ اب مجھ کوفون ہے کہ اِسکے افشاکر دینے کی وجہ سے مجھ پر عذاب الیم نانل مذہوں اُمِّ کلتُّ م کلتُّ م کابیان ہے کہ میں نے اُنکی ان لغویات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے گھروا بسل کرسامی روگدادھ من شانی نے اِس سادہ لوح جماعت کے دل میں کفروا کھاد کے ایسے گرا یا نہ عقائد بھر دیے ہیں اور منون شلفانی نے اِس سادہ لوح جماعت کے دل میں کفروا کھاد کے ایسے گرا یا نہ عقائد بھر دیے ہیں اور وہ اپنی کم عقلی سور فہمی اور گراہی کی وجہ سے اُس کے کلام اور اقوال کا اعتبار کرتے ہیں اور اہنی ضلالت کے عقائد کو اپنا خاص طریق سمجھ ہیں . اب بہی باتی رنگریاہے کہ تھوڑ سے دوں اور آسکے جِل کرمیان ہو قون اُو

كوية انديشون كوبتلائيكا كرمواذ الله بمثلمنا بن اورخدا ايك سه-

ام کاؤ مکائی کی بیان ہے کہ شیخ رجمۃ الشعلیہ کی قدمت سے یہ شنگریں الیمی سنبہ ہوئی کہ بھر میں نے اسی وقت سے گروہ بسطامیہ کے لوگوں سے رسم وراہ اور دید و واد ید نو ضکہ جملہ ابواب تقطوع اور اسیدو کر دیے ۔ بہا نتک کہ شلمغانی کی شامت کا بوراز ماندا گیا۔ اور قبیلہ نو بخی کے تام لوگوں میں انکی بعد فریبی کی دہستان بخہ بجر سے زباں زد ہو گئی۔ اور شخص انکے حضویات و لوفیات سے بخوبی واقف بولا گیا۔ اور صفت بولی انکی کہ تو مبارک کے ذریعہ سے انکے مطاعن و معائب کا بورااعلان فرادیا گیا۔ اور صفت الی سے سے انکے بعن اور طون و تشنیع کا حکم بھی آگیا۔ جب آئے کھن کا فتوٹ شہر کے تمام کلی لور انفلان فرادیا گیا۔ اور صفت کو چوں میں شختر ہونے لگا قبیلہ بسطام کے لوگوں میں بھر تشویش بیدا ہوئی۔ وہ سب بھر گھر آہوئی ایک بیاس آئے اور اب اسکی و جو بوجھنے لگا توشلمنانی نے آئی ہوئی بیدا شہر کے تام کو بابات میری مخالفت کا حکم نہیں دیتے ببلکہ اس سے تو میری موافقات نابت بہا اسکو بھی لو۔ وہ تواس حکم میر ہی کی الفت کا حکم نہیں دیتے ببلکہ اس سے تو میری موافقات نابت ہوتی ہے کیونکہ جھی لینت کے جانے میری موافقات نابت ہوتی ہے کہ نکہ جھی لینت کے جانے کہ میری موافقات نابت ہوتی ہے کیونکہ جھی لینت کے جانے کی میری موافقات نابت ہوتی ہے کہ نکہ جھی لینت کے جانے کہ میری موافقات نابت ہوتی ہوتی نہ کہ اور اسے اسے بیا اسک جھی کی کہ میری کو تھنڈ اکر دیا وار وہ بھر سی کی نام تا میں گونٹ اور اس کا کو بی اس سے بہلے تھے ۔ کے کا مربایان لاکر آسکی و اس کے بہلے تھے ۔ کے کلام برایان لاکر آسکی و یہ ہونے و نابر دار بنے کے مینے رہے جسے اس سے بہلے تھے ۔ کے کلام برایان لاکر آسکی و یہ ہونے و نوانبر دار بنے کے مینے رہے جسے اس سے بہلے تھے ۔ کے کلام برایان لاکر آسکی و نے کہ کو کا نیز دار بنے کی مینے رہے جسے اس سے بہلے تھے ۔

اب فینے۔ یہ تومعلوم ہو مجا ہے کہ اس د شلمنانی کی مصنوع غلمت وجلالت اسی سادہ لوح فرقہ کی محدود و مو قوت تھی۔ اس خبب اپنے اس گرا ہا نہ رشن کا اثر تمام شیعہ گروہ میں بھیلنا ہوا نہیں دیکھا اور وہ کسی طرح اپنی المد فریبوں کی دشتوں میں کامیاب نہوا تو اُس نے اپنی المد فریبوں کی دشتوں میں کامیاب نہوا تو اُس نے اپنی جھوئے دعووں کی زبان تصدیق میں شیخ ابی تسم رحمۃ اللہ کہنے پر آما دگی دکھلائی اور اپنے معقدین کے ایک برمے جلسمہ میں بیان کیا کہ میں شیخ ابی تسم رحمۃ اللہ علیہ کا یا تھ مکرفر آ ہوں۔ اور وہ میرا ور وہ اپنے برمے استحاری نیابت کے جی ہونے پر حلف لیں اور میں اپنے حقوق پر ۔ اِس حالت میں اگر آسمان سے کہا گرے

تومیس قربرمون اوروه ناحق بر- اوراگر آسمان سے بجلی نه گرے تو وه حق بر بهیں اور میں باطل بر-چونکه اقسام مبا بله حضراتِ انبیا وُ او صیا وسلام الله علی نبینا و آله وعلیهم السّلام تک محدو د و موقوت رکھے گئے ہیں اِس لیے شیعہ ببلک نے شلغا کی کے اِس جیلنج کوخلافِ شریعت سمجھ کرکوئی قرقم اور اعتنا نہیں فرمائی۔

شدہ شدہ اسکی خبر مقلہ کے ذریعہ سے راضی باستہ کو ہوئی کیونکہ شکمنا نی نے یہ دعوے زبانی ابھی کے گھریں کیے تعے۔ راضی یہ گرا ہانہ تقریریٹ نکرسخت برہم ہوا ، اسٹے شکمنا نی کو بلوایا - یہ آئے تو فورًا انکی کردن مار نیکا حکم دیا حکم کی دیر تھی۔ سربٹگان سلطانی نے فراُخلیفۂ عصر کے حکم کی حمیل کردی - یہ تعی شکمنا نی کی منویا نہ ادر گرا ہانہ کو شنوں کے مفقیل حالات اور آخر تیجے بہم نے اِس کے حالات کو اُس کے دو سرے ہمنے الوں کے واقعات سے زیا دہ لکھا ہے۔ اور اِس تفصیل سے ہماری تی حالات کو اُس کے دو سرے ہمنے اور اِس تفصیل سے ہماری تی خصد اور اِس تفصیل سے جمالت و ضلالت سی خوض تھی کہ اُس زمانہ میں جا رہے تھید اور شکمنانی کے ایسے مخالت و ضلالت

مے دام میں گرفتار کردہے تھے۔

البو محد مارون ابن موسے نے علی ابن محد ابن ہما مسے شلفا نی کے عقائد کی نسبت بوجھاتو اس نے جواب دیا کہ شلفانی کوکوئی رسوخیت اور رسوخ حضرت ابقطہ مرحمۃ الشد علیہ کی خدمت میں حاصل نہیں تھا اور شخیخ مرحوم علیہ الرسمد نے ابنی طرف سے اسکوکسی خاص منصب پر ما مور فر مایا تھا، بلکہ وہ تومعمولی فقہا میں شمار مہوتا تھا، اور جہاں اور لوگ شیخ علیہ الرسمد کے حلقہ صحبت میں اپنے استعفاد ابتعلی اور تعلیم ہدایت کی خوض سے حاضر ہواکر تے تھے اُنہی میں ایک یہ جی تھا، ایک عرصہ تک اُنکی حاضری آنکی حاصری آنکی موری نہیں تابت ہوتی ۔ مگر اس حضوری سے کسی خاص عہدے یا منصب کی ما موری نہیں تابت ہوتی ۔ اور بدایسی کوئی عظمت و جلالت نمایاں ہوتی ہے ۔ یہ ایسے ہی رہے ۔ یہا تقاک کہ اِن برطم و نیا وی حاوی کی لفزش بیدا ہوئی اور وہ رفتہ رفتہ اتنی بڑھی کہ آخر میں اِنکو کا فرانا بت کرگئی، اور براپنے عقائم باطلیک کی لفزش بیدا ہوئی اور وہ رفتہ رفتہ اتنی بڑھی کہ آخر میں اِنکو کا فرانا بت کرگئی، اور براپنے عقائم باطلیک کی لفزش بیدا ہوئی اور میا می متعقائم باطلیک کی لفزش بیدا ہوئی اور میا می دنیا کی عبارت کی معبارت میں تو تیج مبارک صادر ہوئی۔

اعرف اطال الله بقال وعرفك الخيركل وختم به علك من تنق بدينه وتسكن الى نيته من الخواننا ادام الله بعد المحال الله بقال وعرفك الخيركل وختم به علك من تنق بدينه وتسكن الى نيته من الخواننا ادام الله سعاد تقدم بان الله والمعلم عن الاسلام وفارقه والحدّى كذبا و ذو واوقال عن الاسلام وفارقه والحدّى كذبا و ذو واوقال بهنا نا واشاء غلبا وكذب العادلون بالله وضدوا خيد ارخسر واخسر انا مبينا وانابرئنا الحالية

تعلل والى رسوله واله صلوات الله ورحمته ومركاته عليهم متنه ولعناه عليه لعائن الله سرتي في الظا متنا والباطن في السرّوالجهر وفي كلّ وقت وعلى كلّ حال وعلى من شايعد وتا بعد وبلّغدهان القول متنافن اقام على توليه بعده واعلهم نزلاكم الله اتنافى التوقي والحاذرة منه على مثل ماكتاعليه ممتن تقدمه من نظرائه من الشريعي والنَّبيري والمَلالي والبلالي وغيرهم وعادة اللهجلُّ نناعٌ مع ذلك قبله وبعد لاعندنا جيله وبه نثق واتاء نستعين وهوحسبنا في امورنا ونعم الوكيل. خدا نے سبحانہ و تنالے تہمیں طولِ عمر کی نعمت عطا فرائے ، اور تم کو تام خیرو برکات سے مطلع کو ایس کھ تم اینے دین پر قائم رہو ، اور اپنے اخوا ن دینی کے ساتھ اپنی بیت درست رکھو۔ خدائے سبحا مذو تعالے تہا کی معادت كوسميشه قائم ريكقه يسنجه لوكه محدابن على المعرون بشلمناني به خدااٌس يرعذاب نازل فرمائ اور اس كومهلت مذه ب اسلام سے مرتد موكيا . دين خداسے تارك موكيا . است دين خداميں الحاد بيداكيا . اور امن چیزوں کا دعولے کیا جو خدائے سجانہ و تعالیٰ کی طرف سے کفر قرار دی گئیں ۔اورانس ذاتِ مقد پر کذب وا فترا کیا معصیتِ عظیم کا مرتکب ہوا جولوگ کہ حق سے پیمر گئے ہیں اُنہوں نے خدا برا فراکیا ہے۔ اور و ہ گراہ ہوئے ہیں ۔ اور سخت نقصان او تھا نیوالے ہوئے ہیں۔ میں اُس کے تمام افعال واقوال سے برى الذِّمّة مِوّا هول ١٠ ورابني اس اقرار واعتراف برحد ١-رسولُ اورتمام المُدُطاهر ين سلام الشُّعليهم ا جمعین کوشا بدکرتا ہوں۔ اُس پر لعنت کرتا ہوں۔ اورامید کرتا ہوں کہ ہر ٰوقت اور ہرحال میں خطا ہم میں اور باطن میں۔ اُس پر اوراُس کے تمام تابعین پر ضدا ہے وحدہ لا شریک کی لعنت ہو۔ اوراُن لوگوں ّ پر بھی جومیری اِس وصیت اور ہدایت کے سننے کے بعد بھی اُسکی عقیدت اُوراطاعت کا دم بھریں۔اور \* سکی فرما نبر داری اورمتابعت کا ۱ قرار کریں - تم میری اِس کخریر کواینے تما م معتدین اور مُوامنین موقئین یر اعلان کر د و - اورہاری بزاری سے مواملات ام بکے ساتھ جواسی کے ایسے قبل میں گزر <u>ش</u>ے میں ایسے تى بى وجيسے شريعى- نيرى . ملاكى اور بلالى وغيرتهم دشمنان خدا گزر شجكے بيں بهم خداير قائم بي اور اسى سے اعامت مے خوا ماں میں - اورا بے تام امور کو اسی کے سپرد کرتے ہیں - اور وہی ہما را مالک ہے -ببرحال - ہما ۔ ی اس بحث سے حس کو صرور اللہ ہم نے کسی قدرطوالت کے ساتھ لکھا ہے۔ ہمارے ناظرین کتاً ب کو بورے طورسے معلوم ہوجا کیگا گرنظا کم مشتت کو ابنی محبّت آخرے بینہاں کر دینے کے یدا ید کفروضلالت اورارتداد وجهالت کے طوفاں خیز عالم میں کسی سخت اور ناگزیر صرورت میں موتى - كيونكه قبول حق سے نما مطبائع بھرتے جار ہے تھے . ا درمتنفر ہوتے جاتے تھے . مرا كيستقيم سے بعرتے مبلتے تھے۔ زمام<sup>ہ</sup> نامخار کی روش اختیار کرتے جاتے تھے - ارشاد وہدایت کے ایجاب دشلیم عرص مي الحادوغوايت كاصول نهايت رغبت اورميلا بنطبيعت ك ساغة قبول كرت تقف انبياك مرسلین اورا وصیا معطام رین سلام الله علیهم اجمعین کارشادو بدایت کوجائد دیجیے -الومیت اوردا

کی وحدانیت کے خاص عقائد میں بھی جسکوا صولِ اسلام نے مختلف ادیان و خراہب کے مقابلیسی بھی کس خوبی اور وضاحت کے ساتھ بدلا کل صحیحہ ثابث کر دیا تھا۔ اپنی نفسانیت اور جالت کے باعث اپنی طر سے کیسے کیسے خاص اضافات قائم کیے ۔ اور اُس کی ذاتِ مکٹا کو مختلف وسائل اور متفرق اسباقب ذرائع کا محتاج نابت کرنے لگے ۔

ان تام مصالح کو پین نظر کھکر نظا دستیت نے احکام آما مت کے آیندہ نظا ذکواگرہ وہ کیسی ہی آزادی سے نہ جاری ہوں قائم رکھنا مناسب نہ جھا اِس لیے کہ ناعاقبت الدین ۔ کو تہ بین اور معمول کیسند بنائے دارائشی اور نائشی اصول واحکام کے مقابلی معمول کیسند بنائے ہوئے قواعدا ورنھا ب کو اختیار نہیں کرینگے اور اپنی سہل بندی اور تن آسانی شریت کے بتلائے ہوئے قواعدا ورنھا ب کو اختیار نہیں کرینگے اور اپنی سہل بندی اور تن آسانی کی ہوجودہ حالتوں میں احکام اماست اور منا شر شریعت کو کوئی جز نہیں مجھنے کے کیونکہ وہم احکام آج کی ہوجودہ حالتوں میں احکام اماست اور منا شر شریعت کو کوئی جز نہیں مجھنے کے کیونکہ وہم احکام آج کی ہوجودہ حالت دن اسلے بیش نظر تھے۔ اور اُنہی میں اسلام کا ایک فرقہ کموا بنے خلوص وعقیدت کے ساتھ ما نشا اور بر تنا جلا آتا ہے۔ جنگی رفتار وکر دارکو وہ برابر دکھتے جگے آتے تھے ۔ گرتا ہم اِس سے کوئی فائدہ اُنگا تے تھے ۔ بلکہ بخلاف اِس کے اُنگی جہالت ۔ اُنگا ضلالت اُنگا ارتدا داور کفروا کھا دروز بروز ترقی کرتا گیا ۔ سے نئے اصول اور نئے نئے اعتماد کی ایکا دروز بروز ترقی کرتا گیا ۔ سے نئے اصول اور نئے نئے اعتماد کی ایکا دروز بروز ترقی کرتا گیا ۔ سے نئے اصول اور نئے نئے اعتماد کی ایکا دروز بروز ترقی کرتا گیا ۔ سے نئے اصول اور نئے نئے اعتماد کی ایکا دروز بروز ترقی کرتا گیا ۔ سے نئے اصول اور نئے نئے اعتماد کی ایکا دروز بروز ترقی کرتا گیا ۔ سے نئے اعتماد کی ایکا دروز بروز ترقی کرتا گیا ۔ سے نئے اعتماد کی ایکا دروز بروز ترقی کرتا گیا ۔ سے نئے اعتماد کی ایکا دروز بروز ترقی کرتا گیا ۔ سے نئے اعتماد کی ایکا دروز بروز ترقی کرتا گیا ۔ سے نئے اعتماد کی دیا تھوں کی دروز کی کرتا گیا ۔ سے نئے اعتماد کی دیا جو ترقی کی دروز کرتا گیا ۔ سے نئے کی دروز کرتا گیا ۔ سے نا کی دروز کرتا گیا ۔ سے نیا کی دروز کرتا گیا ۔ سے نیا کی دروز کرتا گیا ۔ سے نا کرتا گیا ۔ سے ناز کرتا گیا ۔ سے نا کے دروز کرتا گیا ۔ سے ناز کرتا گیا ۔ سے ناز کی کرتا گیا ۔ سے ناز کیا گیا ۔ سے ناز کرتا گیا ۔ سے ن

لى تهام خوبى يسيرت مصطفوى صلّے الله عليه وآله وسلّم كے تهام محاسن فراموش كر ديے گئے : يها نتك كه إ<sup>ل</sup> رقے ہو اے مسلم اوں نے اپنے اصول وعقائد کی صورت بگا و دی کہ خدا کی کیا ای کہ میں آ بنا حسد محموراً ورعلانيدانا الحق كانعرو لكايا. استغفرا متدرتي واتوب اليد-يدوي اسلام بع جس في شرك سي فيكف يهامت كوكس قدر سخت ماكيدى في اور الشرك لظلم عظيوك مدّعا كواجبي طح مجما ديا تفاريد وي سلام تفاجس نے خداکی وحدانیت کے ابھے ہوئے مسئلہ کو یاک وصاف کرے اس کو میردنیا کی سطح پر قائم كياتها يه وسي اسلام ب جس كم باني روى له الفداف تامسلانون كوايك ضداكي خالص هبادت كرنيكا حكم دياتها - يه ومي اسلام ب حب في و حدانيت كي تعليم كي بابت تمام دومرك مذهب والول ويلبخ دیا تھا۔ مگر افسوس! اب وہی اسلام ہے جو اور مسائل کوچھو اوکر و صدانیت کے ما فی سلم مرتب رانیوں ا درمجوسيوں كے اصول وعقائد كا يا بندائے ۔ فاعتبروا يا اولى الابصار -

اتن اورا یسے کفروالحاد کے موجودہ زمانہ میں نظام طاہری امات کا قائم رہنا داب شرویت کے فعلا عفاداور ونكر بفوائ كا يعلم الآباذنه أسكا وقت مقرره بمي مينج بي كيا تعا إلى ليه نظام منتيت اور احکام قدرت نے اجرائے شریعت اور احیائے سنت کی فد مات ترفظ ہری طور پر ملما کے کہارا ورفضلاك روز گار کی قوت اجتها د کے سیرد فرمایا جن کے اوصاف کو العلماء اختیٰی کی صفاتِ مخصوصہ سے موضو فرائيكا تقارا ورنظام امامت كے آيندہ نفاذكوايك زمامة محدود كسد موقوف فرما ديا۔ جسكے شارا ورتعدا دكام

سوائے اُس کے اورکسی کونیس دیا گیاہے۔

يتقه غيبتِ كبرك كے واقع ہونيكے سرسرى اور همي اسباب جن كومہنے صرف موجودہ واقعات برنظركرك لمعديات ببنبر بمحقيقت اوراصليت كاكوئي حكمنهي لكاسكة راورندا بكوامكي سبب اورواهي وص غیبتِ کرے ہو کئے کی محمد اسکتے ہیں۔ اِسکے اصلی وجوہ اور واقعی اسباب سوائے علام الغیوب کے ں ئے دومراجان نہیں *سکتا۔* اور انکی بابت زیا دہ غور و خوص کا بھی حکم نہیں ہے کیونکہ اسرای<sup>ا ال</sup>ہی میں فوافوا مراخلت بالکل بے موقع اور بیجاجسارت ہے جس کو کو کی صاحبیعقل وسٹورکسیدنہیں کُرُنا۔

اتنالکھکرسم کویقین ہے کہ ہماری کتاب کے ناظرین ہمارے موجدہ مضامین بحث سے اپنی ضاطرخواہ تشفى دوركامل اطمينان ركينيك وابهم أبح مزيداطينان تى غرض سے جناب قائم آل محد عليه السلام ك خاص ارشا دواقوال جی ذیل میں در ج کیے دیتے میں جنگوآپ نے میںبتِ کبراے کے ابتدائی زمانہ میں لیک

خالص الاعتقادا وركائل الايمان اصحاب سے ارشاد فرا ما تھا۔ اراميمان مهربار رحمة التعليدس جناب قائم آل محوله ملا مجلسي عليا الرحمة كأرالا نواد جلدسيرديم مين تخرير فوات من كدا براميم ابن منزيا رجمة التدعليه

بزركان شيدمي صفح اورحفرت امام من عسكرى عليات المكم معتدين اصحاب بن شاربوت منع

غیبت کراے کے وقوع ہوتے ہی نکو جناب قائم علیہ اسلام سے بالمشافہہ ملنے اور آبکی زیارت سے
مشرف ہونیکا کچرایساہی شوق بید اہموا کہ ایک عرصہ نک وہ اپناگھ بارا ورتمام کار و بارچیوڑ کر آبلی تلاش
میں شہر بنہراور قریہ بقریہ بھرتے رہے۔ یہانتک کہ وہ اسی ترد دوجہ سس میں مدینہ منورہ میں وارد ہوئے
اور یہاں بھی اپنے اثنائے قیام میں کلی گئی کی فاک جھان ڈالی۔ مگر کہیں سراغ مذملا مجبور ہوکر مگر امنظمہ میں
تشہر بین لائے۔

ابراہیم کا خود بیان ہے کہ میں ایک دن طوا فِ کعبہ سے فا رغ ہو جیکا تفاکد ایک جوابی صالح باحسن صورت ميرك سلسف سي كررا بين أسكى طوف فود بخود اس غض سے جلاكد اپنى عون ماجت أس سوكر ونكا اورايف موجوده امورمين أس سے محد مشورتِ خاص لونكار إس غرف سے جب مين اسكے قريب سبنيا يومين نے اُن کوسلام کیا۔ اُنہوں نے نہایت کشادہ میشانی اوجسن اخلاق سے میرے سلام کا جواب دیا اور مجوسی و چھا تم كهاں كے رہنے والے ہو؟ ميں نے كہاكہ ءاق كا رہنے والا ہوں ۔ يوجيعاكہ ءواق كےكس شهرميں رستيو ج نے کہا کہ شہرا ہوا دکا رہنے والا ہوں ۔ پیشنگراس نے خوش ہوکر کہا مرجبًا لقائل خدامیرے لیے تیری ملاقا ومبارك فراك أرما بوازمين جفرابن حدان خصيني كوهي حانة بوج مين في كها بان مين النهاي خوب جانتا تقا- اُن کا توانتقال ہوگیا۔ پیمٹکرائنہوں نے کہاکہ رحمۃ الله علیہ۔ وہ شب وروزعبادت گزاری اور پرمهزگاری میں بسرکرتے تھے۔ تااینکہ اُنہی محاسنِ اعمال کے صلہ میں خدا و نږ عالم نے اُن کو تُوا بِحبیلِ اوراج ِخِر عطا فرمایا۔ اتنا کہکرا مُنہوں نے پھر یو جھاکہ ابراہیم ابنِ مہزیار کو بھی جانتے ہو؟ میں نے کہاکہ وہ میں ہی ہوں۔ رمینی جن نے در انداز کے مصرف نامیر کر اس کر اس کرنا کہ اس کے بعد انداز کر کہا کہ وہ میں ہی ہوں۔ يي صنكر أنبول نے مجھ سے معانقة كيا ۔ اور كہاكہ مرحبًا ولِث يا ابااسيلى ۔ وہ نشان جوخلوص واعتقاد ك اعتبار سے مضرت امام حسن عسكرى عليه السّلام في تم يس عنابيت فرما يا تفاكيا بوا؟ يوسنكر مجه حد ورم كي مسترت ہولی ۔ اور میں نے اسی وقت اپنے دل میں مجھ لیا کہ اب انشاء الله تعالے میں بہت جدا بینے مقصودِ د لی برفائز ہونگا کیونکہ جس علامت کی طرف اِس جوانِ صالح نے اشارہ کیاہے وہ ایک انگشتری ہے جو خام الم حبن عسكرى عليه السلام في مجمع عنايت وَما ي اور آب كاس عطية كوسواك ميركيا أن جناب ككوني دد مراتض نہیں جانتا تھا۔ اور نداج کسیں نے اس قعتہ کوسی سے بیان کیا۔

بهرحال ابرامیم ابن مهر یا دکابیان ہے کہ میں نے ابنی مسترت اور فرحت کے موجودہ عالم میں جاب دیا کہ وہ آپ عنایت فرمودہ علامت میرے پاس اِس وقت تک موجودہ ہے ۔ یہ کہکروہ انگنٹری طہر میں نے اپنے ہمیبان سے نکالی اور اُن کو دکھلائی ۔ اُسکو دیکھتے ہی اُس جوان صالح نے نہایت شوق سے اُس کو اپنے ہا تھ میں سے نکالی اور متوا تربوسے لیے ۔ پھر جو کچھ اُس فائم مطہر کے میں سے لیا اور متوا تربوسے لیے ۔ پھر جو کچھ اُس فائم مطہر کے صلحہ میں سامور کے بعد مقدس یا استد ۔ یا محد ۔ یا علی منقوش تھا ۔ اِن سب امور کے بعد اُنہوں نے مہرا رہا سال اُن حضرت (جناب اہا محسن عسکری علیالتلام) پر فدا ہو۔ میں نے مہزارہا سال

آ کی خدمت میں عوض کیے اور اُنکے جواب خاطرخواہ پائے۔ انواع واقسام کی حدیثوں کو آبکی زبان مجزیمات سے شنا اور اُنکواپنے سینہ میں ذخیرہ کیا۔ اور اِنہی خاص وجوہ سے میں آبکی خدمت میں بقا بلہ دیگر جضرات کے زیا دہ ممتاز خیال کیا جاتا تھا۔

ابراسیم ابن مهزیار کا بیان ہے کہ وہ جوان صالح بیا تک بیان کرکے پیرمجم سے خاطب ہوا اور کہنے گا اے ابا اسلی ایٹ اس مقصد عظیم سے جس کی تقدیم و تعمیل کا قصد تم بعد فراغت جج اپنے دل میں کھتے ہو مجھ سے بیان کرو۔ اِس کے جاب ہیں ہیں نے اُن سے کہا کہ ہیں ابنا کوئی طلب آپ سے پوشیدہ نہیں رکھنے کا۔ اُس نے جواب دیا کہ مناسب قوالیسا ہی ہے ۔ اب اِس وقت تم کو جو پوچینا ہو پوچیو۔ انشا، انڈ المستان تمہارے تمام مطالب ومقاهد کی فصیل و تشریح تم سے من وعن بیان کر دونکا۔ میں نے اُن سے دریا نت کیا کہ آپ جاز ام حسن عسکری علیالتسلام کی اولاد کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتے ہیں ؟ اُنہوں نے جواب دیا سے ان انڈ اِنگا اُنگا دوصا جزاد ہے ہیں محمد (قائم علیالت لام) اور موسئے ۔ اور میں اِن دونوں بزرگواروں کی جبین قمر آئین سے دوسا جزاد ہے ہیں محمد (قائم علیالت لام) کا فرستا دہ ہوں ۔ وہ طالف میں مقیم ہیں۔ تکمو بلایا ہے ۔ اگر تم گوائن کی زیارت کا نٹرف صل کرنا ہے تو بے تکھٹ اور بلا توقف میرے ساتھ جلے جو۔ اور اپنے دفقا ومیں سے کسی کو بھی اِس کی مطلق خرید کر و۔

لبرطال ـ ابرامیم اَبَنِ منز مار رحمة التُرعليه كا بيان ہے كه اُ نكو اِس سبيت وجلالت سے اپنی طرب آ ماہوا د كيمكر میں اپنے سوجودہ اُٹ تیا ق و آمنا كی صفر بانہ پر ہوشیوں میں دوڑ نا ہوا اُئے قریب سبخیا و رمبیاختہ اُنے قدموں برگر جرا اورا تکے دستِ مبارک و باربار جر سے لگا۔ آب نے اپنے فلق عظیم کے تقاضے سے مجھے فورا افرا یہ سے لگا یا۔ اور ارشا د فر ما یک اسے ابا اسی اتم نے آج بہت بڑے رکان رفع ورسے میں قدم کما ہے۔ اِس میں شکنیں کہ تم مجھ سے ملے کا ہمیشہ اشتیا تی رکھتے سقے۔ کمر یہ بات جا نبین کومیسر نہیں ہوتی تھی۔ کمر با وجو دظا ہری مفارقت و دوری کے جو نکمہ ہارے تمہارے فیا بین طوص وا کا دیکے ایسے ہی مرہم واہست تھے اور کا لل کہ تمہارا خیال اور تمہاری یا دمیرے دل میں ہمیشہ متمکن تھی اوریہ خیال اوریہ یاد کچھ الیمی ہی تقل اور یا دار ہم اور با دار تعمی کہ گویا مجھ کو مہیشہ تم سے مجالست اور مکا لمت کا للعن مال ہے۔ اُس خدا کا ہزار ہزاد شکر ہے جو لئون تمرون دیوائی اور میرے طائر دل کو تھیا ری طاقات بستر فر ای اور میرے طائر دل کو تھیا می مارہ تم دورائی دلوائی۔

ابراہیم کہتے ہیں کہ اتن تقریر کے بعد محراب سے ابواز کے دیگر مومنین کو مجھ سے پوچھا تومیں نے ضامت مبارک میں عوض کی کہ یا مولاچس وقت سے میرا آقا جناب امام حسن عسکری علیات لام نے اتتقال فرمایا میں اب ئى تلاش ميں ابنا گھر بار جھوور يا۔ اوراس وقت سے ليكراس وقت مك برابرآب كي ستويس حراك و سر گردان پھرنا ہوں۔ اِس وجہ سے میں اُن حضرات کی کھے بھی خبر نہیں رکھتا۔ گراب الحدیثہ۔ خدا نے مجھ کومیر مقعد و تك مينيايا - اورمير ب خضرطالع نے مجھ كوراً ومقدّ سى تك جَالْكايا - اور حقيقةٌ مجھير برافضان كرم فرمايا -إسك بعداتيه مجمع أيُعلند وخُلُوت مين ليكني ووجهكواطينان سے بعقلاكرارشا دفرمانے للكي إِنَّ ٱبِي صَلَّالِيُّهِ عَلَيْهِ وَالِهِ عَجِدَ عَلَىَّ اَنْ لَاَّ الْوَطِنَ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا إِخْفَاهَا وَافْعَهَا هَالِسُوالُّا لِّا مُرْمِيْ يَخْصِيْنًا لِحُلِّ مِنْ مَّكًا نِبِ اَحْبِلِ الضَّلَالِ وَالْمَرْدَةِ مِنْ اِحْلَ احْ الْأَقْمَ الضَّوَالِ فَنَبِكَ فِي لِلْ عَالِيهُ وَالْرَّمَالِ وَجُنْتُ صَرًا لِيُوالْاُرْضِ تَنْظُرُو ۚ فِي الْغَايَةُ ۖ الْتِيَّ عِنْدًا هَا يَحُلُّ الْاَمْرُ وَيَنْجُلِى الْهَلْعُ وَكَانَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ٱنْبِطَ لِي مِنْ خَزَ آنِئِ الْحِكْمِ وَكُوَّ امِنِ الْعُكْرُمِ مَا إِنْ أَشَعْتُ إِلِيَّكَ مِنْهُ جُزْءَ الْفَنَاكَ عَنِ الْمُفْكَرِ الْفَلَوْلَيْ أَمَا السَّلَّى إِنَّهُ قَالَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ فِا ابْنَيَّ السَّالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فِا ابْنَيَّ السَّالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَالْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِا ابْنَيَّ السَّالَةُ عَلَيْهِ فَالْمُ صَلَّوَاتُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِا ابْنَيَّ السَّالَةُ عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهُ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَالْعَلَقُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَالْعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَى السَاعِقُ تَنَا وَ الْمُرَكِّنَ لِيُحِلِّى الْمُبَانَ ارْضِهِ وَاهْلَ الْجَبَّ فِي طَاعَتِهِ وَعِبَادَتِهِ بِلَا مُجَتَّبِهِ يَسْتَعْلَ بِهَا وَ إعلام فيؤء تُحْرِبه وَتُعَمَّنُه ي لِسُبُلِ سُنْتِه وَمِنْهَاجِ قَصْدِ ﴾ وَارْجُوْ يَا بُنِيَّ بِكُرُوْمِ حَوَا ذِلْ لاَرْحَزِنَ مَنْبَع ٱ فَامِيْهُا فَاتَ لِكُلِّ وَلِي مِنِ أَوْلِيَا وَاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلْوَ الْمُقَالِعَا وَضِلَّا اللَّهَ عَلَا إِفَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلْ وَأَلْمُقَالِعًا وَضِلَّا اللَّهِ عَلَيْ إِلَيْهِا هِلَا ٱهْلِ نِفَاقِهِ وَخِلَافِهُ أُولِي الْإِلْحَادِ وَالْعِنَادِ فَلَا بُوحِتَهَ نَاتُ ذَلِكَ وَأَعْلَمُ أَنَّ قُلُوبُ أَهْلِ لَطَاعَةِ وَالْإِخْلُاصِ أَنَّ عَ الْكُلَّ مِثْلَ الطِّيرِ إِذَا مَّتْ الْوَكَارَهَا وَهُمْ مَّعْشَرُ كُلُلَّعُونَ . مِكَا بِلْ لَيْ لَوْ لَوْ الْإِسْنِكَا نَكَرُ وَهُمْ وَعِنْدَا اللهِ بَرَدُونَ أَكُورًا أَيْدُرِدُونَ مِا نَفْسِ فَلَحَتَاكَةٍ فَحُتَاجَةٍ وَهُمُ اَهْلُ الْقَنَاعَةِ وَالْإِعْتِمَامِ وَاسْتَنْبِطُواالدّينَ فَوَارُدُوهُ عَلَى مُعِكَاهِدَ فَالْاصَدُادِ خَصَّهُمُ الله م الحَمَالِ الْفِينْمِ لِيَشْهِلُهُمْ بِإِنْسَاعِ الْعِزْ فِي دَادِ الْقَرَادِ وَجَبَكُمْ عَلَى خَلَاثِقِ الصَّبْرِ لِتَكُونَ لَهِ وَالْعَاقِبَةُ ٱلْحَسْنَى وَ

كُرَامَة عُسُنِ الْعُقْبَى فَا قُتِبِسْ يَابِيَّ ثُوْرً الصَّبْرِعِلَى مَوَارِدِ ٱمُوْرِكَ تَفَنَّرْ بِبَارَكِ الصُّنعِ فِي مَصَادِرِهَا وَاسْتَشْعِي الْعِزِّ فِيماً يَنُوْمِكَ يَخُظُ بِمَا تَحُلُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءِ الله كَاكَانَكَ يَا بُكَيّا بِتَابِيُهِ مَصْرِاللَّهِ قَدُانَ وَتَكُسِينَوِ الْفَلِيحِ وَعُلْوَ كَعَيْبُ قَلْ حَانَ كَا نَكَ بِالرَّامَاتِ الصُّفْرَيُ الْاعْكُمُ الْبِيْضِ يَخْفُقُ عَلَى ٱنْنَاكُمُ اعْطَافِكَ مَا بَيْنَ الْحَطِيْرِ وَزَفِنَ ﴿ وَكَا نَنْكَ مِتْرَادُ فِ الْبَيْعَةِ وَتَصَافِ الَّوِ لَاءَ يَتُنَاظُهُ وِلنَّ وَنِي مَنَانِي الْعُقُورِ وَتَصَادِ فِ لَا كُفِّتٌ عَلَى جَنْبَاتِ الْحَبَرِ الْأَسْوَدِ تَلُو دُبُفِنَا لِكُ مِنْ مَلَا فِي يَرَاهُ وُلِللهُ مُرِنْ لَمُهَارَةِ الْوِلَاءِ وَلَفَاسَةِ الْقُنْ بَهِ مُقَدَّسَةٌ قُلُوبُهُمْ مُرِّنْ وَنِسَ النِّفَاتِ هُمِنَا بَدُّ ا مَنْ كَا يَهُوْ مِنْ رِّحْسِ الشِّقَاتِ لِيَنْكُ اَعْمُ الْمِكْفُوْ لِلدِّيْنِ خَشَلْنَا ۗ صَرَا لِبْهُمْ عَـ الْعُكْ وَانِ وَاضِعَةً كِالْقَابُوْلِ ٱوْجَهُورُ نَفِرَ لَا عِالْفَصْلِ عِيْدَ ٱنْهَا فُوْيَدِيْدِ يُنْوْنَ مِبِرِيْنِ الْحَقِّ وَاهْمِ فَإِذَ الِشَيْلَاَّتُ ٱرْكَانَهُمْ وَتَقَوَّمَتْ اَعْهَارِهُ مُرَيِّدًا ثَنْ بَمُكَا تِفِيَهِمْ طَبُقَاتُ الْأَمْرِمِ إِذْ تَبَعَثَكَ فِي ﴿ لَا لِ شَجَرَةَ دُوْجَةِ سَبَقَتُ ٱفْنَانُ عُفْنُوْ هِاعَلَى حَافَاتِ بِجُيْرِةَ الطَّيْرِيَّةِ فَعِنْدَ هَايَتُلا مَكُوا صَبْحُ الْحِيَّ وَيُعْجَلِيَ ظُلَامُ الْبَاطِلِ وَيَغْسِمُ اللهُ مِكَ الطَّغْيَانَ وَيَعِنَيْنَ مَعَالِمَ ٱلْإِثَانِ يَظْهَرُ بِكَ اَسْقَامُ اكُلَّ فَاتِي وَالسَّلَامُ الْوِفَاقَ يَوَدُّ السِّلْفُلُ فِي الْمُكُلِّ لِوَاسْتِطَاعُ الدِّكْ فَوْضٌا وَوَاشِطُا لُوَحْنِنِ لَهُ يَجِنْ نَحُوكَ عَجَازًا لَمْ تَنَرُّ مِكَ ٱعْضَانُ الْعِزِّ نَصْرَةً وَ تَسْنِيَقَتَ بُوْ آنِيْ الْعِزِّ فِي قَوَارِهَا وَتَوْفِي مِنْ الْعِزِ الُّةِ يَبِ إِلَىٰ اَدْكَارِهَا بِتَهَا طِلُ عَلَيْكَ عَمَّا بِبُ الظَّفَرِ الْتَحْنَى كُلُّ عَدُودٍ وَ عَلَا مِ الْعَلَى الظَّفَرِ الْتَحْنَى كُلُّ عَدُودٍ وَ لَا مَا الْعَلَى الظَّفَرِ الْتَعْنَى فَي كُلُّ عَدُودٍ وَ لَا مَا الْعَلَى الْعَلْق عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ جَبَّا رُوَّ لَا جَاهِلُ غَامِظُ وَ لَا شَأْنِ مُّبْغِضْ وَلَا مُعَانِدَا كَاشْحٌ وَمَنْ يَتُولَلْ عَلَى الله فَهُوْ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ الْمُرْادِر

الله مقر حسبه الرابطه بایع الحرید و الله مین عسکری علیات الم مین اور ا بنا مین اور ا بنا مین اور ا بنا مین المین مین اور ا بنا مین المین ال

ياسيكهني كوري ضرورت إنى نبين رسيكي. اے ابواسلى اسمجه لو إمبياكه ميرے يدر عاليم فدار في مجتمع الله ب كرخدا ك حكيم و دانا في كسى وقت مين كسى زيار مين اوركسى حالت مين وياككسى حصد كوايب نېيى چپور اسى دېسى دېنى تحجت نه باقى چپورى مو-جوامور دىنى اور دنيا وى مېراتى كاحامى اورمىين مو اور دنیا و اخرت میں اُمحا ما دی اور مینوا تا بت ہو۔ اِس وجسے میں تہیں بتلائے دتیا ہوں کہ مجلفین ہے کہ بیرے بعد اے میرے فرزند! تم بنیک اُنہی مقدِّس لوگوں میں منرور ہو جومنجا نب اللہ حق کوحیّ كرنے اور باطل كو باطل كرنيكے ليے دنيا ميں آج كك يك بعد د گيرے بينج كئے ہيں - بہي مقدّس سل ت کوی ۔ ناح کوناح کرتا ہے ۔ اور اساس ناحی شناسی کوقطعی مشاصل بنا تاہے ، آنٹش کفرو الحاد کو بجھا تاہے۔ اِن اصولِ عقائد سے تم کولازم ہے کہ تم آسیب زمانہ اور ضعومتِ خویش و میگا نہ سے بیخ کے بیے ہمیشہ دور و دراز اور پوشیدہ سے پوسٹیدہ مقامات میں اپنی سکونت اختیار کرو کیونکم ہرز اِنہ میں ہرولی خدا کا ایک دشمن بھی صرور پیدا کیا گیا ہے اور وہ اس ولی حدالی مخالفت میں ہیں۔ ساتھ نزاع اور مخاصمت پر کربستہ رہا کرتا ہے ۔اور مس کی مخالفت کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ خاصہ را معاندین اور مخالفین کے ساتھ جہا د کرنیکو اپنا فرض سمجماکرتا ہے۔ اِس اعتبارے اے فرز ند گرامی قدر ا تكوتمبارك وشمنول كى كثرت مترد دا ورخائف فدكردك يم كوسم الينا جاسي كرآ فرينش عالم ك وقت ليكراس وقت تك اولياراً لتدسلام التدعيبم كي بي طريق نابت بوت أك بي واوريه الجلقين كراد کہ ہل خلوص و عقیدت تلوب تہارے جال جہاں آراک ایسے مشتاق ہیں جیسے طائر گرمرد آشیا اپنے آشیا ندکے شائق اور ارز و مند ہوتے ہیں۔اور خالص الاعتقاد اور کا مل الخلوص وہی حکمرا ہم ہیا ج دنياس فلا مرى طور برنهايت معمولي اوركن گزرى حالتون مين بسركرتي مين - مگر خداك سوار و تعاليا ی درگاه میں اسکے بڑے بڑے اعتبارا ورا قبدار میں ۔ وہ اپنے پیداکنندہ کی تکاہ میں صرورعزیز تراہیں۔ گووه خلائق کی آنکھوں میں کیسے ہی ذلیل وخیراور پریشاں حال ومحتاج سیمھے جاتے ہوں۔ وہ اہلِ المار ا در قناعت ہیں اور دنیا کی مخلوق ملی قناعت کو فقراور نا داری کے معنوں میں مجھتی سے اور یہ وہی لوگر ہیں کہ جودین النی کو ستنبط کرتے ہیں اور وہ دشمنان دین کے ساتھ مجاہرہ پرا مادہ اور تیار ہیں۔ ضرائے سجانه و تعالیان اُن کوظلم وستم کے حمل کے ساتھ خاص طور یرموصوف و مخصوص پیداکیا ہے اور ووسمينددنيا مي الني صفات كم ساقة رسيكم مبتك كمن أف واسب العطايا ممكودارالقرارستيت کے دائی قیام پرمشرون اورمعزز فرائے . اُن کی طبیعتوں میں صبروشکیبا کی کی مخصوص صفات اس بداكيكي ميل كرو وظلم وأيذاك وقوع كوقت ابنصروشكيبا ي مع جوم د كملائي اور دنيك تام مصائب كونهايت فاموشي كرسافة برداشت كرمائيس تااينكه إن تام برامل كوه فراكر بركات و حنات عقبا پر فائزالرام ہوں داے فرزند ارجمند الأومصيبت اور ذلت وحقادت كے تام ارك

ا مورکوتم مبروشکیبا کی کے انوار سے منوز کرو. "اانیکہ خدا <sup>دے</sup> ارحم الرّاحمین دہ بلائومصیبت تم سے آ مفالے او<sup>ر</sup> يمجي هيتين گراد كه جتنے مصائب اور ملائيس تم برگزري ہيں ووسب حقیقت میں تمہاری ع<sup>بت</sup>ت ووفعت كا باعث ب ليه كرتم تام دنيا مين نكبخت اورسعاد تمندمشبور بوراور إسى وجرسے تام مقافات برتمهاري وصيف تعریف بیان کیجاتی ہے۔ اے فرز ندسعید ام ویامیں ویکھ رہا ہوں کہ وہ زمانہ آگیا ہے کہ تم ٹائیدر بانی سے مو ید کیم سکتے ہو. اوراسکی وجہ سے تم اپنے دستمنوں پر فتح وظفر عربت وغلبہ پا سکتے ہو. اورکو ما زرد انورید علم حلیم اور زمزم کے درمیان تہارے جاروں طرف دیکھ رہا ہوں۔ ضرا و ندعا لم فی خیکے قلوب کو خالص مجت اورمبارک طینت کے ساتھ بیدا کیاہے اور او نکوخبات اور نفاق کی تا م غلیظ اور آلودہ اشیاء سے پاک معاف بیدا کیاہے وہ طریقہ دینِ الہٰی ادرائس کے اوامر و نواہی کو بہت جلد قبول کر لیتے ہیں. اور ایکے ظوب عام فتنه و نسادا وظلم وتعدى وغيره سيمينه دوررستي بين اوربوم قبوليت درگاه اللي كان ك بمنور اورر امثن رہتے ہیں۔ اُن کے حبیم ففنل و ہزکے باعث سے ہمینٹہ مضبوط اور تر وّنا زہ رہتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو دین حق برایان لائے ہیں۔ اور یہ لوگ غایت استیان سے ایک دوسر برگر بولر تمباري بيت اختيا ركرينك راور تبباري الفت وتحبت مين نهايت صفائي اوررسوخ سے كام ليت بني-اور تِبارے پاس مل موتیوں سے جمع ہوتے ہیں۔ اورا بن بناہ وضافت کے لیے تمہارے گھر کی طرف وہ اپنی أنممس إسطح أعُوات مي جيه جرالاسود كي طرف بانقدا فعات بي فداوند تعالى ف الكاجسول كو قوی اور این عمروں کوطویل بنایا ہے۔ اور وہ ایک درختِ سایہ دارکے نیچے جسکی شاخیں ہمت لمبی ہوتی ہیں۔ اُس مقام خاص میں جو بحیر 'وطبرتی کے اطراب میں واقع ہے۔ تم سے بعیت کرتے ہیں۔ اور اِن بزرگواروں کے اجاع کی وجہسے اہلِ مبعت ومنلالت کے قوم وتبیلہ کے لوگ متفرق اور پر اگندہ ہوجا تے ہیں اِسی زمان میں حیقت کی مبع روشن ہوتی ہے اورشام جبالت وضلالت کی ارکبی زائل ہوتی ہے۔ اور اِن ساما نوں سے خدا و ندِعالم فتنہ وُ فسا د اورطنیا ن کو د نیاہے اُٹھالیگا۔ اور دین وا بان کے طریقوں کوممو ہوجانیکے بعد پھرحالت اول رہے آلگا۔ اور برتام امورایک تمہارے باعث سے ہو نگے کمیونکہ انسان ) امرامِن روحا نی میں مبتلا ہونگے پیگر تمہار ہے رفقا اوراغوان وانصار کوان امراض سے وئي اثرنهين بينجيگاً . و ه بالكل صيح وسالم رسينگے . اور تمهاري عام قبوليّت كايس وقت په عالم موكا كا ایک بخت مک جواہی میں ہوگا وہ جی تم سبعت کرنیے لیے گہوارے سے صاصر ہونیکی ارزوکریکا ليكن وه جو مراط تنقيم سي علمه ه اوربهائم كي طرح عالم وحشت مي گرفتا رموگا و ه البته تها ري طرف ائل نبوگا . باق تام دنیا تمهاری خدمت کے تحصیل سعادت کرے اپنی زندگی مین سے بسر کر می رتباری وجه سيعر ت و زُول كَي شاخيس تروتاز و مو كلي اورا ب جومِن مسرت مين فروانجست جموع في للينكي -اورع بت ووقت كى عادت اپنے مقام برقيام قرار كر ملى - اوراحكام شرعيه اور نصاب دينية كے مفال

گم کرده آتیاں تمہاری عنایت واعانت کی وفہ سے پھرا ہے اپنے سابق مقام پر بہنے جائینگے سیاب فتح وظفر تمہارے لیے برسائے جائینگے ۔ اس وقت تم اپنے وشمنوں کے گلے گھونٹ والو گے۔ اورا پنے رفقا کو اصحاب کی امداد واعانت فرما کو گئے۔ بس اُسی زما ندمیں تمام دوئے زمین پر کوئی ایساستمگار نہیں دہیگا جو امریکا جو اور نہ کوئی ایسامنگر معلوم ہوگا جو احکام حقہ کو ذلیل وحقیر جانتا ہو۔ نہ تمہارا کوئی دشمن رہ بگا اور ندعیب لگانیوالا۔ اور نہ تمہارا کوئی ایسامخالف موجود با یا جائیگا جو تمہارے امور سے اعراض واغماض کرے ۔ بس جو بندہ کہ تفقیلات الہی پر قو کل ختا ہے۔ کرتا ہے خدائس کی مدد کرتا ہے کیونکہ خدائے قادر و تو انا جس شے کا ارا دہ کرتا ہے وہ اُس کی قدرت سے پورااور کمیں موجاتا ہے۔

یه تقریر بیان کرکے داوی حدیث اراہیم ابن حزیار کا بیان ہے کہ جناب قائم آل محرعلیہ السلام نے نہایت تاکید کے ساتھ مجھے بدایت فرمانی کرمیں اس مجبت کو ہمیشہ مخنی اور مینہاں رکھوں گروہ حضرا جواہل دیانت وصداقت ہیں اوراخوت و کیجہتی دینی میں داخل ہیں اُن سے بیان کونے میں لبتہ کوئی

مضائقہ نہیں۔ کارالا نواد مطبوعہ تبریز صفحہ میں ۱۰ اسکول وجوہ مصلے ہونظا ہری طور سکے
اِس طول وطویل اور قبضیل حدیث سے آپ کی غیبت کے تمام وجوہ مصلے ہونظا ہری طور سکے
بعث معلوم ہوتے ہیں مجھ میں آگئے۔ گرباطی طریقہ سے اِسکے دجوہ اور یقینی اسباب دریا فت کرنگیا ہے
ہمارے یاس کوئی ذریعہ یا قریبہ نہیں ہے جس سے ہم اِن اسباب و وجوہ کی علت اور غایت معلوم کرئیں ہے
ہرحال سہارا دعوے جواسباب غیبت کے متعلق کیا گیا تھا۔ اِس عدیت سے کافی طور پرمعلوم ہوگیا۔
اِن اسباب کی ہجٹ کوختم کرکے اب بھر ہم اپنے موجوہ ہسلسلہ بیان کو آتھے بڑھاتے ہیں۔ یہا نتک او پرمعلوم
ہو مجاہے کہ رؤیت اور نفاذ احکام شریعت جو خاص خاص معتمدین کو و قباً فوقاً فاصل ہواکرتے تھے اب
بالکل ممنوح اور فقا خاصل ہو کیا۔ اُن مصلے اور وجوہ وہی تھے جوا و پر لکھے گئے۔ اور جو آبی رہائی افت تریل
علی محتمد وہم نے ہیں۔ کو ناہ فہم انسان کے شمحین کے بیے اثنا ہی کافی ہے کہ اسرار الہی کے متعلق
محدود فہم میں اتن سمائی ہے جوائی حقیقت تک بہنے۔ بندہ کی شمان یہی ہے کہ وہ اُتنے ہی تفویمیں ایزی کی ہوس اُس محسور میں اس محسور میں اس محسور میں اس محسور میں اس محسور کا اطبیعان اور دول کی تسکین کر کے۔ اِس سے ہاؤہ وہم اُس کے شان یہی ہے کہ وہ اُتنے ہی تفویمیں ایزد کی ہوس اُس محسور میں اس محسور میا اطبیعان ان اور دول کی تسکین کر کے۔ اِس سے ہاؤہ وہم سے اُن اس محسور میں محسو

بېرطال غيبتِ معزف كے تام طالات واقعات اوراساب جها نتك اخباروا قاركم معتروريون كو معلوم بوك بين بتلا ديد كئ ابغيبت كبرك كم معلق جو كميد لكعنا سے وہ يہ سے -

لبريمين امام عليالتسلام كي روت یدا مرظا ہر ہو خیکا ہے کہ غیبتِ کرنے میں یہ فیوض و مراحم رتانی بھی جائے رہے جوغیبتِ صغرک کے ایام میں آپ کی ذاتِ مجمع الحسنات سے حاصل ہواکرتے تھے۔ دنیا تاریک ہوگئی۔ وسعتِ عالم کے اندصیرا چھا گیا۔ کفروالحاد اور ضلالت وارتدا دے سربغلک طوفان م تھنے لگے جیسا کہ او سرما ان م ہے برٹ تیت ایز دی نے انہی مصالح پر نظر *کرکے غیبت کیرے کاحکم* نا فذفرہا دیا۔ اور اپنی اس مختب اخر سے نظام شتیت نے نظام امت کومتعلق کیا تھا ایک ایسے مقام میں اپنے جاب قدرت کے اند چھیالیا جس کاعلم سوائے اُسکے کسی اور کونہیں ہے۔اور رُویت وغیرہ کے تمام ابواب م اِن تهام قیودیریلی مس ارحم الرّاحین نے اپنے بندوں کے لیے جنکا ہدایت یا نااور ایمان لانا آبکی موفَّوف اورمنحفر تفاریا ایسے راسخ الایان اور خالص الاعتقاد حضرات کے واسطے و آپ کے اشتيا في لقاميس بالكل تارك دنيا هو بيٹھے تھے۔اورا پنے خلوص وعقيدت اور رنج ومصيد آزما ئشوں میں *کا مل اُ ترصِّ کے تقعے رؤیت کا ا*ذن دیدیاجا نا منظور کرلیا تھا کیونکہ رؤیت ا ناگزیر وقتوں میں نہایت ضروری اور لازمی ہوجاتی تھی ۔معرفت اوراحیائے شربعیت کے تام امور أسبر موتوف ہوجاتے تھے۔ اس بیے ایسے ایسے اوقات مخصوصہ میں نظر بمصالح بھواللہ ما پیشکاء وینبت ایسے خوش قسمت حضرات کو زیارت ورؤمیت کے منترب مخصوصہ سے مشرّ ن وممت از فرما دیا جاتا تھا۔ یہ امورایسے نہیں ہیں جن کی شال مرف حضرت قائم آل محد علیالتلام بی کے حالات میں یائی جاتی ہو۔ ملکہ یہ ایسے واقعات میں جوحضرات اُنب ے مبارکِ حالات میں بھی اکثر پائے جاتے ہیں جن **لوگو**ں نے آنمار قدیمہ ادراخبارِ ماضیہ کو بڑھا ہے وه إن امور كو بخو بى جانتے ہيں ۔ قرآ ن محبد ميں جناب خضر عليه السّلام اور حضرتِ موسے على نبينا وآله و عليه السّلام كي زيارت اور با بهي مجالست ومكالمت كي يورّي كيفيّت مذكورت وركتاب الاسف توريتِ مقدّ سمين جنابِ واوُدعليه السّلام اورحعنرت ارميا عليه التّحية والشّناكي ملاقات كاحال سطور ببرطال انبی قدیم اصول کے مطابل نظافم شکیت نے آپ کی غیبت کے زماز میں بھی ایسے موقع اور مرورت کے وفتوں میں ایسے خلوص وعقیدت اور خش قسمت حضرات کورویت امام عليه السّلام كميلي ما ذون كرديا چنائي اس وقت ہمارے موج د و دعوے كى تصدّيق بس كثيراكتعداد وا قعات بیش نظر ہیں ۔جن سے بلاتا مل معلوم ہوجاتا ہے کہ غیببت کبرے کے موجودہ زمانہ میں بھی بهت سے كابل الولا اور صاحبان صدق وصفانے آيكے جال جهاں آراكى زيارت كاشرف مكال كركے ابنامقصد دقبي ويمطلب دلى عاصل كياس يهم إن تام واقعات كى بورى تفصيل سي قطَّ نظر كرك ذير میں چند واقعات جن کو اما م قند و زی نے اپنی متناد کتاب بنا بیج المود و میں درج فرایا ہی قبید دکرتے ہی

غیبت کبرے میں ویت کے اقعات

شیخ الاسلام شیخنیند الم سکیمان فندوزی نے اپنی کتاب ینا بیج الموده فی القربے میں ایک الحدی باب اِس عنوان کے ساتھ تحریر فرمایا ہے فی بیان من دای صاحب الزّمان المحدی علیارلسّکلام بعد غیب نه الکبراہے ہم مندرہ بعنوان سے ذمل کے واقعات متحب کرتے ہیں۔

عَن غانم الهندى قال اتيت بغداد في طلب المهدى عليد السّلام وقد مشيت على الجسر مفكر الين اجلا اذا تانى ات فقال لى اجب مولاك فلويزل يمشى معد حقّ ادخلنى دا دا وبستانا فا ذا مولاى قاعد افلما نظوالى قال ياغا نواهلا وسهلا فكلمنى بالهندة وسلم على وسلم على وسلم على وسلم على وسلم على وسلم على والمنات تديل المجموعة في المنات والمنات والمحرف المنات والمنات وا

غائم بهندی کا بیان ہے کہ ہم بھی جاب الام الرّمان علیہ السّلام کے اشتیاق میں ایک مّت سے حیان وسر گردان بھرتے سے بیما تک کہ شہر بغدا دمیں ہینے۔ ایک دن بغدا دک بل برہم اسی فکر و تردّد میں ہیں ہیں رکب سے سے کہ وہ کونسی ترکیب کیائے کہ امام علیدانسلام کی زیارت ماصل ہو۔ اسے میں ایک سخص آیا اور کینے لگا کہ جیوتم کو متہارے مولا بگلتے ہیں۔ یسنکر ہم شادان و فرطاں اسکے ساتھ ہلے۔ یہا نتک کہ ہم ایک باغ اور مکان میں بہنچ سیم نے وہاں ایک جوان رعنا کو استادہ بایا جس وقت اسنے ہمیں دیکھا فرمایا اہلاً وسہلاً۔ پھر اتنا فرماکر آپ نے ہمارے سلام کا جواب دیتے ہوئے ادشاد کیا کہ کیا تم امسال مؤمنین کے ساتھ جے بیت اللہ کا قصد رکھتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں۔ ادشاد فرمایا کہ تم امسال جے ذکو امسال کے ذکو کی اور ادشاد فرمایا کہ ایک روہوں کی تھیلی ہم کودی اور ادشاد فرمایا کہ اسے اپنی ضرور توں میں مرف کرنا۔ اور چوکچھ تم نے بہاں دکھا ہے کسی سے ذکر نے کرنا۔

(۲)عن على ابن شاذان الكابلى قال كنت لوازل اطلب المحدى عليمال شلام واقعت في المدينة ولاذكرته لاحل الكستهزين فلقيت شيخامن بنى هاشم وهويجيلى بن على العربينى فقال لى ان الذى بصريا و دخلت فى الدكان فزجرنى فى غلام اسود وقال قومن هذا المكان فقلت لا اخوج فل خل النّار تُورِّخ وقال لى ادخل فل خلت فاذًا مولاى قاعل بوسط اللّار وسمان باسم لع بعيف احدا اللّا اهلى بكابل واخبرنى باشياء ثم انعرف عنه ثم اقيت السنة الثانية فلم اجد به

 میرے مدعائے دئی کوشنا وہ مجھے ہمنسا اور مجھ سے مزاح کرنے لگا۔ یہا تنگ کہ میں ساوات بنی ہاشتم میں سے
ایک سن رسید و بزرگ سے طاج نکا نام یکیے بن محد العربینی تفا۔ ان کے سافہ میں و کان پر گیا۔ وہا ل
ایک فلام جسٹنی نے مجھ اندرجانے سے منع کیا مگر یکیے نے اسکو ڈانٹا اور مجھے اندر لے سکئے۔ میں نے اندرجا کر
دیکھا تو (جناب امام صاحب الرّمان علیہ السّلام) میرے مولا وہاں وسطِ مکان میں اسّا دہ ہیں۔ جھ کو
آگاہو ایاکر آپ نے مجھ کو اس نام سے بچاراجس کو سوا سے میری بی بی کے جو اُس وقت کا بل میں تھی اورکوئی
دو جسرا شخص نہیں جانتا فقا۔ اور عیر مجھ کو آپ نے بہت سی الیسی چیزوں کی بھی خبردی جو مجھے اس وقت تک
معلوم نہیں تھی۔ اسکے بعد ہم آپ کی خدمت سے رضعت ہو کر ہے آئے۔ دو سرے سال ہم چرمد میز مورو

رمر،عن الحسن ابن وجنا النصيبي قال كنت ساجد اتحت الميزاب في دا بعة خسينا مجة منى وانا اطلب صاحب الزمان بالتضرع والدعاء اذحركتنى جارية فقالت قعريا حسن فعشت معى حتى انت بى دارخد يجة رضى الله عنها فوقفت بالباب فقال لى صاحب النه على عليم الته عنها فوقفت بالباب فقال لى صاحب مان على عليم الته ما من جح مجتك الاوا نامعك في مجات فالزم دا دجعفر بن عمل الباقر عليه ما التلام ولا يه مسل طعامك وسترعورتك وعلى دعاء وقال ادع وصل على ولا تعطه الامي ولزمت ذاك التا ارولر ازل اجل فيها وقت افطارى ما دورغيفا و اداما واجل كدوة النه تنافى الشتا وكسوة القريف في الصيف - (يابي منه)

اِس دا قد کومجلسی علیہ الرحمہ نے کسی قدر اضا فہ کے ساتھ مجار الانوار حبد سیز دہم میں بھی زیر فرایا ہے۔

رم) عن على ابن صلى الكوفى عن الازدي قال بينا انا في طواف فاذًا شاب حسز الحجم طيب الرّاف الله عن الكوفي عن الازدي قال ابنا على من المنت قال انا همدى واناصاحب الزّمان وانا القا نُمُوالَّذي املاء الارض عد لا كا علمت جورًا التّالى من الملاء الارض عد لا كا علمت جورًا التّالى من الملاء قال من الملاء قال المناس في فتر لا في نام الماحة المنت بها الا اخوانك من المل لحق شو القى حصاة التّ

فاذاسبكة ذهب وقال بعضهم اندبظهرني

على ابن احد كوفى ازدى سے بيان كرتے من كه ميں فطواف بيت الله زا دالله شرفاً كى خاص مالت میں ایک جوان خوشروا ورخوشبو کو دمکھا ۔آس نے مجھے کیارا - میں نے اسسے یوچھا کہ آپ کون صاحب میں ؟ فرما یا کہ میں مہدی (علیہ لسلام) موں ۔ اور میں ہی امام آخرالزمان (علیہ لسلام) ہو<sup>ں</sup> . اورسيس وہى قائم موں كم جود نياكو عدل وا نصاف سے ملوكر ديگا جس طح اس سے قبل ظلم وسم سے بهرى موگى - بقين كرلوكه مهى زمين حجت خداسے خالى نہيں رہتى - اور تبعى انسان آيا م فطرت ميں تنہا چود انہیں جاتا۔ یہ اسی امات کاز ما نہے۔ اسکوسوائے برادران فرقد مقتے اور کسی سے ذکر ندکرنا۔ (٥)عن راشد المداني قال لمّا انصرفت من الحجّ ظللت الطريق فوقعت في ارض خضواء نضرة وتربتها اطبب وفها فساط فالما بلغته رايت الخادمين وقالا اجلس فقد ارادالله بك خيرا فندخل احدها خرج فقال ادخل فدخلت فاذا فتى جالس وقد علق فوقراسيه سيعت طويل فستمتعليه فرة السلام على فقال من انا فقلت كا اعلم فقال انا القائم ا ناالناى اخرج في أخرالزمان لهان السيف فاملاء الارمن قسطا وعد لا كاملت جورا و ظلما فسقطت على وجمي فقال كاتسجد غيرالله ادفع داسك وانت داشد من بلد مملان اتعب ان ترجع الى اهلات قلت نعم ونا ولني صوة وأوهى الى لخادم فهومشي معى خطوات فلة اسداباد فقال هذه اسداباد امن ياداش فالتقت فلمراره فلاخلت اسدالباد فالضم خمسون دينا وافلخلت هدان ولبترت باهلى ولمرنزل بخيرما بقى معنامن تلك الدنانيو (ص ۵ ۸ سر بمبئی)

ارشد مدانی کابیان ہے کہ جب میں جج بیت اللہ زاداللہ شرفاً سے فارخ ہواتو والبی میں راہ ، معول گیا۔ اور ایک بارایک زمین سبزوشا داب میں میراگرند ہوا۔ وہ نہایت میرفضا مقام تھا! ور ہاں کی زمین (متی) بھی نہایت خوشبو دارتھی۔ اور وہاں ایک خیر بھی نصب تقا جب میں مجواور آگے بڑھا تومیں نے دو غلاموں کو دمکیما۔ اُنہوں نے مجھ کو دیکھکر کہا کہ تھرو اور بیٹے صاد کے کیونکہ خداوند تعالیٰ نے

تیرے ساتھ نیکی کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ بس اُن میں سے ایک شخص اُس خیر میں داخل ہوا اور فور اُبا ہو آیا ۔ اُسٹے مجھ کہا کہ میرے ساتھ جلیجا و میں افدر گیا تو ہیں نے ایک جوان رعنا کو افدر میٹھے دیمجھا۔ اُسٹی کھی اُسٹے ملے اُس نے میرے سلام کا جاب دیا۔ میں نے استفساد کیا کہ آپ کون بزرگ ہیں ؟ ارشاد ہوا کہ کیا تو نہیں جا نتا کہ میں وہ قائم آل محمد (علیہ لسکلام) ہوں جو زمانہ اُسٹے کہ آپ کون بزرگ ہیں؟ ارشاد ہوا کہ کیا تو نہیں جا نتا کہ میں وہ قائم آل محمد (علیہ لسکلام) ہوں جو زمانہ آخریں اِس تلوارسے تمام روک زمین کو عدل وا نصاف سے اس طرح بُرا ورمملو کر دونگا جس طرح اِس خبر اس خالم وستم سے بھری ہوگ ۔ یہ شنگر میں اپنے مُنہ کے جبل گریڑا ۔ یہ دہ بھی کہ آپ نو ما یا سوائے خدا اُس سیا نہ و تعالیٰ و تقدیس کے کسی اور کوسیحد ہ نہ کیا کہ و ابنا سرا ٹھا لے ۔ تیرانام راشد ہے ۔ اور توشہ ہرمہ اُس کا رہنے والا ہے ۔ آیا تیری خواہش ضور ہے ۔ بھراسیے اہل وعیال ہوں ہی جانے ؟ میں نے عوض کی ہاں میرے مولا اور بھر بھر سے خواہش ضور ہے ۔ بھراس کے بعد آپ نے جھے ایک میرہ عنایت فرفایا اور جھر کو اِسپنے کی اور اس کے بعد آپ نے جھے ایک میرہ عنایت فرفایا اور جھر کو اسپنے اُس کی میں اسدا ہا دی ہو گھر سے کہا کہ راشد آبا کھیں کھولدے ۔ تواسد آبا دمیں بینی گیا ۔ اب میں بواب آن کھیں کولکر دیکھتا ہوں تو اقدی میں اسدا ہا دی ہو ہی گیا مگر میرا ہوا ہوا کہ واس ہوائی آنگھیں کھولکہ دیکھتا ہوں تو اقدی میں اسدا ہا دی ہو ہی کی میاس اُن دوان ہوائی میں ایک ہو اور نے ایس دیار ہے ہوئے ہیں۔ میں اپنے وطن ہوائی دوان ہوائی دوار نے اہل وعیال کو اپنے آئیکی بشارت دیدی۔ جبتک یہ رو میہ سیرے ہیں اِس فی دواس خواس اور اپنے اہل وعیال کو اپنے آئیکی بشارت دیدی۔ جبتک یہ رو میہ سیرے ہیں اب فوطن ہوائی دوائی دور سے سیرے ہیں اُس فی دوائی کی دوائی دوائی دوائی دوائی اور کسی شیار سے دو میہ سیرے ہیں اور کی دوائی دوا

ابونیم انصاری کا بیان ہے کہ بیس نے عسر تاریخ ماہ ذی الحجیر ساتھ ہوی کو مسجد الحوامیں ایکجے اب رعنا کو د کمیھا اور ایکبارگی اسکی ہیبت وغلمت میرے دل میں ایسی سمائی کہ میں اُسے بیا نہیں کرسکتا وہ ہمارے باس بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ کیاتم کو جنا ہام جعفر صادق علیہ لشلام کی وہ دعا نہیں میٹجی ہے جو آپ سے منقول ہے رمیں نے کہاکہ نہیں ۔ فرمایا کہ وہ بیہے۔

الله م ّ إنى استلاث باسك الذي به تقوم التماء والارض به تفرق بين الحق والباطل وبه مجع بين المتفرق وربه المجتمع وبه احصيت عدد الرّمال و زنة الجبال وكيل المحادان تصلى على عن وال عبر وإن تجعل لى من امرى فرجا و فخ جانز انصرف و (يا يع المورة)

اے برور دگار! میں بھے سے اُن اسائے مقد سے کا واسطہ دیکیر سوال کرتا ہوں جنگے باعث سے آسان رمین العظم ہوئے ہیں۔ جن کے باعث سے آسان رمین العظم ہوئے ہیں۔ جنگی وجسے متفرق اور براگندہ لوگ جمع

اِس واقعہ کو کبلسی علیہ الرّحمہ نے کسی قدر اصافہ کے ساتھ بار الانوار حبلد سیزدہم میں بھی تخریر فرایا ہے۔ تخریر فرایا ہے۔

رمًى عن على ابن هي الكوفى عن الازدي قال بينا آنا في طوات فاذًا شاب حسز الحجم طيت الرّا يحته يتكلّم الى فقلت ياسيّدي من انت قال انا هماى واناصاحب الزّمان وانا القاً نُمُوالّذي املاء الارض عد لا كا علىئت جورًا اتّ الارض لا تخلوا مرحج بترولا يقى النّاس فى فتر لافذن لا اما متر لا عمّل تبها الا اخوانك من اهل لحقّ شو القى حصاة التّ

فاذاسبكة ذهب وقال بعضهم اندبظهرني

علی ابن احد کو فی از دی سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے طواف بیت اللّٰہ زا دا للّٰہ شرفاً کی خاص مالت میں ایک جوان خوشروا ورخوشبو کو دکھا ۔آس نے مجھے کیارا۔ بیں نے اس سے یوچھاکہ آپ کون صباحب میں ؟ فرما با کہ میں مہدی (علیه لستالام) ہوں - اور میں می امام آخرالزّمان (علیه لسلام) ہو<sup>ں</sup> اورمیں وہی قائم ہوں کہ جود نیاکو عدل وا نصاف سے ملو کر دیگا جس طیح اس سے قبل ظلم وسم سے بهرى موگى - لقين كركوكه مجمى زمين حجت خدا سے خالى نہيں رہتى ، اور توجى انسان آيا م فطرت ميں تنہا چود انهیں جاتا۔ یہ اسی امات کاز ما نہے۔ اسکوسوائے برادران فرقد حقسے اورکسی سے ذکر ندکرنا۔ (٥) عن راشد المداني قال لمّا انصرفت من الحجّ ظلات الطريق فوقعت في ارض خضراً ع نضرة وتربتها اطبب وفها فساط فلتا بلغته رايت الخادمين وقالا اجلس فقد الادالله بلث خيرا فسخل احدها خرج فقال ادخل فدخلت فاذا فتى جالس وقل علق فوقراسه سيعف طوميل فسلمت عليد فرة السلام على فقال من انا فقلت لا اعلم فقال انا العائم / ناالَّذي اخرج في أخرالزّمان لهـُذاالسّبيف فاملاء الارض قسطا وعد لا كاملتُ جورا و ظلما فسفطت على وهجى فقال كاتسجد غيرالله ارفع داسك وانت داشد من بلدا مملان أتحب إن ترجع الى اهلك فلت نعم ونا ولني صرة وآوهي الى لخادم فمومشي معي خطوات فلا اسب أباد فقال هذه اسد اباد امن ياداش فالتقت فلم إرد فل خلت اسب أباد فالضَّقّ خمسون دينارا فلخلت هدان ولبثرت باهلى ولعرنزل بخيرها بقى معنامن تلك الدنانير (ص ۸۵ سربیتی)

ادشد مدانی کابیان ہے کہ جب میں جج بیت اللہ زاداللہ شرفاً سے فادغ ہوا تو والبی میں راہ بھول گیا۔ اور ایک بارایک زمین سبزوشا داب میں میراگرد ہوا۔ وہ نہایت پر فضامقام تھا!ور ہاں کی زمین (مقی) بھی نہایت نوشبو دارتھی۔ اور وہاں ایک خیر بھی نصب تھا۔ جب میں مجواور آگے فرصا تومیں نے وو غلاموں کو دمکیما۔ اُنہوں نے مجھ کو دمکیما کہ تھم روا وربیجہ حاؤ۔ کیؤ کمہ خدا وزر تعالیٰ نے

ولا عن ابى نعيم الانصاري قال كنت في مسجدا لحرام في اليوم السادس من ذي لحجة سنته تلث وتسعين وما تدين اذا راينا شابا فقهنا لهيبته في لسروقال الدون ما كان يعفر المساد ق عليد السلام يقول في دعا تد قلنا وما كان يقول تالكان يقول -

ابونعیم انصاری کا بیان ہے کہ بیسنے ، رتادیخ ماہ ذی الجبرسا اللہ بہری کومسجدالحوام میں ایک ال رعنا کو دیکھا اور ایکبارگی اسکی ہیبت وغطمت میرے دل میں ایسی سمائی کہ میں اُسے بیان نہیں کرسکتا وہ ہمارے باس بیٹھ گئے اور کھنے لگے کہ کیاتم کو جنا ب امام جعفر صادق علیہ لشلام کی وہ دعا نہیں بیٹجی ہے جو آپ سے منقول ہے میں نے کہاکہ نہیں ۔ فرمایا کہ وہ یہ ہے۔

اے برور دگار! میں بخدسے اُن اسائے مقدّسہ کا واسطہ دیکیر سوال کرتا ہوں جنکے باعث سے آسان زمین تقعے ہوئے ہیں جن کے باعث سے بق و باطل کا فرق ہوتا ہے۔ جنگی وجہسے متنفرق اور براگندہ لوگ جمع ہوتے ہیں جنگے ذریعے سے مجموع میں انفراق واختلاف واقع ہوتا ہے۔ اور جن کے وسیلہ سے ریگ بیا ہان کی اعداد۔ پہاڑ در کے اوزان۔ اور دریا وُں کے بانی کا انداز ہ ہوتا ہے۔ در و ذہیج محکد وآلِ محکر ہے۔ میرے لیکے جملہ امور کوکٹا دوا درآسان فرما۔ یہ بتلا کر وہ جوانِ رعنا روحی لدالفدا طبلا کیا۔

رد) فلما كان الغلى فى ذالك الوقت خرج من الطّواف وجلس وقال لنا الله دون ما كان يقول من الطّواف وجلس وقال لنا الله ون ما كان يقول على يقول من يربط المرابط المرابط المربطة قلنا وما كان يقول المربطة المر

یوں یں و سیاسی وقت طواف سے فراغت کرکے دہی جانِ قبول صورت پیمرنشر بھنے لائے ۔ اور فرانے لگے کیا تم کو جنابِ میرالمؤمنین علیہ استلام کی دعانہیں بہنچی ہے ؟ میں نے کہا کہ وہ کونسی دعاہے ؟ ارشاد فرایا کہ بیاوہ دعاہے جوبعد فریصنہ کے بچھی حاتی ہے ۔ وہو ندا ۔

الله على البيار وفعت الاصوات ورغيت الله عوات والث عنت الوجوة ولل خضعت الرقاب واليث النه كل وفير من اعطى ياصاد ق بابارى يامن لا يخلف الميعاد يامن المراب على يامن المربال عالى وخير من اعطى ياصاد ق بابارى يامن لا يخلف الميعاد يامن المربال عالى وتكفل بالاجابة يامن قال ا دعوني استجب لكريامن قال واذا سئلك عادى عتى فائي تربيل عيد عوة الله اع اذا دعان فليستجيبوالي وليؤمنوا بي لعالم مرينا له يامن قال يا عبادى الله بن اسر فواعلى انفسهم لا تقنطوا من رحة الله الله ينفل لن نوج علا انه هو الفور الرسيد.

بھرائس جوان غطیم الشان نے فرہ ایک جناب امیر المؤمنین علی علیہ السّلام جس دعا کی سجد ہ شکر ہیں۔ تلاوت اور مزاولت فراتے تھے وہ تم یک مینی ہے؟ میں نے کہا نہیں بھر بوجیا وہ کون دعاہے ؟ کہا یہ ہے۔ بامن يزييه الحاح اللحين الآكرما وجودا بإمن لدخزائن السموات والارض يامن لفضل العظيم لا تمنعت العامة وانتقاد العظيم لا تمنعت السائتي من احسانك الى استلك ان تفعل بى ما انت اهله وانتقاد على العقوبة وقد استحقتها لا حجّة لى عندك اتوّة اليك بن فرد كلّما واعترف بحاكى تعفوعتى وانت اعلى ها منى برائت اليك بكل دنب اذ نبته إليك وكل خطيسته اخطا تما وكلّ سبئة على ما ياربّ غفره ارحم و نجا و زعما نعلم انك انت اعتراكاكرم من

معن بیروب سی از مرسوائے تیرے کرم وجود کے اضافہ کے اور کوئی اضافہ نہیں کرتی۔ اے وہ تبارک اور نوٹوالوں کی گریہ وُزاری سوائے تیرے کرم وجود کے اضافہ کے اور کوئی اضافہ نہیں کرتی۔ اے وہ تبارک تعالے جس کے باس آسمان وزمین کے خزانے ہیں۔ اے وہ جسے نصل بہت بڑے اور وسیع ہیں۔ میرے گناہ مجھے تیرے اُن احسانات کے ملنے سے نہیں روک سکتے جن کے لیے میں تیری جناب میں استعاکرتا بوں۔ تومیرے اِن امور میں ویساہی کر جس کا کہ تو شایان و منراوارہ ۔ تومیر قسم کے عذاب بر قادرہ ہے۔ تجھے کو اُن غذا بوں کا بور استحقاق ہے مجھے کو تیری جناب میں کوئی حجت حال نہیں ہے۔ اور نہ تیری درگاہ میں بیش کرتا ہوں۔ اور اُن کام خطاؤں سے جو مجھ سے سرز د این تام گناہ وسے ہے جھے سے سرز د اور تو اُنکوسب سے بہتر جاننے والا ہے میں ہو جی بیس اور اُن تام خطاؤں سے جو مجھ سے سرز د موجی ہو اور درگار! تو مجھے نجشدے۔ اور تو مجھے برحم ہو اور درگار! تو مجھے بخشدے۔ اور تو مجھے برحم ہو اور درگار! تو مجھے بخشدے۔ اور تو مجھے بخشدے۔ اور تو مجھے اُن کرنیوالا ہے۔ اور تو مجھے اُن اسب سے زیادہ کرنے اور درگار! تو مجھے بخشدے۔ اور تو مجھے اُن کرنیوالا ہے۔ اور تو میں اور اُن تام امور سے درگزر فرا محن کو توسب سے اُن تھا جانتا ہے۔ کیونکہ توسب سے زیادہ کرنے اور درگار! تو مجھے بخشدے۔ اور تو مجھے اُن کرنیوالا ہے۔ اور تو مہر بانی کرنیوالا ہے۔

تم عادمن على في ذلك الوقت فجلس وقال كان على بن الحسين عليه ماالسّلام سيّلنا بكّ

يقُولُ في سجود افي هن اللوضع واشاربيل الحالج ركاسود.

بهراسك بعد دومرك دن أسى وقت بهرتشريف لاك اورارشاً د فرما ياكه جناب على ابن المسيط السالم السيط السالم المام زين العابدين عليه السلام سجده كى حالت ميسراس مقام بر (جرالاسود كى طرف دستِ مبارك سے اشاره فراكن به پڑھتے تھے .

عبيه ك بفنا نُكُ مسكينك بفنانك فقيرك بفنائك سائلك بفتا نُك يسمُلك الديقُلْ عليهوالا تيرابنده تيرك احكام ير- تيرامختلج تيرك احكام ير- تيرا فقير تيرك احكام ير- تيراسائل تيرك احكام يرجمة ان جيزون كاطالب مع جميرسواك تيرك كوئي دوسرا قدرت نهين ركفتا-

تُمنظرًا لي على ابن قاسم العكوى فقال يا على ابن القاسم انت على عبر لا تدكان يطلب حب

الزّمان عليدالسدهم و قام وانصرف - عمر الرّمان عليدالسده و قام وانصرف - عمر الرّمان عليه العلوى رحمة الله عليه كلوف ديم ها اور فرما يك ابنى إس تمنّا ميس كرجناب المام

آخرالزمان عليه لسلام كى زيارت سے مشرف بوتم بخيرو بركتِ فائز المرام بوك بيفره يا اورتشريف كيك راوى حدیث كابیان ہے كە إسكے بعد محودى سے ہم لوگوں نے پوتھاكەتم نے اس جوان رغاكو بجایا يا نهي ۽ اُس نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میں معدی آخرالزّ ما ن علیالسّلام ہیں۔ میں اپنے پروردگا رسے ہمیشہ د عاكياكرة اتفاكه و ه مجھے جناب قائم ال محد عليالتلام كى زيارت كا تشرف عصل فرمائے۔ آج سات بس كازمانه موقاب كرمين في آپ كوشرك و فد دعا ك عشية الرصته بوك دمكها- ميس في بوجها آپ كون مين؟ آب نے جواب دیا کہ میں بنی ماشم ہوں۔ میں نے کہا بنی ہاستم کی کون شاخ سے ہیں ؟ فرمایا کہ اُس خانوادے سے کر جنکی خلقت ہمت کے ساتھ ہوئی ہے۔ جو بھوکوں کو کھلاتے ہیں۔ رات بحرشب بیداری کرتے ہیں ۔ جب دنیا کے لوگ سویاکرتے ہیں ۔ اُنکے اتنا ارشا د فرمانے سے مجھ کو بقین کامل ہو گیا کہ آپ علوی سیّد ہیں ۔ اِسکی بعدآب ميرى نظرون سے غائب ہو تھے میں نے مطلق نہیں جا ناکہ آپ آسمان پر تشریف لے گئے یا دمین ك اندر بعريس أن لوگورك إس كيا جواس وقت آب كورد د كرد منته موك تق اور أنسي يوجهاكم اِس بیدِعلوی کو بیجاینتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم جانتے ہیں۔ یہ ہرسال ہم لوگوں کے ساتھ یا بیا دہ جج فراتے ہیں۔ یسنے پوچھاتم لوگوں کو میر بھی خبرہے کہ وہ اس وقت یہاں سے کہاں تشرافیت لیگئے؟ من لوگوں نے کہاکہ مزدلفہ کی طرف جیے گئے۔ میں نے اسکے شوق زیارت میں مزدلفہ بہنچاروہ رات وہیں بسرى. رات كوسوما توميس ك جناب رسالت آب صلة الشعليد وآله وسلم كو د مكهاكرآب مجه سارشاد فرمارہے ہیں اے محمودی ! تواپنے مطلوب ومقصو د دلی تک پہنچ گیا۔ وہی صاحب الزّمان علیہ لسّلام <del>ص</del>ے جن کوئم نے مثب وفرمیں دیکھاتھا۔ یہ واقعہ ایسا متوا ترہے جسکوعلما کے فریقین نے تین طریقوں سے ذكركياك . (ينابع المودة ص ١٨٨مطبوع مبيل)

عیبت کرے میں روست امام کے اور واقعات ان واقعات کے لکھنے کے بعد جنکو ہمنے سوار اظم المسنت کے ایک معتبرعالم کی تالیف سے لکھا ہے۔ ابهم الما مجلسي عليه الرحمه ككاب بحار الانوار جدسير دسم سع بعي جندوا قعات ذيل مي فلمبندكرت مي -(۱) ابرامیم فدی کابیان ہے کہ میں ایک سال جج کے ایّا میں طوا ف کر تا تھا جھے شوط (دور) تا مرکز کیا تها اورساتوی دورکو شروع کرناچا ستانها کرمی نے خانہ کعبد کے دائن طرف آدمیوں کی ایک کثیر جاعت دکھی اوراً بنی لوگوں میں میں نے ایک جوان خوشرو اورخوشبو کو باحسن وجال ومهیت وجلال دمکیعاج با وجو داپنی موجوده سطوت وسيبت كاين اطلاق واشفاق كا تقاصه سي أن لوكون سع قريب ترقعا اور أن لوكون باليس كرما تعاد اس كاطرز كلام خوش بيان اورشيرس زباني ايسى فى كديّ ج يك يس في اسب يبيل اين فعاحت وبلاغت نببر من تعى أكالخ تستجي اكبي خوشنا اورخوش قطع تقي كرمين في اليبي تشسيت مج آج كنبي دكيهي في - إسى مالت استياق من من أسك بأس كيا - اور أسعد وايك باتين بي كي من مرجع

آدمیوں کی کچھ ایسی کنرت ہو گئی کہ آپ کا جالِ مبارک میری آنکھوں سے چھپ گیا اور میصول زیار ہت ی معاد توں سے آیندہ مُحروم رمگیا. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون صاحب مہیں تو لوگوں نے جُواب دیا کہ يه فرز ند جناب رسول فدلصلے الله عليه وآله وسلم ميں - جوسال بحرمیں ايک مرتبہ اپنے مُؤمنين خالصين کی جاعت میں منودار ہوتے ہیں۔ اورا ککو ہدایت وارشا دے حکم واحکام سے آگا و فرماتے ہیں۔ پیسنگریں كسى نەكسى طرح أن كى خدمت مبارك ميں جاريني اورء عن كى كەمىي بىلىي آيكى بدايت وارشا د كاطالب موں مجھے بھی مدایت ورمنائی فرمائی جائے۔ آپ نے یہ منکر کھے سنگرزے اسٹا کر مجھے دیدیے۔ میں انہیں ایکر طاتو لوگوں نے مجھ سے بوچھا کہ جناب رسالت مآب صلے الله علیہ وآلہ وسلم کے فرزند فے تہیں کیا عنایت فرمایا ہے بیں نے کہا کہ تعور کے سے سنگریزے تو مجھے میرے ہاتھوں میں دیے ہیں اور تو کھے بھی نہیں ، ۔ کوکر میں نے ابنی متحقیاں کھولیں تو کیاد مکھتا ہوں کہ اُن سنگر نروں کی حکمہ خانص سونے کے کرائے موج د مي. يه مشايده ديكهكرمين و ما سع فورًا واليس بوالي دورجلاً تقاد ديكها كداك ميرع بمراه تستنسريين لارہے ہیں۔ آپ نے مجھے مخاطب کرکے ارشاد فرمایا کہ اب مجھ پر خدا کی حبّت ثابت ہو گئی اورامرق مجھ پر ظاہرا و راشکار مبوکیا ۔اور تیری کورموادی اور تیرہ قلبی زائل ہو گئی۔ آیا اب بھی تونے مجھے بہجا نا یانہیں یں نے َوصٰ کیا حقیقتِ حال و یہ ہے کہ میں نے اِس دم تک آپکو بالکلیۃ نہیں بہجانا، ارشا د فرمایا کہ میں ہ مهدى آخرالة مان (عليه وعلے آبائه سلام) ہوںِ جوایک وقت دنیا کوعدل وانفیات سے ایسا بھردیگا جیسا کہ وہ اس سے پہلے جوروتم سے پڑاور املو ہو گی- یقین کرلوکہ کسی زمان میں دنیا جہت خدا سے ضالی نهيس رستى - اوربند كان اللي قولم بني اسرائيل كي طرح ايام فطرت من بريشان وحيران نهيس حيورت جاتے بیرے اموراور میرے حالات توسفراء اور تا بعین کے ذریعہ سے عام ہو چکے ہیں۔اور اِس وقت تونے جو کھے معلوم کیاہے وہ توایک ایسی خاص امانت اور مخصوص رازہے جو تیری میردگی میردیا گیا ہے۔جسکے اوال وکیفیت کوسوائ طالبان حل کے اورکسی سے ذکر کرنیکا مجاز نہیں ہوسکتا۔ لادميلسي مرحوم اس واقعه كومحدا بن حجفر اسدى كى مسنادست سنستر بحرى كا واقعه بتلاتيمين ب سے قبل ازمرور ایا مغیبت کبرے ثابت ہوتا ہے۔ والتداعلم بالقتواب -(۷) احدابنِ فارس ۔ ادیب جوابینے زمانہ میں عربی علم ادب کے بہت بڑے کا مل اور فاصل شا کیے جاتے تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ جب مجھے شہر ہمدان میں قیام کرنیکا اتفاق ہوا تو مجھے وہاں مرف ایک قبیلہ جو بنی راشد کے نام سے مشہور تھا مذہب شیعہ کامتمتیک اوریا بند تابت ہوا۔اور باتی لوگ اور مذمب كے لوگ تھے ججہ كو اكثر تعجب مواكر تا تھا كہ تہذا اس قبيلہ كے شيعہ مونيكا كيا باعث ہے ۔ ايك دن میں نے قبیلہ بی راشد کے ایک بزرگ سے جو اس وقت میری ملاقات کو آئے تھے اِس امر کودریا فت کیا تو أنبوں نے بیان کیاکہ میرے جدالقبیلہ جنگی اولاد واعقاب میں ہم اور ہمارا تام قبیلہ دافل سے جبیت

زادالله شرفاً كوتشريف لے كئے تھے۔ أنكابيان ہے كەمىں اركان جج بالتّامه اداكركے محواكى راةى واليس ہواً۔اثنائے سفریں مجھے شوق ہوا کہ بیدل جلوں جنائیے میں سواری سے اُتر ااور پیدل طب لگارا وربها نتك پیدل چلاكهالكل خسته موكیاریس نے اپنے دل میں سوچا كه تھوڑى ديرآ رام كراول ئه اِس عصد میں قافلہ بھی بہنچ جائیگا اور میری ماند گی بھی دور ہوجائیگی۔ یہ سوچکر میں وہیں لی ليٹ رّسوئيا ، أيضا توديكيفاكه أفتاب انجي طرح بكندم وكياہے -اور أس كى حرارت سے ہوا بھى مُرّم موكّى ئى شخف امس وا دى مىل كسى طرف كهيس و كھلائى نېيى دىيا - يە حالت دىكىھكر مجھے سخت پرلتىگا ا ورحیرای لاحن ہر یک کسی طرف کو ئی راہ نہیں ملی۔ آخر جاروں طرف سے مایوس ہوکرمیں نے فضلِ خداوندی بر توکل کرکے خاموشی اختیار کرلی اورانہ ، دل میں پیر تہت کرکے بیقصد کیا کہ میں سیدرستہ بكوي جلاط ونكاراب جهال والمكول ورجهال جابيني ويسوطيرا ورتوكلت على التدكهكريس سيدها میلا اور تھوڑے ءِصدیمیں جھ کو ایک نہایت سبزوشا داب باغ دکھلائی دیا ،مجھ کو اُس مکا عظیم الشّان ئے دیکیھنے کاجس میں یہ باغ از استہ تھا از حدشوق ہوا۔ اور میں اینار استہ چھوڑ کر اب اُسکی طرف جلا جب اس کے دروازے پر مینجا تو میں نے دو گورے گورے خدمتگار وں کو و ہاں استادہ یا یا۔ اُنکومیٹے سلام کیا ۔ اُنہوں نے میرے سلام کا جواب دیا ! ورمجھ کو بٹھلایا۔ اور کہا کہ بہاں تعور ہی دیر دم کیلو ۔ اور عمر ح درصا حب سعادت ہونیکی وصہسے تکویہ تغمت عطا فرمانی ہے جو بندگان الہی میں سے کم کسی کوعطا کیجانی ہے۔ یہ کہکروہ تو اندر حیلا گیا۔ تھوڑی دیر سکے بعد بابراً ما اور مجهس كهاكه اندراً وُ- مين أسك بمراه اندر كيا - ديكيها كهوه قصر عاليشان زيب وزميت ا در آراستگی میں اپنی آپ مثال بنا ہوا ہے جقیقت میں میں نے الیسی آر استہ و پر استہ اورخوشنما عارت آج تکنہیں دکھی تھی۔اِس اثنادمیں اُس خدمتگارنے اُس پر دے کو جوا س مکان میں کھنچا ہو تھا اٹھا دیا۔ پر دے کا آگے ہے اٹھنا تھا کرمی نے دیکھا کہ ایک جوانِ رعنا خوشجال اور خوبصورت پاک ہے اورامس کے سری جانب ایک طویل شمشیر دیوار میں آویراں ہے ، وہ تلوار آپی طویل تھی کہ اُسکا بیبلا اُن کے فرق مبارک سے بالکل قریب سینجا ہوا تھا۔ میں نے اُ نکوایسا صاحبِ لُ جلال بإكرنها يت عقيدت سے سلام كيا اور أبنوں نے بھي بڑى مهر بانى اور كشادہ بينيانى سے ميرسلام كاجواب ديا. پر مجھ فاطب كركے ارشاد فراياكہ مجھے بيجانتے ہوس كون موں؟ ميں نے كہا خداكى قسم مجھے معلوم نہیں ۔آپ کؤن صاحب ہیں۔ ارشا د فرمایا -میں مہدی (امام آخراز مان علیالشلام) ہو<sup>ں .</sup> میں ہی دائرہ مقدسہ آلِ محدعلیہ اسلام میں وہ تخص ہوں جواس ملوارے (ملوار آویزال کی طرف اشاً فراكر) روك زمين يرظروركرونكا ـ اورتام عالم كوعدل وانصاف سے يرا ورملوكرد و تكا م اسي طرح حس طرح قبل إسكه و وظلم وستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ اتناشننا مقاكہ میں زمین پُرگر ٹرا اور اپنامُنہ آ چکے قدموں سے

ملنے لگا۔ آپسنے فورٌ ااپنے یائے مبارک ہٹا لیے اور ارشا و فرمایا کہ ایسا نے کدو۔ مجھے خوب معلوم ہے کہ تو فلاستخف ب (نام لیا) اورکوم ستانی شهرون میں سے اُس شہر کا رہنے والاہ ہے جوشہر ہمدان کے نام سے مورب میں فی کہا کہ اے سیدوا قامارے جو کھ آپ فرما باضیح وراست اور لے کم و کاست ہے۔ اِسکے بعد پھرارشاد ہواکہ تم اپنے اہل وعیال سے ملزاجا ہتے ہو ؟ میں نے کہاالبتہ میں اپنے ہال بچوں سی ملنے کا ضرور رشتاق موں اور اُس معتب الہی کا جوآ کی مترب زیارت کے معنوں میں اس وقت بمجھے دربارِ ایز دی سے خاص طور برعنایت فرما نی گئی ہے مزز دہ اور بشارت انکو بھی مہنجا نا چاہتا ہوں۔ تاکہ یہ تفويفي خداوندي ابدالآباد تك بهارب خاندان اورسلسله كاشرف اوراع وازخاص نابت كرسكے بيشنكر آپ نے اپنے خدم میکار کواشا روکیا۔ وہ ایک روبیوں کی بھری ہوئی تھیلی لایار آپ نے وہ تھیلی مجھے عنایت فرائی اور کہا کہ ان کواپنے ہمراہ لیجاؤ۔ چنا کنچہ میں اُس کے ہمراہ روانہ ہوا۔ کچھے اور آگئے چلکر مجھ کو فور اُآبا دی کے آ تارمولوم بوك راور درخت اورسجدك مينارب معلوم بوف للك ميد وكميكرس في اين رفيق س پوچھاکہ بھائی یہ تو مجھے شہرات باد کی سی آبادی معلوم ہوتی ہے جومیرے شہرسے ملا ہوا شہر ہے۔ اُسٹ کہا ال يي شهر استاباد ب - أس ك بعد جوس ف الله رفيق كى طرف كاه كى تواس و ما ن ما يا و عفك من شهراستا بادمیں داخل ہواا وراس کیسٹے عطیۂ امام علیہ السّلام کو کھولا توانس میں جالیس یا بجاس دینا درکھے یائے۔ غرصکہ وہاں سے بخیرو خوبی تام اپنے شہر ہدان میں داخل ہوا۔ اوراپنے اعز ہ وُا قارب کو جمع کرکے اُس نعمتِ الہٰی کے عامل کرنیکا واقعہ ان سے بیان کیا جو بھکو اِس سفر میں عنایت ہوئی تھی۔ پھر جبتک کہ وه عطيه رويبية ميركياس رمامجه كوبرارخير و ركت موتى رسي-

ٔ طامجلسی نورانشر مرقده کاخیال بے کنش<sub>ه</sub>راستا با دونهی ہے جو بی الحال اسد آبا دے نام سے مشہورہے ،

على أبن فأصن كي سرر نشت

گرمی آن پربرابر ضبط کیا کرتا تھا۔ آخر کارمیں نے عاجز آکر سوائے شیخ زین العابدین اندلی جن میں تصب کی تصاور مدرسین کے پاس آنا جانا چھوڑ دیا۔ اور آنہی کے پاس ایک مترت مک رکم جو کچھ محصے حاصل کرنا تفاق وقت سے آنکو دمشق سے ممالک محرکی طرف جانیکی ضرورت مین آئی۔ یونکہ آن کو مجھ سے مجتبت اور مجھ کو آن سے ایک خاص آنس مید امہو گیا تھا آس لیے آئی مفارقت کو میں اور میری جدا کی کو وہ کسی طرح گوادا نہ کرسکے۔ آخر کا مطرفین سے یہ طے پایا کہ میں بھی آئے ہمراہ جاوں۔

بہر خال ۔ یہ اور میرے اُسناد دشق سے جلکر مفرک مشہور و معروف شہر قاہرہ میں پہنچ و ہا ا پہنچ ہارے اُسنا دف معجد جامع میں قیام فرمایا۔ اور اپنے قدیم مشاغل درس و مدرس میں بدستور سابق مصروف ہوگئے۔ اُ بھی آمد کا حال سکر علماؤ فضلائے مصر اسکے شوق زیارت میں سب فیون اور تحصیل علوم کی ضورت سے اُسکے باس ہر وقت جمع ہونے لگے۔ کا مل نوجینوں تک ہم لوگ اُس مسجد میں مقیم رہے۔ اِس اثنا رمیں نینج کی شہرت تمام دیار وامصار میں راس کثرت اور وسوت سے ہوئی کہ دمشق میں بھی با وجود استے طویل قیام کے ایسی نہیں ہوئی تھی۔ ہم دونوں آدمی قابدہ یا اور نہایت آرام وعافیت اور اطبینان وراحت ہے رہتے تھے۔ استے میں اُندلس سے ایک قافدہ آیا اور نہایت آرام وعافیت کی وقفہ نہ کرو۔ دیرنہ لگاؤ۔ میرے باس جلے آؤ۔ ہمارے اُسناد اپنے والد کا حال اس خط کو دیکھتے ہی وقفہ نہ کرو۔ دیرنہ لگاؤ۔ میرے باس جلے آؤ۔ ہمارے اُسناد ابنے والد کا حال اندلس کی طرف روانہ ہوئے۔ اُس کا اُنٹر موجودہ شاگر دوں نے اُنکی ہمراہی کا قصد کیا اور میں ہمی اُند اندلس کی طرف روانہ ہوئے۔ اُنکہ اِشفاق واخلاق ہمارے ساتھ ایسے ہی ہے۔ اُستاد ہمارے طوف کی تھا ہر خید منح کرتے رہے مگر ہم نہ مانے اور اُنکے ساتھ ہوئے۔ اُستادہ ہمارے طوف کی تھا۔ ہر اید منح کرتے رہے مگر ہم نہ مانے اور اُنکے ساتھ ہوئے۔

جب ہم لوگ جزیر ہ اندلس کی بہلی منزل میں بہنچے تو اتفان وقت سے مجھے سخت تب آگری اور میں اسکی شدت کی وجہ سے نقل وحرکت کرنیکے بھی قابل ندروسکا۔ اُستا دفے مجھے اس الت میں کھیکر سخت افسوس فلا ہر کیا۔ یہانتک کدرونے لگے۔ اور کہا کہ بخدا بھے تمہاری مفارقت سخت شاق ہے۔ گر کی کیا جائے ہے کہ کی ایک جندی کھیے جب کی کی جب کے محجہ مجبوری ہے وہ خدائے عالم الغیوب خوب جانتا ہے۔ یہ فرماکر دہاں کے ظیم کر کہ اور دس درم اُسکود کیراس سے کہا کہ اگر شیخت یا جائیں قراسی حرف سے انہیں میرمکان میں بینچوا دینا اور اگر صورت دوسری ہو جائے قواسی سے اِنکی ضروریاتِ اخروی انجام کرادینا۔

خلیب کومیرے معاملات کی حفاظت اور نگرانی سپرد فر ماکرات او میندلس کی طرف تشریف لے کئے ۔ اِس ر سے ایکے وطن اورسکن مک کی مسافت دریا کے راستہ سے بابخ روز کی راہ بتلائی ما تی تھی۔ ا جات در میری بی حالت ہونی کہ اُن کے جلے جانے کے بعد میں تین روز تک اپنے مرض کی شدّت میں اُسی طرح مبتلار ہا جیسا اُن کے سامنے تھا۔ چرتھے روز میرا بخار اُنز گیا۔ اور خود مجھے اپنے مرض میں کچھ ا فاقدا ورجیم میں کچھ طاقت معلوم ہونے لگی قرمیں خطیب کے مکان سے باہرگلی میں تکل آیا۔ میں نے ویاں امل مغرب کی اس صحرا کی جاعت کو دیکھا جمعز بی دریا میں بہت دورہ درازملتا بررستے ہیں۔ اور اِن ممالک بیں بیٹیم۔ روغن اورا نواع واقسام کی صحرا کی چیزیں اوراد ویہ وغیب رہ بیررہتے ہیں۔ اور اِن ممالک بیں بیٹیم۔ روغن اورا نواع واقسام کی صحرا کی چیزیں اوراد ویہ وغیب رہ بیجنے کے لیے لاتے ہیں۔ میں نے اُن لوگوں سے اُنکے احوال پوچھے قو معلوم ہوا کہ یہ لوگ اُس تطعیر زیا كرب والي من جوعلاقة ربرس قريب تربي اوروه علاقه جزيرة دأ فغييان سے زيب ب جزيرة را نصنيان كانام سنتے ہى مجھ كويبها توسخت تعجب ہوا۔ اور پيرايک قسم كى خوشى اور فرحت بيرج فروً صاصل ہو نی کہ خیر ملک ہویا کو بی علاقہ۔ ایک مرت کے بعد مہم کولینے ہم مطریق اور سم عقیدہ بھائیوں سی نیاز اور کیجائی تومیتر ہو گی۔ بیں نے اُن لو گوں سے دہاں کی مسافت یو چھی اور اُو ہاں پہنچنے کی راہ دریافت کی تومعلوم ہوا کہ یہاں سے وہاں تک کا مل مجین کروز کی راہ ہے ۔منجلہ اُس کے دوروز کی راہ ایسی سخت اور دشوارہے جس میں مذانسان کو دانہ مِل سکتاہے اور نہ یانی۔ ہاں اِس کے بعید ديهات وقصبات متصل طنے <u>جلے جاتے ہیں</u>۔ میں اپنے جذبہ وُسُوقِ تمنّا میں کچھ ایسا بیتاب ہورہ<sup>ا</sup>گا كمين في اس سفردورو درازاورانس كمصائب وشدائد كابھى كوئى خيال نہيں كيا اور لبسے مالله هجريها ومرملها كهكرأس جاعت صحوائي كے ساتھ ہوليا۔ اور اسنے حقدۂ مسافت كے ليے جہال دانه اور بإنی نہیں ملیا تھا میں نے ایک دراز گوش تین درہم پر اُنہی لوگوں سے کرایہ کرلیا ۔اور روانہ ہوا۔ اور ما میں مروزے بعد اُن ہے آب و دانہ والی منزلوں کو برا برطے برتا ہوا اُس لوگوں کی بورو آبر ك خاص مقام پر بہنج گيا - يہاں أن كا دراز گوش أن كو ديديا - اورايك ديہات سے دوسرے نك اب پیدل جانا شروع کر دیا جب آخر دیه میں مپنجا تومعلوم ہوا کہ جزیر ۂ رافضیان ابھی تین روز کی راه ہے۔ میں نے کو بی خیال نہیں کیا اور پھر تو کلت علے اللہ کوبکر ہمتت باندھی اور روانہ ہوا۔ دوسر روز ایک جزیرے میں مینجا۔ اِس جزیرے میں برابرے حار قلعے تعے اور اُن کی عمار میں تحکم اور سوا تھیں۔ اُن میں اندر داخل ہونیکا صرف ایک ہی داستہ نھا جو دریا کی طرف نہایت سنتھکا می سے پھی ک**یا گیا تھا۔ میں اُسی را وسے اُس جزئرہ میں داخل ہوا۔** اِ دھر اُ دھر گلیوں میں بھرنے لگا۔ اولو گو سے وہاں کی سجد کو بوجھا و لوگوں نے بتلایا- میں الماش کرتا ہوا مسجدمیں بہنیا واس کو بڑی ہے ور فيع معجديايا - جوشبرسے يحيم كى طرف دريات ملى جوئى واقع تقى - يس وہاں آرام كرنے كيا

فهركي ـ إسى اننارس موذَّن آيا اور ا ذان دين لكا. أس في اذان مي حي على خرير العول في بہا اُورا ذان سے فراغت کرکے آوینوں نے صرت صاحب الام علیہ الشلام کے امور کی کشاد گی کئے لیے درگا ورب العربت مع ما تکی - آنکی اذان منکرمیرے دل میں کچے ایسا از اورجش میداہوا كم ميں ب اختيار ہوكرر ونے لگا۔ اِس كے بعير بندگان خداج ق جوق آنے لگے اور جاعت كي عبات ا ورصف کی صف ہو کرمسجد میں داخل ہونے لگے۔ اور اس حیثمۂ شیریں سے جومسجد کے بورب کی طرف ایک سایہ دار درخت کے نیچے واقع تھا وصو کرنے لگے۔ میں اُن کے وصو کرنیکے طریقوں کوغورسے د مکھ رہا تھا۔ تا اینکہ میں نے اُن کے تا م ارکان و صنو کوط بقہ سُتیعہ کے مطابق با یا۔ اسّے میں ایک نہایت خوشروا ور قبول صورت نوجوان صاصب عظمت و و قار نشر بیٹ لائے اور محراب مسجد میں کھوٹے ہو کر جاعت موجوہ ہی امامت فرمانے لگے میں نے اپنی عبکہ پر میٹھے میٹھے اُن کی ناز کے تمام ار کالِ جب اور سخبته کو یورے غور و تا قل سے دیکھااور ناز کے بعد اُن کی تعقیبات وسبیجات کو بھی یورے طور سے سنا۔ اُن کو جی میں نے طریقہ المبیت علیہ السّلام کے مطابق یا یا۔ چونکہ میں سفری زمت سے لگا خت مور ما تقارس ليے أن كے ہمراہ نازنہ وجوده مكال اتنے اليس سب لوگ نا زہے قارغ ہو سكتے تو مجھ كوس مقام بربیشی کا بیمها دیکه مکرسخت متعجب مواے و رحقیقهٔ میرا نازمیں شریب مذہونا اُن لوگوں کونہایت الكوارمعلوم بوا تفاريبا ملك كه وه لوك ميرب إس أك اورمج سه يو چين كك كدتمهارا كياحال سه نماز کیوں نہیں بڑھتے۔ اور پڑھتے ہوتو کہاں اور کیسے پڑھتے ہو۔ اورکس ندمہب اورمسلک برچلتے ہو؟ م سف نہایت متانت سے اُن کے جواب میں کہا کہ میں فاب عواق کاساکن اور طریقة اسلام کا سالک مون اورميراعقيده يب اشهدان كآالر إلاالله وحده لاشوميث لداشهكان علما اعبداه ورسولدا رسلهبالحق والملى ودين الحق ليظهم على لاديان كلما اولوكرة المشركون يمنكران لوگون منجاب دياكرسجان الله إ مرف إن دوشها و تون مع توتهيس كوتي تفع بينج يسي سكتاسواك إس كراس اقرارى وجداتم دار دنيايس قتل سے برى بوسكتے ہو۔ تيسرى شمأ دت لیوں نہیں ا داکرتے کہ اسلام تمہارا کا مل اور ایمان تمہارا راسنے ہوجائے ۔ اور پیربغیرکسی مواخذہ كم بہشت عبرسرشت ميں داخل كي ما نے كمستى بوجا و ميں نے كہا خداآب لوكوں كوائي رحت میں داخل کرے مجھے مہر بانی فراکر تبلادی کہ وہ تیسری شہادت کیا ہے؟ امنہوں نے جواب دیا کہ وہیسری شهادت إس امركاا قرارا در نصدي ب كربعد جناب ختى أب صلى التدعليه وآله وسلم مح حضر امير المؤمنين وبعسوب اكدين وقائد الغر المجلين مظهر العجائب ومصدر الغرائب سيدنا وولسناهلي ابن ابيطالَب عليهاالسلام اورأن كے حمارہ فرزند اوصیاء اورخلفائے بلافصل ہیں۔ اوریہ وہی حضراتِ رفيع التدجات ملكوتي صفات من جن كى اطاعت خدائك سبحانه وتعالى في رسول الشرصية التعليب

وآلہ وسلم کی اطاعت کے بعد اپنے نام بندوں پر واجب کی ہے۔ اور اُنہی کی زبان صداقت ترجان سے این اور اُنہی کی زبان صداقت ترجان سے این اور انہی جا نب سے اُن لوگوں کو دنیا میں اپنی جت قرار دیا ہے۔ اور اپنی جانب سے اُن لوگوں کو دنیا میں اپنی جت قرار دیا ہے۔ اور اُن کی ذات با برکات کو تمام خلائن کے لیے امن کا باعث قرار دیا ہے۔ کیونکہ خدا و نبر تعالیہ نسول صلے اللہ علیہ واللہ وسلم کو بتلا دیا ہے۔ اور اُن کی امامت وظافت کے تمام واقعات ظاہر فرما دیے تھے۔ اور اُس صادق ایم واقعات ظاہر فرما دیے تھے۔ اور اُس صادق ایم واقعات کے ذریعہ سے یہ تمام جیسے زیں ہم واقعات کی دریعہ سے یہ تمام جیسے زیں ہم واقعات کی دریعہ سے یہ تمام جیسے زیں ہم واقعات کا مدید سے یہ تمام جیسے زیں ہم واقعات کا مدید سے یہ تمام جیسے زیں ہم کو کو کی کہنے ہیں۔

جب میں آنے کے اس کلام مدلل کومفقل طورسے من حیکا تومیں اپنے جی می جی میں ضرا کا ہزار ہزار شکر بجالایا اوراینے دل میں اِس قدرخوش ہوا کہ کسلِ سفر کی تمام زخمتیں نمیزے نمام اعفنا وَ جوارح سے جاتی رہیں۔ پیمرائنہیں بھی معلوم ہوگیا کہ یہ ہمارے ہم مذہب اور ہم طریق ہیں ۔ تو وہ لوگ مہر مابی اوراخلات سے زیا دہ میش آئے ۔ اورائسی وفت مسجد کا ایک مجرہ میرے لیے خالی کر دیا۔ جبتک کہ میں وہاں رہا وہ سب پر ارط آاعزاز واکرام اور خاطرو مدارات کرتے رہے۔ اور اُن کے امام جاعت ترکسی وقت میری محبت سے جراہیں ہو نے تھے ۔ ایک دِن میں نے اُن بزرگوارسے دریافت کیا کہ میں آیکے تمام جزیر ہ میں کہیں زراعت کا تونا م بھی نہیں دیکھتا۔ آخر آپ حضرات کا آ ذوقہ کہاں سے چلتا ہے۔ اُنہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگوں کے کھانے بینے کی م چیز بن جزیرہ خفراء سے جو بحیرہُ اسین میں واقع ہے اور ہوا لا صرت صاحب الامرعلية استلام ك زير فران ب. آق بي ميس في وجهاكه يسب جزي وبال سے سال بھریں کے بارا تی ہیں ؟ فرمایا دوبار۔ امسال ایک دفعہ ایکی ہیں اورا بھی ایک باراور آنوالی ہیں میں نے کہا کہ ابر ا نی کے آنے میں کتنی مدت اق ہے؟ فرایا جار مہینے - اِس طولانی مدت کوسنگر مجھے جرت ہوئی اور جالین روز کک میں برابرانتظار کرتا رہا، جالیسویں دن میں فرطِ انتظار سے بیفرار ہوک<sup>ا</sup> سامَل برجلاگيا ـ ١ وز مجمّ كى طرف جدهرسي إن تنيون كوا أنا بتلايا كياتها نكا و خورس ديهي لكايها نكا دایک سفید جزمجے دوراسے آتی دکھلائی دی۔ میسے یہ دیجھکران لوگوں سے بوچھا کہ تمہارے دریاب سفید جا نور بھی بیدا ہوتے ہیں؟ اُنہوں نے کہا کہ نہیں تو کیا تم نے کوئی سفید چیز دریا میں دیکھی ہے؟ میں نے کہا ہاں دمکی ہے۔ بیسٹر ووسب کے سب از حدثوش اور مسرور موگئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ تم نے جس فیدچنر کود کیما ہے وہ وہی شیاں میں جو ہرسال اولاد امام علیات مام کی طرف سے ہم اوگوں کے بیٹے آیا کہ ہیں۔ ابھی اِنَ با توں کو ہوتے ہوئے تھوڑا ہی زما نہ گزراتھا کہ وہ کشتیاں سامنے نمو دار ہرگئیں۔ ان میں جومری شی تھی وہ سب سے پہلے ساحل پر لا ان گئی۔ اِس کے بعد دو سری اور دو سری کے بعد میں میا تک کہ سات نشتیاں برابرسے سامل براگر گئیں۔اُس ٹری شنی میں سے ایک بزرگ مقدیں ۔خوبصورت اور ستوی لقامت

ر مروك مسجد من كئ طريقة المبيت عليم اسلام كمطابق وضوكيا ورنماز ظرين ريعي نمازي فارغ بوك توخود بخود ميرى طرف متوج بوك الوروع اكد تهارانام كياب وقيا فدتون كرتبات كرتبارانام كاليا نام بي بيرآبي فرايك ميرا على ب يس ف كهاآب سيح ذات مي وير وجهاكه تهارك إ كمان غالب ہے كەتمهارے والدكانام فاصل ہے ۔ میں نے كہا كہ آپنے ملجے فرایا۔ انكی گفتگوسے مجھ بقی ہوگیا کہ بیشہر دمشق سے مصر تک سفر کرنے میں مبرے صرور دفیق اور شرکی ہونگے ۔ تب تو میری اتنی معرفت رکھتے ہیں۔ یہ خیال کرکے میں نے ام کی خدمت میں عرفن کی کہ آپنے کیونکر مجھے اور میرے باپ کو بہجا ن لیا۔اور ہم دونوں کے نام بھی آہیے تبلائے ۔ اُنہوں نے جاب دیا کہ میں تم کوا ورتمہارے نسب ک میں ہے خوب جانتا ہوں پیکن میں دمشق سے مصر تک کے سفر میں تھی تہا را رفیق نہیں ہوا میں نے راتجعا اگرمیرے پہلے سفرمیں آپ میرے رفیق نہیں تھتے تومیرے دوسرے سفرمیں جو اندلس کیانتک ے صرور شربک اور ہم سفر ہے ہونگے ۔ اُنہوں نے جواب دیا کہ میں اپنے مولا جنا صِلے طلخ م لسّلام كى تسم كھاكر كہتا ہوں كەمىل تبهارے كسى سفريس تمهارا رفيق اور بهم طريق نبيس بوا · يُصْنكر مجھے فت تعبب ہوا۔ اور میں نے کہا کہ پھر آپ نے مجھے کیونگر اِس تفقیل سے بہای لیا ۔ انہوں نے جوابی یا له مجھے تبہاری معرفت بتلائی گئی ہے اور اِس امریر مامور کیا گیا ہوں کہ تمہیں جزیر ہ خصراومیں لیجا ُول یه مزده تشنعتی می قریب تھا کہ میں شادی مرگ ہوجا و آن ۔ کیونکہ مجھے یقین ہو گیا کہ اِن سعا دیمندانِ ازلی ك جريده مين جارا مجى نام بعيد دريافت سيمعلوم بواكد إن بزرك كا قاعده ب كداس جزيره مين مين وزسے زیادہ نہیں رہتے تھے کگرا مکی بارخلافِ معمول ٰ ایک بہنتہ تک قیام فرمارہے اور اُن تمام ذخیروں کو چواہنے ہمراہ لائے تھے وہاں کے مومنین بریقت ہم فرما دیا جب اِن لوگوں سے آنکے وظائفِ مقررہ کی سید لے لیں تو پیمرمجھ کواپنے ہمراہ لیکر وہاں سے روانہ ہوئے۔

جب ہم اوگوں کے سفر دریا میں کا مل سولہ روزختم ہو بھی توایک دن ہم اوگوں کو نہایت صاف و شفا دریا طلابیں نے بھی ایسا باک و پاکیزہ دریا آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اس لیے بیں خاصر اُسکو خور کی گاہوں سے دیکھنے لگاران بزرگ نے جن کا نام محد تھا تھے موج دہ غورو فکر میں مصروف پاکر تھے استفسار فر مایا کہ تم اس دریا کا بانی کو ات غورسے کیوں دیکھنے ہو ج میں نے عرض کیا کہ اِس دریا کا بانی د نیا کے کسی اور دریا کے بانی کو ات غورسے کیوں دیکھنے ہو ج میں نے عرض کیا کہ اِس دریا کا بانی د نیا کے کسی اور دریا کے بانی کو ات غورسے کیوں دیکھنے ہو ج میں ہوتی۔ جو اب میں ارشا د ہواکہ میں کو اسمین ہے ۔ اس تغیر کی کوئی وجو معلوم نہیں ہوتی۔ جو اب میں ارشا د ہواکہ میں کو اسمین ہے۔ اس جن مطرف سے اور دہ جزیر کی خوارد والے جب ساورت بانی میں کا میں ہوتی ہے جو اور موجوبات ہے۔ یو منکور ہی اس میں ایس میں کہ اس میں کا میں کہ باعث سے جو مخالف اِس جزیرہ میں آئیکا تصد کرتا ہے غرق ہوجا آ ہے۔ یو منکوری اس میں کی کا تھی ہو ایسا با بی لیا اور بیا تو اُسکوا پ دریا ہے فرات سے بھی ذاکھ میں مشا بر اور مساوی بایا۔ تھی خوار اسا با بی لیا اور بیا تو اُسکوا پ دریا ہے فرات سے بھی ذاکھ میں مشا بر اور مساوی بایا۔

بهرمال واس درياكو في كركم بم لوك جزيرة خفراء ميس بخيروخوني بيني كئية رساحل سي شبرك مجهدكو سات قليم أيك د وسرب سيمتصل فظراك والحكي تام عكارتين مضبوطي اور اسحكامي سي ابناآب جوابيطيس . شهرسے معے موئے بہت سے بستا نہائے میوہ وارا ورمیدانہائے سبزہ زاراینی این مہار دکھلارہے تھے۔ال جا بجا بہت سی خوشنا اور میں کتلف عارتیں ہی بنی ہوئی تقییں بشہر میں داخل ہوا توسب سے پہلے مجھے حامر ش كى عارت نظر يرى - اُسكى تعمير ميں زيادہ ترصاف وشقاف سنگ مرمر كے بنقر لگائے كئے تنقے اور ال کے اہلکار بھی سب کے سب نہایت باک و پاکیزہ دکھلائی دیتے تھے ۔شہر کی انہی دونوعمار توں کو دکھکا سری طبیعت کچھ ایسی شاد ومسر ورہوئی جومیرے بیان سے بالکل باہر ہے۔ بہر حال- اس وقت تومیں اسپنے رفیق محدکے ہمراہ اسکے مکان پر حیلا گیا اور وہی زوکش ہوا ر عواری دیر کے بعد میرے رفیق مجھ کومسجر جا مع میں لیگئے۔ وہاں میں نے آ دمیوں کی جاعتِ کٹی دمكيهي- المبكح بهج مين ايك صاحب يا بهتت وجلال اور شوكت واقبال تشريف فرما يقع- ان كي عظمت وجلالت کی کچھ ایسی اثیرمیرے قلب برطاری ہوئی کہ پھرمجھ میں تکلّم اور تقریر کی ذراعتی قوت باقی ندر ہی۔ باقی اور لوگ جو اُن سے معصے باتیں کررہے تھے اُ نکی بات جبیت سے میں نے معلوم كرلياكه أن كأنام سيدشمس الدين محدب اوران كولفظ عالم سعتام حصرات مخاطب فرماري ته وه جاعت كي جاعت اس وقت علم القرآن - علم الفقد علم ادب عربيه! اورعكم اصول بنية والامرعلية السلام كي خدمت سه اختر ميك فقد أك تام مسائل ر بیرور لوقضیته قصفیته میشکده مسئله اور حکم حکم کرک او ملی خدمت میں پومن کرتے تھے مرف اِس غرف سے لداگران امورے مجھنے۔ یا دکرنے اور انفضیل کرنے میں اُن لوگوں سے کوئی خطایاً فرو گزاشت موكني مو تووه أسے درست فرا ديں اورا سكى اصلاح كرديں -جب میں اُنکی ضرمت میں بہنچا تو مجھ کو دیکھتے ہی سیترصاحب نے وسیع جگہ اپنے قریب میرے ليه خالى كردى اوربعد تية وسلام نجة سے فرا فے لگے كه تمہیں زحمتِ سفرتو بہت ہوئی ہوگی۔ انہی كلمات كو دوتين بارمجه سے متوا تر فرمايا اورا بني مېر بابن اورمهاں نوازي كے اعليم برد كھلائے اسے بعد ارشاد فروایا کہ تہارے پنجئے سے پہلے مجھ کو تہارے آنیکی خرمعلوم ہوگی تھی۔ اور ہی نے تہارے رفیق محد کو تہارے لانے کے لیے مخصوص بھیجا تھا۔ اس کے بعد آنہوں نے حکم دیا کہ معجدے حجروں میں سے ایک حجرہ میرے قیام کے لیے خالی کر دیا گیا اور میں وہن آر گیا۔جب میں أس جرومين جانے لگا تو مجمع ارشاد مواكر حسل وقت تمهاراجی جاتب بلا تحلف اور بلا إس ميرے ہاں ہر میں سلام کرے انکی خدمت سے چلاآیا۔ اور اپنے حجرہ میں عصر کے وقت تک برا بر پاس چلے آیا کرو۔ میں سلام کرے انکی خدمت سے چلاآیا۔ اور اپنے حجرہ میں عصر کے وقت تک برا بر سُوتار ہا۔ یہا نتک کہ خدام مسجد میں سے ایک خادم نے مجھے آگر جگا یا ا در مجہ کوسکم دیا کہ آپ بیا آ

م ككرس المرتشراف زايجاس كيونكم ميدهاحب تشريف لارب بي اوروه شام كا کھانا جہے ہی کے ساتھ تناول فرا تینگے۔ میں نے کہا مجھے مسروشم قبول ومنظور ہے۔ سیرصاحب تھوڑی در میں اپنے اصحاب واحباب کے ساتھ تشریف لائے اورسی اس میھ کے بعر کھانا آیا اور رکھا گیا۔ بھرسم لوگوں نے ملک کھایا۔ کھانا کھانیکے بعد معوری دیر مک ذکرواذ کار ہو رہے۔اتنے میں مغربہ کا وقت اس کیا۔اور میں سید صاحب کے ہمراہ نازِ جاعت میں شرکیے ہوگیا۔ نازے فارغ موكرسيدصاحب اينے دولتي مذيرتشريف كے كئے اورميں اپنے مجرومين اكب آيا۔ ابِ همه کادن آیا اوریه بیپلا مجمعه تفاجر مجھے و ہاں گزرا ۔ میں نمازمیں شریک ہوا اورصتِ اوّل میں تیر صاصب ك زيب كواموا . بي في الكريد صاحب في ناز عبد كي نيت شرط وج ب كسات ا داکی جب نمازے فراغت ہوگئ تومیں نے آئی خدمت میں استفسار کیاکہ آپ نے نمازجمع بنیت وجب برجائ بے اسکی علت ارشا دہو۔ انہوں نے ارشا دفرایاکہ ہاں۔ شرطِ وجوب موجد ہم اس منے واجب موگئی۔ اُس وقت میں فائن کا یہ جواب شنکر مجھ لیا کہ شاید جناب صاحب للمعلاليسلام یہاں موجو دہیں ۔ اِس کیے یہ نما زبزیتتِ وجوب بڑھی گئی ۔ گر دوسرے وقت میں نے سیدصاحب کی خدمت ميں ء من كى كە آياجناب صاحب الامرعليه التلام أس وقت ناز جمعه ميں شركي تھے . فرمايا نہیں مگرمیں اُن کی جانب سے خاص اس امریر مامور تلا اور اُن کا زائبِ حاضر تھا۔ پھرمیں نے در یافت کیاکه آینے اُنکی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے . فرما یا ہمیں ملیکن میرے والدِ بزرگوارِفرم تھے کہ اُنہوں نے صرف آپکے کلام معجز نظام کوشنا تھا۔ گرانہوں نے بھی آپکے جال با کمال کونہوں کھیا مخاليكن ميرسعة بزركوارف آيكي تقرير كوبطئ مناتفا اورآ ميج جمال جهان آراكي زيارت بعي حقال کی تھی۔ پھریس نے در مافت کیا کہ احتجا اسکی کیا وج ہے کہ اِن میں سے ایک کوزیارت نعیب ہوتی ہی اور دو سرے کونہیں۔ اِس سے جواب میں اُنہوں نے فرما یا کہ ختیفت امریہ ہے کہ یہ امر قطعی طور پرخدائر سجانه وتعالي مرضى اوراختيار برمخصر بعد إبني بندول مين سع جس كسارة عاب يفضل و مان کرے اورجس کے ساتھ نہ جا ہے نہ کرے کمسی بندہ کو قس میں چون و خرا کی مجال نہیں ہے چنا پنہ قدیم سے عادت المبی ایسے ہی جاری ہوئی ہے کہ خدائتا کے آیئے بند وں میں سے انبیا واصلاً ملام التدليط بتينا وآله وعليبرالتلام كومنحب كرماس اورأ نكو دنيامين أيني حجت اورودبيت قرادتيا ہے اوراپنے بندوں کے درمیان انکو ذریعہ اور وسیلہ قرار دیتا ہے تاکہ دنیا میں ہرخص کی موت و حیات ایک دلیل اورمجت کے ساتھ قائم ہو۔ اِسی وجہ سے برور دگارعالم نے دنیا کو کسی وقت اورسی حالت میں اپنی مجت کے وجود سے خالی نہیں جیمووا ہے اور ابتدائے آفر بیش سے لیکروفرت موج دولک لوئي زما مذحجت البيء سع خالى نهيس محزرا أونجئ تمام نطام واحكام ابنه كيني زباندمي سفرا وُ ناتبين كم

ذربيسے انجام بوتے بھے اوراب مک اسی میاربرا نجام دیے جاتے ہیں۔ یہ باتیں تام کرکے ستد صاحب نے میرا ہاتھ نیجو لیا اورسیر کناں مجمہ کوسواد شہرسے باہر لاآئ أسمقام يرفيفا ميل بهت سے جينها ك لاله زار شا داب و تيار تھے اور أن مي صاف وشفا ف ہرس ماری تھیں اور مختلف اقسام کے تروازہ میوے کثرت سے درختوں میں لگے ہو سے ا ے بھی اس کنزت سے میوے ٹلام اور ہوات کی سرزمین میں بھی مذو تھیھے تھے ہیں اسی طبح ب باغسے دوسرے باغ کی سیرکرر ہا گھا کہ اتنے میں ایک خوبصورت جوان بیٹیم سفید کا غېم لوگوں كے سامنے آيا اور اسنے ہم لوگوں كوسلام كيا اور پير فورا وايس كياس ي اس كي بہاو کودیکھتے ہوؤ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا کہ اِس بہاؤے وسطیں آیک نہایت نوشنا اور پر فضا مقام واقع مواسم وال برایک ساید دار درخت کے نیج ایک یاک و یا کیزه میشمد متناع ازلی نے إس لطافت اوصنعت سے جاری فرمایا ہو کہ اس درخت سایہ داری شاخیں اس حثیمہ برآ آ کرمام ایک مجرو کی صورت میں طحق اور متصل ہو گئی ہیں۔ اس حثیمہ کے قریب ایک قبة نا عارت بنی مولیً ہے۔ یشخص اور اس کا رفیق دونوں اس قبۃ کے ملازم ہیں۔ ہرججعہ کے دن صبح کے وقت میں آس تَبَيِّهِ كَى طرف جا مَا ہوں اور جناب إمام آخرالزّمان عليال الم صحارتَ او واقوال سے مشرّف ہوتا ہوں۔ ت ناز پ**رمعتا ہوں ۔ اس ق**َبْرُ کمبارک سے مجھ کو ایک جربیہ عنا بت ہوتا ہے اورائس مرج ہ<sup>ہ</sup> تام احکام مندرج ہوتے ہیں جن کی تعلیم و ہوایت کی مؤمنین کو خرورت واقع ہوتی ہے اوراً نگو بھے بتلانا ہوتا ہے۔جس فدر حکم واحکام اس جریدہ میں فلمبند ہوئے ہیں میں اُستے ہی مؤمنین کوتبلا یا ہول۔ اور جواحکام اسمی مندمی نہیں ہوتے وہ نہیں بالما تہیں ہی مناسب مرکز قبة مطرق جناب صاحب الامرعليه العلوة والتلام ي ديارت كا نترف واعز از طامل كراد-يشننا تقاكه مجفى مترت حامل ہونی اور میں اُسی وقت اُنکی رفاقت چھوڑ کر اُس کو ہ مقدس کی طرف روانہ نے اس قبہ مطر و کوائسی شوکت وعظم گیا تھا۔ میں شنے روخا دموں کو وہاں استادہ یا یا۔ امن میں سے ایک خا دم نے جسنے تھے سیدماحب کے ہمراہ باغ میں دیکھا تھا اورسلام کیا تھا جھے اب بھی سلام کیا اور مرحبا کہا۔ اُس کے دوستے ہمراہی رفین کو اسکی یہ تقدیم ناخوش معلوم ہوئی واسنے فرااپنے رفیق سے کہا کہ تہیں ناخوش نہونا چاہیے کیونکہ میں نے اِس مردِ خالص الاعتقاد کو سید شمس الدین صاحب عالم کے ہمراہ فلاں باغ میں د مکیما نقا۔ اپنے رفیق سے میرا حال مشکر اُسنے بھی میری رقمی تنظیم و مکریم کی۔ بھر دونوں مجھ سے باتیں۔ کرنے لگے اور اِسکے بعد تاب گرم اور انگور تا زولا کرمیری دعوت کی ۔ میں نے بطیب خاطر اسکے تحفول کو

آپ برنازل کیا گیا ہے وہ جمامہ میرے سامنے تلاوت فرمائے اگر اوا آئی واوا تر۔ شنابہات بخر آنا بہا محکمات و محکمات ورائی شان نزول وغیرہ ہرسورے کے ہے میں آپ کو مخلمات ویر محکمات این ابن ابنے اللہ ویر استحدہ میں اس محکم ایر محکمات ابن شابت تحفرت ابن مسعود و حقہ ابن محکم میں قرآن شربین کو اقول سے آخرتک صلح الشرعلیہ والد وسلم کی خدمت میں طاخر ہوئے ۔ آپ نے آس مجمع میں قرآن شربین کو اقول سے آخرتک ملاوت فرمایا اوجی معام پر کھیے جائے ہے اور محل کی خدمت میں طاخر ہوئے ۔ آپ نے آپ اسکو جرئیل امین سے پر جھ لیت تھے اور وہ آپ کو بتلا دیتے تھے اور جناب امیر المؤمنین علیہ السلام اُس کو اور ایّ جرمی پر لکھتے جائے تھے اِس وہ سے قراب موجدہ صب جناب امیر المؤمنین علیہ السلام اُس کو اور ایّ جرمی پر لکھتے جائے تھے اِس وہ سے قراب موجدہ صب جناب امیر المؤمنین علیہ السلام اُس کو اور ایّ جرمی پر لکھتے جائے تھے اِس

پھریس نے پوچھا کد بعض عبارات قرآنی ایسی نامر بوط میں کدان کی ابتداکو انتہاسے کوئی ربط اور واسطہ نہیں ہے اس کی وجدار شاد ہو ، فرمایا سے کہتے ہو ۔ قرآن مجید میں کئی مجد ایسا ہے جیسا کہ شنے وكيها ب إس كي وجريب كرجس وقت جناب رسول فدا علي الله عليه وآله وسلم في اس دارِفاني سے عالم جاود ان کی طرف انتفال فرمایا اور دوصنم قریش نے خلافت کو خصب کرلیا تو جناب امیرالمونین عليه السّلام نے خاندنشين ہوكر قرآنِ مجيدكوجمع كيا - اور ايك بقيم كے اندرركھكراس كومسجرول صالبته عليد وآله وسلم مين لائے اور اُن لوگوں کو د کھلایا اور کہاکدین کتابِ الني ہے . جناب رسولِ حندا صقة الله عليه واله وسلم كا حكم ب كريس إست تم لوكون كود كملاد ون تأكه بروز قيامت تم لوكون يرجت باقى رہے - ييمنكرعرابل الخطاب في جواب دياكہ مم لوگوں كو تمهار عجمع كرد ، قرآن كى كوئى صرورت نیں ہے آپ نے ارشا و فروا کر جنابِ حتی مرتبت ملے اللہ علیہ وآلہ وستم نے مجھ کوتم ہوگوں کے یہ جواب يهلي سلادي تقريكن مين في إس وقت وكي تمسيكها وه عرف اتام حجت كي وض س تفاس مرو قرآن مجیدی ہوئے دولشراکی طرف تشریف کے گئے۔ اورائی زبان مبارک سے فراتے جاتے تَعْ كَاللهُ أَكَّانَت وحد ك لا شرمَك لك لا راد لمّا سبق في علىك ولاما تع لما أمَّنت حكمتك فكن انت الشاهد عليهم يومرالعرمني عليك مرجمه كوئ برور وكارتيركايا ب نظیراور لاشریک نہیں ہے۔جوچزکہ نیرے علم میں گزر کی ہے کوئی اُسکار دکر نیوالانہیں ہے. جس جزے جاری کرنیکا قصد تیری حکت میں گزرجیا ہے پعرکوئی اسکا سے کر نیوالا ہیں ہے۔ بس اِس قرمنے جو کچہ میرے ساتھ کیا اے خداتو اس بر کواہ رہنا۔ اس کے بعد ابن ابی تحافد نے تام لمانوں كو خاطب كرك كها كحبس من على على إلى أيت ياسوره بوتووه أس كوميرك باس لاك ليد أسكر ا بوعبيده جراح عنان - سعداب ابي وقاص معاويه ابن ابسفيان عبدالسعن ابن عوف طلحه ابن هبيداند - ابوسعيد ضدري اور مسان ابن اب وغيرام - يه اشخاص الات وسور قرآن جس قدر

آن ہوگیں۔ کے پاس موجود منے لائے اور اس طرح رفتہ رفتہ راس قرآن کی ترتیب کیگئی۔ اور آن آیا کہ بن میں ایکے اعلی قبید اور افعالی ذمیمہ کی خرمندرج تھی عمداً نکا لدیا۔ اسی وجسے آیات قرآن کی بن مقابات پر بالکل غیرمر بوط ہوگئیں اور وہ قرآن مجید جو جناب امیر المؤمنین علیہ السّلام فی اس محملے کی ایس اسی طرح محفوظ ہے۔ اس میں تا امرال جمع کیا تھا ہمارے آ قابخال جن میں گال پرایک خواش تک بہناہے کی صدیعتی مزائے شرعیہ بور تھفیل کے ساتھ درج ہو کہ موجود ہیں۔ اس موجود ہیں۔ اُن کو میں ایک ایک اور اُن کے اور اُن کے اور وہ سب اس وقت تک میرے پاس موجود ہیں۔ اُن کو میں ایک ایس موجود ہیں۔ اُن کو میں انہا تی اس کی اور اُس کی کو نہیں دکھلا یا۔

ببرطال اُس دن تواتن ہی گفتگہ ہارے اورسیدصاحب کے درمیان ہوکرد مہی ۔جب دوسراجمعہ آيا توجي يا دب كدوه نيمة ماه تقا- نازس فارغ بوكرسيدما حب ابن مقام پرتشريف فرا بوسع.ين صب دستور أكى خدمت مين حاضر بوا- اتنے مين جاروں طرف مصر سجد مين مجميد لوگوں كى آوازيس آنے يس سبط تويس في النهي كيا - تقورى ديرك شنتار بالكرجب أكل كوئي ظاهري وجنهي معلوم ہوئی تومیں نے سیدصا حب سے پوچھا کہ یہ واز کیسی ہے اور کن لوگوں کی ہے۔ میرے بواب میں اُنہوں نے ارشا د فرمایا کرجس نیمهٔ ما و کے دن جمعه موتا ہے تو ہمارے لشکرے امرا سوار موکر جناب صاحب الاعلالية بلكا ے خبور پر نور کے منتظر رہتے ہیں۔ آج ج نکہ وہی دن ہے اور وہی مار بخ اِس لیے وہ لوگ اُسٹوار خبور کی عج<sup>ل</sup> سے با ہر بھلے ہیں ا دریہ آوازیں <sup>مو</sup> نہی لوگو ل کی ہیں۔ *بیٹ نگریس نے سیدمیا حب سے اُن*ے دیکھنے کی امار<sup>ت</sup> م ما تھی۔ اُنہوں نے مجھے ا جازت عنایت فرمائی میں مسجدسے یا ہر محل آیا۔ دیکھاکد ایک جمع کثیر باہر میدان میں تبهیع و تحمیدرتِ مجیدمیں مشنول دمصرون ہے اورخدائے سبحانہ و تعالے<sup>ا</sup> کی درگاہ سے جنابِ قائمُ *آل محم* علیہ السّلام کے فہور پر نور کی دعائیں مانگ رہا ہے۔ یہ دیکھکرمیں سجدمیں وابس آیا۔ ستدماحب کنے پوجیا - تم نے ہارے نشکر کو دیکھا ؟ میں نے عوض کی جی ہاں دیکھا۔ فربایا اُن کوشا ربھی کیا تھا۔ میں نے عض کی شمار تونهیں کیا۔ار شاد کیا کہ شمار میں وہ سب بزرگوا رتین سوتیرہ ہیں۔اور یہ وہی سعا دتمندا بن روز کا آپ بوصنرت صاحب الامرعليه التلام كى ركاب ظفرانتساب مي احياك شريعت اور بستيصال كفروضلالت ے ماس خدمات بالائینے ۔ یسنگریس نے ومن کی کہ آخر ظہور پر نور آ بکا کب ہوگا ؟ ارشاد ہوا. بعاتی اِس کاعلم سوائے عالم الغبب کے اورکسی کونہیں ہے اور یہ امر تعلقاً اسکی شبیت پر مخصر ہے ۔ جنا لِلم م عليه السّلام قرداس وفت كونيس مانة - محرآب كفهور برنورى جندملامتين ضروري اورجلها على ايك نطق ذوالفقارب اورأس معدّس الواركا ان ظلف سعود بؤد البركل آنا بوكا اور بآواز بلف

ا ما علیه التلام کی خدمت میں و وض کرا کہ اولی المتدسلام الله علیہ التلام کی اور دشتان خدا کا نام لیکرا تھے اور دشتان خدا کو قتل کے اور دشتان خدا کو قتل کے اور دشتان خدا کو قتل کے اور سوری آوازیہ من کی ایک اور سوری آوازیہ من کی کہ اے مؤمین ہوشیار ہوجائے۔ قیامت قریب آگئ و دو سری آوازیہ ہوگی کہ خدا کی تعنیب ان لوگوں پر ہو جنوں نے آل جرملیم التلام پر جروستم کیا۔ تیسری ندااس مجتمد قدرتی سے برآمدمولی جس کو فدل میں فائل موقعال ان فلی حالت اب کو دمیان بیدا کر کیا اور وہ نداکر کیا کو دوران کی کہ خاب قائم آل محد علیہ التلام دنیا میں فاہر ہو گئے۔ اُن کے امر ونہی کے احکام کوسنو اوران کی اطاعت اور ذرا نبر داری مجالات

ية تام وكمال اوال منكريس في تيدها حب كي خدمت إ بركت مين عض كي كه مكومار عملاك دین کے ذریعہ سے آکی یہ صدیث بینی ہے کہ جب فیبت صغراے کے ایام خم ہور آپ کی فیبت کرے کا زہ نشروع ہوا توآپ نے ارشاد فرمایا کہ جوشف فیبتِ کبرے کے ایم میں میرے دیکھیے کا دعواے رکھا دہ حقیقت میں جھوٹا ہوگا۔ تو پھر یا وجو داس انکار صرح کے جناب صاحب العصروالرّ مان آب اوگوں کے در میان کیسے ظاہر ہوتے ہیں ؟ ارشا و فرما یا کہ تم سے کہتے ہو۔ اور تم سے کہنے والوں نے بھی بالکل سیج کہا ہے۔ بینگ آب نے ابتدائے غیبت کبرے کے وقت ایسا ہی مکم نا فذفرا یا تھا مگر بات یہ ہے کہ یہ امرکٹر ہ مخالفین کی وج سے تفاجن میں سے بعض تواہب ہی کے افر با اورعز پزینے اور باقی بنی عباسیوں کے طلمئہ وقت اور جبّا رہنِ زمانہ کیونکہ اُس کے عام ظلم وارتدا داور فتنہ وُفساد کی وجہسے اُس زمانہ میں كرووشيد كوك نهايت تفية كى مجورانه حالتول ميل بتلاقع كدايك شيعه وومرك شيدس آيك متعلّق کوئیِ ذکرنہیں کرسکتا تھا جکہ ایک و و سرے کو اِن تذکر وں سے منع کرتا تھا چِہ مَا نیکہ زیارت اور رؤیتِ مبارک کے حالات و واقعات۔ زمانہ موجو د و میں آپ کی مدّتِ غیبت کو عوصہ ہو چیکا۔ اور خدِائ قا در و توانا کی تربیر ختیت سے فی الحال آب کے دشمن آب کے کسی امر برقا بویانے سے قطعی مجود ہو گئے ہیں۔ اور وہ لوگ اب ہمارے شہر اور موج دہ آبا دیوں سے بہت دور میں اورہم رکسی طع قابی نہیں یا سکتے ۔اِس لیے بیاں کے اکثر سعاد تمندوں کے واسطے اس محکم کا نا فذہونا ضروری اورلازی ہیں بعريس سن وجياكمي سفاي على على على منوان الدعليهم كازبان مناب كرغيب كراب ك زادیں جناب صاحب الامرعلیالت لام فے رقم مس اپنے شیوں کے لیے معاف فرادی ہے۔ آیا کی فطر سے بی کوئ ایسی صدیث فزری ہے۔ فرایا ہاں وہ سادات کرام جوجناب امیر المؤمنین علیہ السّلام کاولادسے بوں بھریس نے دریا فت کیاکہ اُن فلام اور لونڈیوں کی فریدو فروفت کی بھی اجازت ا بے جن کوسوا سے المستت کے اور لوگوں نے اسیرکیا ہو۔ فرمایا ہاں۔ کیونکہ آپ نے ارشا و فرمایا ہے کہ بم كواني ساته وي معاطات مكف عامين جمعاطات وه بمارك ساته قائم ركفت بين - يدومسك

سے ہیں جن کومیں نے قوا استنمسیہ میں نہیں لکھا ہے۔ اِس کے بعد سید صاحب نے ارشاد فرما باکہ جایاب قائم آل محد عليه التلام مكته مغطمه زا دا لتُدشر فها ميں درميان ركن ومقام كے اُس سال ظهور فرمانينگے جس کا شاری عدد طاق واقع ہوگا تام مؤمنین کو جا ہیے کہ اِس سالِ مبارک کا انتظار کریں۔ پی<sup>م</sup>نکر میں نے اُن کی ضدمت میں عرصٰ کی کہ میرا دلی ارا دہ اور قلبی تمنّا یہی ہے کہ آپ کے وقت ظہور تک میں آب ہی ازگوں کے زیرسایہ رہا کروں میری یہ متام منکرستدصاحب نے جواب ویا کہ عب ای ! تہا رہے وطن کی طرف بھیجہ ہے جانیکے لیے حکم امام علیہ السّلام آج ہی میرے پاس آج کا ہے اور ے کیلے یہ کسی طرح مکن نہیں ہے کہ میں حکم ا مام علیہ السلام کی مخالفت کروں ۔ اور تم کوهبی عاہیے کہ حکم امام علیہ السّلام کی مخالفت نہ کرو۔ ڈرواور خوف کرو۔ اور دل میں اچھی طرح سوج او صاحب عيال مو اورايك نه ما مديد مرحكام كمتم أن سي فبدا ورعلىده بو- اوراب مهار ليدان كى مفارقت كسى طرح مناسب وقت اورمصلحت نهلي سد . ان كاير حكم سنكر تجلوسخت ا فسوس دامنگیر بیوا۔ بیانتک کہ میں رونے لگا اور پیریں نے سیدساحب کی حدمت یں عف كى كداڭريس إس امرفاص كى استدعاكے ليے حضرت صاحب الامرعليد التلام كى حضوريس خاص عریصند لکھوں تو میسعادت میرے لیے ممکن ہوسکتی ہے۔ اور میری میصاجت مُقرونِ اجابتِ ہوسکتی ہے یا نہیں ؟ ارشا د فرمایا نہیں۔ اب تمهاری کوئی کڑ کیب اور اُنتجا پذیرائی اور شنوا نی کو قابل نہیں ۔ پیشنکرمبری حسرت اور ما یوسی اور بھی بڑھ گئی۔ گراینے مقدر کی شومی اور محرومی ید اعتبار کرکے میں بالکل خموش ہو بیٹھا اور تھوڑی دیرے سکوت کے بعد میں نے اُنکی خدمت مبارک میں عریش کی کر مجھے اِس امر کی اجازت اور رخصت حاصل ہے کہ میں نے جو کھے اس دیا ہ وامصارِ مطهره میں دیکھا ہے۔ جو کھ کہ اشا دو مدایتِ دینیہ کے متعلق آپکی زبانِ صدانت ترجان سے مناہبے اُس کو میں اپنے برادرانِ ایمانی اور اخلائ روحانی ہے بیان کروں -ارشا دہوا کہ البنة تم أن تمام امور كا تذكره اين مموطن مومنين سے ضرور كرسكة موكد أن كقلوب كوران اذكار واخبارسي تشفي اوراطينان كابل حاصل مو- مكر مان . فلان فلان چزين جوتمهارس مشاہرے میں آئی ہیں اُٹکا بیان کرنا البتہ تہارے لیے کسی طرح جائز نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ اُسکے ذكر كرف سے انكشاب اسراركا احمال توى ہے - بير من نے بوجها كدجال مبارك انحفرت عليلسلام م دیمنابھی کسی طرح مکن ہے یانہیں؟ ارشاد ہوا کہ بت مک سوائے خاص مالتوں کے اور سوائے ان خانص مومنین کے جواس شرف سعادت کے لیے منجانب اللہ ما ذون ہو تھے ہیں اورکسی کے لیے بھی امکان نہیں ہوسکتا۔ اور وہ بھی بسااد قات اِس طرح کہ وہ سعاد تمندان زما آپ کی زیارت سے مشرف تو ہوئے لیکن آپ کومطلق ندیجان سے ۔ یومشکریں نے عرصٰ کی کم

میں بھی اُن حضرت علیہ السّلام کا مخلص اور صادت شیعہ ہوں گر باوج داس اختصاص کے آپکی زیارت کے شرف سے مشرف نہیں فرایا گیا۔ ارشا و ہوا کہ یہ تم اپنے غلط قیاس سے کہتے ہو۔ ابھی بھی مجھ کو اِسی خطیس پوری حقیقت حال سے اطلاع دی گئی ہے اور تبلادیا گیا ہے کہ تم دوبار جناب صاحب الام علیہ السّلام کی زیارت سے مشرّف ہو کیے ہو۔ میں اب اُن دونوں موقوں کو تہیں یاد دلائے دتیا ہوں۔

ایک توانس وقت تم نے جناب قام الم ال محد علیه السّلام کی زیارت کی ہے جبکہ تم بہلے بہل سران میں آئے تو تم پیچے رہ گئے تھے اور تمہارے رفیق آ کے سے گئے تھے۔ یہا تک کہ تم اُس حیثمہ کے پاس گئے جس میں یا نی مطلق نہ تھا ۔ میں اس وقت ایک شخص نفرنی گھوڑے برسوار نمو دار ہوا۔ اُس کے ما تھ میں ایک طولا نی نیزہ تھا جس کی اپنی ( نوک ) دمش*ت کی بنی ہو بئی تھی ۔ تمامس کو اِس ہی*ت وخلا سے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھیکر ڈر گئے تھے اور تم نے یہ خیال کیا تھا کہ برمہیب آ دمی کہیں تم سے تہارے کیڑے نہ اُتروالے ۔تم ابھی اِسی خیال میں گھے کہ وہ شخص تم سے ہالکل قریب آگیا اور تم سے کہنے لگاکہ تم کوئی خوف مذکر و اور مذوّرہ ۔ اُنھوا وراہنے رفیقوں کے ایس میلے جاؤ۔ دہمیمو وہ لوگ سکتے والے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تمہارا انتظار کررہے ہیں ۔ سیدصاحب کے یاد دلانے سے مجھ کو یہ سارا وا قعہ فور ایا دا گیا۔ اور میں نے اُن کی ضدمت میں اِس وا قعہ کی تصدیق کرتے ہوئے عرض کیا كه كيا و مهى بزرگوار مهارے مولا حضرت صاحب الزّمان عليالسّلام تقے ؟ ارشا د فرمايا مال. و مهى تھے ج تدصاحب نے فرمایا کہ دومسری بار بھرتم کو آئی زیارت کا شرف اس طور برجاصل ہوا ہے جب تم اُس بیخ اُندلسی کے ساتھ جونتہاراً اُستاد تھا دمشنِ سے مصر کی طرف چلے اورا پنے ہمراہی قافلہ سی بیجی را گئے تو پیرقا فلہ تک تمہاری رسائی کسی طرح مکن نہوسکی تو تم برسخت فوت کا عالم طاری ہوا اُس وقت ایک سوار ایلے گھوڑے پرجس کی بیٹیانی اور دونوں یا وُں سفید تھے اوراُس کے ما تقمیں ایک طولانی نیزه تھا غودار ہوا۔ اور تمہاری راومیں کھرا ہو گیا تھا اورائس نے تم سے کہا تھا ڈرابھی خون نہ کرواور بیاں سے سیدھ ماتھ کی طرف والے گاؤں میں چلے ماؤ اور آج کی رات اُنہی ہوگوں کے پاس سورموا ورا نیا طریق و مذہب بھی اُن لوگوں برطا ہر کردینا اور اُن سے مطلق تتبہ ناکرنا کیونکہ اس قرید اور اس مے مضافات کے تمام دیہات کے باشندے جوشہر دمشن سے جنوب کی طرف واقع ہیں مؤمنین موقنین میں وا خل ہیں اور وہ سب کے سب جناب امیرا لمؤمنین اور سائے اٹھہ معصومین سلام الله علیهم اجمعین کے طریقہ کے متمتاك ہیں - إننا فراكر سيد صاحب في مجھ سے فرائي كم اسدوین فاصل اس جس اسوار کا تمسع فرکر را بون آیا اس نے تهاری بدایت و دلالت کی یا این میں نے کہا جنیک اُسی سوار نے میری کامل رہنائی فرائی تھی جنا نیے میں اُنہی کے ارشادے مطابق اُس

كا وُں میں مینجا بھا اور رات بھرمقیم رہا تھا۔ وہا ں كے لوگوں نے ميرا بڑا اعزاز واكرام كيا تھا میں فر ان سے اُن نے مذمب کی نسبت دریا فت کیاتھا تو اُن لوگوں نے بلا تقیة مجھسے نہایت آزادا مطور پر کہا تھاکہ ہم سب کے سب جناب امیرا الومنین علیہ السّلام وسائرِ المُتَّرُ طا ہرین سلام اِلسَّالَمِ اجمعین کے طرفیة برمیں میں نے پوچھا تھا کہ یہ طرفیة کب سے تم لوگوں نے اختیا رکیا ہے اور شخص کے ذریعہ تم کو اِس فرقہ کی دعوت پینی ہے تو اُن لوگوں کنے جواب دیا تھا کہ حضرت ابو ورغفار رضی الله عندنے ہم کواس طریقہ ی تعلیم و مراتب فرائی تھی۔ اس زمانمیں جکم خلیفه عثمان سنے المكو مدينة النبي صلة المتعليه وآله وسلم المصلاد شام ي طوف جلاء وطن كرديا تفا اورمعاوي ك یاس بھیجدیا تھا اور بعد چندے معاویہ نے ایکو ہم لوگوں کے اپنی دیوات کی طرف نکالدیا تھا۔ وہ مقدس بزرگوار رضی الله عنه بهاری بی فبیله میں قیام فرا بوئ تھے . اور بم لوگوں نے ابنی کی برکت اور مدایت سے اِس تعمقِ عظم کی تھیں کا تیرف حاصل کیا۔ رات بسرکرے جب صبح ہوئی توہم نے أن لوكوں سے اپنے قافلہ تك بينيا ديے جانيكے كيے درخواست كى تقى اور ميں في ابنا ملم بھی بتلا دیا تھا۔ پیمٹنکروہ لوگ نہایت مسرور ہوئے تھے اور اُن لوگوں نے اپنے قبیلہ کے دوآ دمی م ہمراہ کر دیے تھے اور میں اپنی لوگوں کے ہمراہ اپنے قافلہ مک بینج کیا تھا۔ یہ تمام و کمال روکداد مشاکر پُرین نے سید صاحب سے عُوص کی کہ ایا جناب امام صاحب العُصر والز مان علیہ السّلام ہرسال جج کے کو تشریعت بیات ہوں کو تشریعت بیج سے ہیں؟ بیر شنکر جناب سید صاحب نے ارشا و فرمایا کہ یا بن فاصل اِتمام دنیا مُومِن کال ے اکسکے ایک قدم کا فاصلہ ہے۔ بیں اسکے لیے دنیا کی سیر کیا مشکل ہوسکتی ہے کہ خود جس کے اور جس کے آبائے طا ہرین سلام الشعلیہ م احمعین کے مین قدوم اور برکت وجود پر بقائے عالم کا الحصار موقوف ومحدود مور بال بشيك آپ مرسال فريضه مج اوا فرات مي اورا بني آبائ طا مرين سلام علیهم اجمعین کے عتبات عالیات ہر مدینہ رعواق اورمشہرمقد س کی زیارت کرکے بھرارسی دیا روامھ میں والیں تشریف کے آتے ہیں۔

شہر بربرکے اول شہر میں داخل ہوا۔ اور یہ وہی مقام تفاجهاں میں دمشق اور مصر سے جل کر پہلے ہاں بنا یہ تقا۔ سید صاحب نے بچھے تقوادے سے بڑا ورگیہوں بھی دیے لئے۔ یس نے اُس فلڈ کو اپنے شہر میں ایک سو جالئے ہاں دینار طلائی پر فروخت کیا۔ اور اُس جگہ سے ملا قد کو البس میں جومغربی شہر ول میں داخل ہے بہنیا اور جناب سید صاحب سلّہ اللّٰد تعالیٰ کہ دلیت کے مطابق میں نے اُندلس کی راہ اختیار نہیں کی جگہ منز بی طکوں کے جہن کے ساتھ طرا بلس سے چلکر کم اِم مظمہ زادا للّٰہ شرفها کی طرف روانہ ہوا۔ فرائن ہم جمان کی میں اُن اللّٰہ ہوں اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ ہے۔ وہال سے اللّٰہ اللّٰ

وه سب مجع سے ارشاد فواد یکے۔ ملک عرص فر فر مایا کہ اتجا بین تمام و کمال وا قعات تم سے بیان تو کے دتا ہوں گر اس شرط پر کہ جب تک میں فندہ ہوں تم انکوسی سے نہ کہنا۔ یشنگر میں نے ان کے سامنی قسیم شرعی کھائی ملائی مروم کوجب میرے اقراصلنی پر اعتبار ہوگیا تو انہوں نے فرما یک مجھے چندس آل کے جواب میں جو جھ سے و جھے گئے تھے سخت دقت در مینی تھی اور میں اُن کا مجھے جواب دینے میں ارحد مرقر قا۔ جب مجھے برطون سے ما یوسی ہوگئی تومی نے دارا دہ کیا تھا کہ روضہ مطر آد جناب امرا لمؤمنین علیہ السلام میں صافر ہوکر وان مسائل کے جواب طال کروں۔ جنابی میں اسی قصد سے رات کے وقت روشہ مقد س میں بہنیا توجیسا کہ تم نے بجنی خود و کھا کہ بغیر کلید کے تام دروان سے میرے لیے آب ہی آب گئی گئی میں اندر گیا اور در کا و مجیب الدعوات میں ایس ایس ایس ایس ایس ایس ایس محدودت تھا کہ قرب میں این سے سائل کے جواب جناب کی کیونکہ میں اور اس جواب جائم آل محدودت تھا کہ قرب میں انکے جواب جنابی میں محدودت تھا کہ قرب میں اور تام امور کی صلحت و مناسبت آئی سے متعلق ہے۔ یہ شاخل میں مورون میں اور اس وقت امام زمانہ میں اور تام امور کی صلحت و مناسبت آئی سے متعلق ہے۔ یہ شنگر میں سے جوابات معاصل کی اور اب بہنیا جسائل کی دور ایس جوابات میں اور جناب امام آخرالز مان صلیہ السلام کی خدمت سے جوابا سے مصل کی اور اب بہنیا جسائل کا کان والیس جاربا ہوں۔

الم الم وست مبارک میں ایک مطهره (لوا) بھی تفاییں نے انہیں دکی کارسلام کیا۔ اُنہوں نے دہ لواج ہاتھ کا جواب یا اور فرمایا کیا تم بایسے ہو؟ میں نے کہا کہ بہت بیا ساہوں ۔ یڈسکر اُنہوں نے دہ لواج ہاتھ میں لیے ہوئے تھے بچھے دیدیا میں نے وہ لوالیکر یا نی باا در سیراب ہوگیا۔ پھر مجھ سے یو چھاکیا تم اپنے قافلہ سے ملنا چاہتے ہے ہیں نے وہ لوالیکر یا نی باا در سیراب ہوگیا۔ پھر مجھ سے یو چھاکیا تم اپنے قافلہ سے ملنا چاہتے ہو ؟ میں نے وہ لوالیکر یا نی باا در سیراب ہوگیا۔ پھر مجھ سے یو چھاکیا تم اپنے پھچے سوارکرلیا اور کمت منظمہ زاداللہ مشرفہا کی طون تشریف نے چلے میرائیمیشہ سے معمول تفاکہ میں فرانہ خورس شخصے کورنے علی نے بو ؟ اب جو میں دکھیتا ہوں تو میں کہ منظمہ خورس شخصے ارشاد فرمایا کہ تم اس مقام کو بھیا نے ہو؟ اب جو میں دکھیتا ہوں تو میں کہ منظمہ نے ارداللہ فرمایا کہ تم اس مقامی کو بھیا نہوں جسے انہوں ہو گیا ہوں جسے ارشاد فرمایا کہ انہوں ہو گیا ہوں جسے انہوں ہو گیا ہوں ہے انہوں ہو گیا ہوں ہے انہوں ہو گیا ہوں ہو جائے تھے کہ دور نہوں تو میں کہ منظمہ نواد لوئے ہو گیا ہوں ہو گیا کہ انہوں ہو گیا کہ تاہی مناور نہوں ہو گیا کہ انہوں ہو گیا کہ تاہیں میا موسوں تو میں کہ منظمہ نواد وہ ہوان صاحب الام طلیہ السلام تھے۔ تراب منظم میں دور ہو ہو گیا ہوں ہے کہ کہتے ہیں جو موسوں تا دوہ ہوان صاحب الام طلیہ السلام تھے۔ انہوں ہو گیا کہ تاہ ہو کی دور سے مجھے تن دامت اور جوان ساری کہ نہ بچا نے کی دور سے مجھے تن دامت اور جوانے ان کی دور سے مجمون کو کھے تنام ہو ہو گیا کہ تھے دانا مولیہ انہوں ہو گیا کہ انہوں سے موسوں کوری کیا تا انہوں ہو گیا کہ انہوں ہو گیا کہ انہوں ہو گیا کہ انہوں ہو گیا کہ انہوں سے موسوں کردیا بات اتن تھی اور لیس دور کورن کے کھور انہوں ہو گیا کہ انہوں ہو گیا کہ انہوں سے موسوں کردیا بات اتن تھی اور لیس میں اور کی ہور کیا کہ انہوں ہو گیا کہ انہوں ہو گیا کہ ان انہوں ہو گیا کہ انہوں ہو گیا کہ کیور کیا کہ انہوں ہو گیا کہ کور کے کہ کور کیا کہ کور کور کی کور کیا کہ ک

(4) ستدکاشان نوراند مرید کابیان ہے کہ ایک خص کا شان کی بخب اشرف میں وار دہوا۔
بیاری کی شدت اورصف و نقابت کے سبب سے اس کے دونوں پاؤں بالکل سوکھ گئے تھے اور
اُن میں چلنے پھرنے کی ذرا بھی طاقت باتی ندرہی تھی۔ اُسکی یہ عبوری ومعذوری دیکھر اُس کے فیتیاں
نے اسکوایک مردصائے کی نگرانی بیں چھوڑ دیا اورسب کے سب جج بیت اللہ کو چلے گئے۔ اُس مرد
عافظ کار وزانہ معمول یہ تھا کہ اپنے مجرہ کو معقول کرکے ہرر وزبلانا غد ابنی فکر معیشت اور نیز تفریح طبع
کے قصد سے صحوا کی طوف نکل جا تا تھا اور یہ مرد بیار اُسی مجرہ میں تنہا اور بند بڑار ہتا تھا۔ ایک دن
اُس خض بیادے اِس مرد صالح سے بہمنت کہا کہ اب واس قید تنہائی کی مصیبت سبت سبت میادل
اُس خض بیادت اِس مرد مالح سے بہمنت کہا کہ اب واس قید تنہائی کی مصیبت سبت سبت میادل
عامت اور بی این ذرا کر مجھے با برنکا لہ بجے اور کسی مقام پر ڈالد بیجے آگے یا شعت یا نصیب۔ اُنہوں
جا ہتا۔ آپ مہر با بی فراکر مجھے با برنکا لہ بجے اور کسی مقام پر ڈالد بیجے آگے یا شعت یا نصیب۔ اُنہوں
جا ہتا۔ آپ مہر با بی فراکر مجھے با برنکا لہ بجے اور کسی مقام پر ڈالد بیجے آگے یا شعت یا بوست اِس میا ہوں اِس میا اور جو ہ سے بھے اپنے کا فیصے برجو صاکر با براس مقام پر این ہو میں میں دھو کر انہا ملے دفعت پر سو کھنے کے ڈالکر برستور صحوا کی طرف جلا گیا۔ میں اُس مقام پر اپنی موجودہ
اور بیم لیک دفعت پر سو کھنے کے لیے ڈالکر برستور صحوا کی طرف جلا گیا۔ میں اُس مقام پر اپنی موجودہ

تنها نی اور به پست دیا یک می مالت میں مبیما ہوا اپنی نا کا می ا ورسخت **مانی ب**ر طول ومحزون ہور ہا مقاکہ اتنے میں ایک جوان رعنا خوشرو و خوشبوسا سنے سے مود ار ہوا۔ اور اُس مقام کے صحن مقدس مين داخل بودا - محق سلام كيا- بمرأسي مبارك عارت مين جلاكياجو جناب قائم عليه السلام كي طرف منسوب ہے۔ اور وہاں محراب میں استادہ ہوکر اس نے اس خصوع وخشوع کاساتھ چندر کفتیں نماز می براهیں کرمیں نے آج مک ایساخصنوع وخشوع کمی نہیں دیکھا تھا۔ نمازے فراغت کرکے وہ باہر مكل كئ اورميرے إس تشريف لاكر مجمع ميرا حال دريافت كرنے لكے - ميں نے وض كى کہ میں عرصہ سے اِن حالتوں میں گرفتا رہوں اور اِن مصیبتوں میں مبتلا ہوں اور عاجز آگیا ہو خدائ سبحانه وتعالے ندمجھے شفار تیا ہے کہ میں صبح وسالم ہوجاؤں اور ندمجھ موت ہی دتیا ہے كرميں إن تكليفوں سے نجات يا ماؤں - پيمشنكرارشا ديزاما كدتم ند گھبراؤ خدائے سجا نہ وتعالم یه د و نوبی امورتمبیں عنایت فرانیگا۔ تمبیں شغابھی ہوجائیگی اوربعد شفایا بی سے تباری جل موجود بھی آجائیگی ۔ یہ فرماکر وہ صحن مقدّس سے با ہرتشریف مے گئے ۔ اسکے تشریف کیجا نیکے بعد میرے رفیق کا وہ پیرا ہن جے وہ دھوکر درخت پرخشک ہوئیکے لیے اٹھا گئے تھے جیسا کہ اور بیان ہوتیکا ورخت سے نیچ ار برا مجے سے یہ و مکھکر نہ رہا گیا۔ میں نے اُسے فورا ا معالیا۔ اور نجس ہوجانیک خیال سے بار دیران می ارکیا اوراسی طرح درخت ذکور بر عمرافکا دیا . حب اسنے کا م ایک دم كرميكا تومج خيال آياكه مجهد ايك قدم توكيار إس وت سيأس كروث بدلن كى توطاقت مى اى نہیں۔اتنے کا موں کے کرنیکی قوت اس وقت کہاں سے آگئی۔ یہ سو حکرمیں نے اپنی طبیعت اور ا بغمر و وون كابوني الدازه كيا توطبيت برمر ف كاكوئ الرّنه بايا- اس امر عموم كرت بي مجھ يقين كامل بوهمياكه وه جوان رعنا صرور قائم أل محد عليه السّلام تصير اوركوني نهين ميل فورًا اين مقام سے مقادرموایس إد حراد حراب كو تلاش كرنے لگا مركسي كوكسي طون مذيا يا- آخر كار جھے سخت حسرت اورندامت حاصل موئى- مين ابني جكه برجلا آيا - اتنے مين ميراً رفيق ، مى هواسو والير آیا اورمیری موجوده حالت اور فوری صحت کو دیکھکر سخت متعجب اور حیران ہوا۔ اور مجم سے میری صحتیا بی کا باعث پو جینے لگا۔ میں نے ساری روندا د جوا بھی اہمی ا مکموں سے دیکھی تھی اس سے بیان کردی - وه میرے واقعه کوسسنگرمیری اوراینی محرومی شمت پرسخت مشروافسوس کرنے لگا۔اگ بعدم اوروه و و فول مخب اشرف کی طرف وایس آئے -

بخب اشرف کے نمام اکا برو عمائدگا بیان ہے کہ راوی مدیث اُس وقت مک میج وسالم تعسا جبتک کہ اُس کے ہمراہی حج بیت اللہ مفتل کے مناسک بجالا کر میر مخب اشرف والبی آئے ، اور وہ اِن لوگوں سے اپنی اسی صحت و تندرستی کی ماکت میں طا۔ اور وہ لوگ اس کو میجے وسالم اور قوی و تو انا چاکم از حدمسرورموك - إس كے بعد و و تقور ك د نول مك زنده رہا - بير بيا ربوكر مركيا - اور و اين صحن مقد س ميں مد نون بوا - رحمة الشرعليد -

ببرحال - ہم أن تمام كثيرالتغداد واقعات سے جواس بحث كے تبوت ميں ہمار سے بيش نظر ميں قطع نظر كرك مرف مندرم بالا وا تعات ومشا بدات يراكتفاكرت مي اور إنهى كوابني تعديق و توثیقِ مترعاکے یے کا بی مجھتے ہیں۔ ہما ری کتاب کے ناظرین ان اخبار اور روما بی آثار کو مراحکر بہسانی سمجه سکتے ہیں کرغیبت کبڑے تے موجودہ ایّام میں رؤیتِ آمام علیہ السّلام مکنات سے ہوتھی تاہم اِسکا امکان ہماری سعی دکوشش سے نہیں ہوسکتا ہے بلکہ اِس کا ہونا اور مذہونا مشیتِ تقدیرِ اورارادہ اللهي يرمخصر على والساللة بحكام ما يوريك مبدأ فيفس سي يسعادت اورشرب خاص بعي أنهى سعا وتمندان زمانه كومنجانب التدعطا كياجا تاسيح جن كي كامل الايماني اور راسنح الاعتقادي كا امتحاك خداك سيارة وتعالى تبلى سے كے مكتاب ادر أن كے خلوص وعقيدت كو يورے طور سے أرماليتا ہے۔ تا دفتیکہ اُن کا فلوص اور کمال اُس درجہ کک تابت نہ ہورہ اپنی اِن تمنّاوس پر فائز نہیں بوت را در چرمی فائر بزیارت موت اور نوعی رویت امام علیدالتلام حاصل مجی دونی تو می موفت ا ما م تونیس عال ہونی - اِس طرح کرکسی خاص موقع برایٹے در کون کوزیارت کا شرف عال ہوا۔ مگر معرفات ہنیں کرانی گئی جس کی وجرسے یہ لوگ آپ کومطلق نہیجاین سکے۔ اِس ومبر فاص میں جرراز مضرب وه خدائتنا لے اسراری محافظت تھی اور کھ نہیں کیونکہ ایسے تام وا قعات اور شاہر مے موقوں براگررویت کے ساتھ ساتھ معرفت کی شرط بھی لاز م کردی جاتی و موجودہ نظام فیبٹ کے فوائدمین الواع وا قسام کے فسادا ورخلل کا پورا احتاک تھا۔ ہال فیبت صرف کے زمانہ میں جو واقعات ایسے بیش آنے وہ اوپراس کتاب میں بیان ہو میکے ہیں۔ اُن میں بسااوقات رؤیت کے ساتھ ساتھ معرفت بھی کرا دی گئی ہے اور اسم مبارک بھی بتلاد یا گیا ہے۔ اور اس کی وجہ میہولتی ہے کے غیبتِ صغرافے کے ایا م تک آپ کا قیا م حجاز او واق کے کسی مقام پر صرور مقا-عام اِس سے کہ آب كمين تشريف فرابول - إس فيه رؤيت المامسئلة تطعي منوع يا غيراً ذون نهي بوسكيًا عا. الرمواس زمانه مين بقى مرواقدر ويتك ساقدساقه موفت كاشرط بوناهى بمليم نبي كهن مراينا کہ سکتے ہیں کر نیبت کبرے کے موجودہ آیا م کی طرح اس وقت رؤیت اور مرفت نامکن الوقوع نہیں گھا غضكه بيتهام امورمصالح ايزدي كمتعلق أنفيا ورامسي كارادك اورتدبيركساته يورا واسطادا مروكار سطة تع موام أس مرجيقي كسى دومرك كواسي مداخلت كاكولي ويمال منظاء وهجس وقت اورمب تخف كم ساته مبيئ ملحت مجملات البخاراده اور ابن تدبيس أن امور مخصوصه يح متعلق ابن احكام نا فذ فرفانا تفاج نكهم في اين موج ده كتاب مي يو ترتيب مهيشه س

تر نظر رکھی ہے کہ جناب قائم آل محر علیٰ لتلام کے تمام واقعات ۔ حالات اور مشاہدات کو انبیا و اوسیا آلے سابقین کے گزشتہ واقعات سے مطابی کرکے اپنی کتاب کے ناظرین کی تشخی اورا طبینان کر دیں اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم ان حالات اور واقعات کی مشیل بھی اس خاصان الہی کے گزشتہ حالات و واقعات میں و کھلاکر اپنے دعوے کی پوری تصدیق و توثیق کرا دیں ۔ ہم اِس سے قبل کشرمقا آلے بیس کہ جناب قائم آل محر علیہ السلام کے حالات اور واقعات کو انبیا تک سابقین اور اوصیا کے جنین سلام اللہ علیہ مراجعین کے ساتھ پوری مشابہت اور مطابقت سابقین اور اوصیا کے جنین سلام اللہ علیہم الجمعین کے ساتھ پوری مشابہت اور اُنکی صفات ما مسلوم اللہ علیہ مسابق اور اُنکی صفات اور اُنکی اُنکی اُنکی اُنکی صفات اور اُنکی واقعات بھی آنار قدیم کی اُنکی واقعات بھی آنار قدیم کی سے بخوبی واقعات بھی آناد اور اُنکی واقعات بھی اُنکی واقعات بھی وانکی واقعات بھی وانکی وانکی اُنکی واقعات بھی وانکی وانکی وانکی اُنکی وانکی وا

ذمرة انبیارعتبهم السلام میں سب سے پہلے جناب ادر ایس علے نبینا و آلہ وعلیهم السلام کواکی خاص میعا دیک طلمہ وقت کی ایذارسانی اور ملاکتِ جانی کے خوف سے غیبت کاحکم المافقا اور آپ اس ما نہ معد و وہ تک آس باس کے بہاڑوں اور دروں میں پوٹ بیدہ رہے تھے۔ رزّاقی طلق اور اور حافظ بردی بحکم میوزی من آپ کو آئی قرت لا یوت بھی بہنیا تا رہا۔ اور آسی تنہا۔ ویران اور صنان مقام میں جہاں بھی انسانی بود و باش کا کسی کوخیال بھی نہ آتا ہوگا آپی وری پوری مگران اور محافظت فو قار ہا۔ جناب اور سے علیالتلام ایک عصر تک عبادت گزاری اور طاحتِ باری عقد بندی تو تا بیک المرائی خصر تا ہوگا آپی مستقدین جو آپی نبوت کے قائل تھے آپ کا مراغ لگاتے رہے اور جنگل۔ میدان اور مختلف ویرانوں مستقدین جو آپی نبوت کے قائل تھے آپ کا مراغ لگاتے رہے اور جنگل۔ میدان اور مختلف ویرانوں میں جبر کھاتے کھاتے منزلِ بقصور کی جا بینچے۔ چونکہ وہ علام الیوب ایکی اطلاص اور ایمان فی القلب میں جبر کھاتے کھا ہوں سے پوشیدہ رکھنا اور خالی المبانی کے امتحان میں پورے اور کا مل المائیاتی کے امتحان میں پورے اور کا مل المائیاتی کے امتحان میں بورے اور کا مل المائیاتی کے امتحان میں وردین ضرور آول کمان اور ایم طرح آئکو آئکو آئکی شرعی اور دین ضرور آول کی ساتھ میں دائے جو ماکر نے خوا کی شرعی اور دین ضرور آول کے بوراکر نے تا محد اور بیٹے سے قبلے میں دورائی الرائے نے اپنی جب عصر اور بی ضرور آول کے بوراکر نے سے جنگے ہو اور کی خوا کی خدمت میں اسے مصانب اور میان خوا کے کہ تو تا کہ کے توان کرور کھن ابنی الی جائے کھی خوا کی دورائی شرعی اور و کام کرور کھنا کہ کو تا کہ کہ کو کہ کرور کہ کھنا کہ کو تا کہ کہ کو کہ کرور کھنا بھوا کے وراکر کے تاری کرور کھنا ہوں کے وراکر کے تاری کرور کھنا بھوا کے وراکر کے تاری کی حدی اور کھنا کہ کو تا کہ کو کھنا ہوں کے وراکر کے تھا کی کھنا کہ کو تا کہ کو کھنا کو کہ کو کھنا کی کھنا کہ کو کھنا کے کھنا کہ کو کھنا کے کھنا کو کھنا کے کہ کو کھنا کے کھنا کو کھنا کو کھنا کے کھنا کو کھنا کے کھنا کے کھنا کہ کو کھنا کے کھنا کے کھنا کو کھنا کے کھنا کو کھنا کے کھنا کے کھنا کی کھنا کو کھنا کے کھنا کے کھنا کے کھنا کی کھنا کے کھنا کی کھنا کے کہ کو کھنا کے کھنا کی کھنا کے کھنا کے کھنا کی کھنا کے

محف خلات مجعا - اپنے رسول - اپنے پنیمبرسلام اللہ علیہ کو رؤیت کا حکم دیدیا اور آن خالص الایا ت مؤمنین کو اپنے بینیمبرکا جمال با کمال دکھلایا - وہ سب آپ کی خدمت میں حاصر ہوئے اور جو ضروت تھی حضور ہنیمبر بین بیش کرے اُس کے متعلق ضروری اور مناسب حکم صنکر برخض اپنے جداگا نہ مطالب اور مقاصد پر فائز ہوگیا - اِن خالص الاعتقاد حضرات کی آمدورفت ایک عرصہ تاقائم رہی ۔ ابنی دینی اور شرعی ضرور توں کے وقت بیصرات آپ کی خدمت میں حاصر ہوکر آپ کے ارشاد وہدایت سے ستفاد و تفیعن ہوتے رہے ۔ تا اینکہ اُس خلکہ وقت حکم ان کے آیا مسلطنت تمام ہوگئے اور وہ عام بیدینی والحاد - کفروار تداد جو آس تیرہ و تار زمانہ میں تمام عالمگیر ہورہا تھا۔ آگھ گیا ۔ تب جناپ احدیث عراض کی اجازت دیدی ۔

ا کے بعد قرم عادکے واقعات میں جاب ہود علے نبینا والد وعلیہ اسلام کی فیبت کے بھی ایسے ہی حالات اس کے بعد جناب صالح علے نبینا والد وعلیہ السلام کے واقعات وحالات بھی ایسے ہی ہیں۔
ان دونوں بزرگوار وں نے اپنی اپنی است کے گنہگار اور بدکر دار ہوجانیکے بعد جب نزول عذاب کے علامات و آثار طلح خطر فراک تر فراستا کے گنہگار است بہلے اِن مصرات کو آئی گنہگار است کی درمیا اعلامات و آثار طلح خطر فراک تر فرار ایسے ایسی است بہلے اِن مصرات کو آئی گنہگار است کے درمیا است کے مطالم اور آزار اُن اُن است برکر دار کے ماتھ کو مرح طرح کے مظالم اور آزار اُن اُن اُن اُن اُن کی مقارت بھی میں کیا جاسکتا تھا۔ و اما ندگان بھی منہوں کی جات میں کیا جاسکتا تھا۔ و اما ندگان بھی ہوئی ہوئی۔ اپنی ان کی مفارت کو این خروریات و نیایت کے باعث کسی طبی بر داشت ذکر سے بالا فربی ہوئی ۔ اپنی ان کی مفارت کو این خروریات و نیایت کی مفارب ان کی مقارت کو این خروریات و نیایت کی مفارب ان کی مفارت کے ایک میں مناز کی مقارت کو این موردیات و نیایت کے باعث کسی طبی بر داشت ذکر سے بالا فربی ہوئی۔ خدائے میں ان کی مقارت کی مفارت کی مفارت کے ایک می مقارت کی مفارت کی مفارت کی مفارت کی مقارت کی مفارت کی مقارت کی مفارت کی مفارت کی مفارت کی مفارت کے باعث کسی موردیات کو ایک مفارت کی مفارت کی مفارت کے موردیات کو این مفارت کی مفارت کے ایک کو میں کی کار کی مفارت کی مفارت کی کار کار کار کی مفارت کی مفارت کی مفارت کی مفارت کی مفارت کی کی داخل کی مفارت کی مفارت کی مفارت کی مفارت کی مفارت کی مفارت کی کے باعث کی مفارت کے مفارت کی مفارت

یہ توبہت سابق زمانہ کے حالات تھے۔ ایام فطرت کی جناب یونس علے بتینا والہ وہلیہ السلام کی طببت کے حالات دیکھے جاتے ہیں تواسطے واقعات بھی ایسے ہی ابت ہوتے ہیں۔ ان سے تسل جناب عور روعی بڑے سلام اللہ علا نہیں ایک عقد بہ زمائے کا مرکز روعی بڑے سام اللہ علا نہیں ایک عقد بہ زمائے کا ریخ سے اور تمام مقد س کتب سے ثابت ہوتی ہے۔ اسی درمیان میں ان میں سے ایک کے لیے خدائت اللہ نے اُن تمام لوگوں کی استوانوں کو اپنی قدرت سے بار دیگر زندہ فر بایا اور کتم عدم سومون وجود میں لایا۔ جونوف طاعون سے بے حکم الہی اپنے اپنے گھر چھوڈ کر اس میدان میں بھال آئے تھے۔

ور دوسرے کو خودسو برس کے لیے موت دیر مجرمبعوث فرمایا اور اپنی قدرت کا طرکانمونہ قرار دیا۔ برحال ميه واقعات ايسے متواتر مي كمجوركو انكى تصديق و توثين بهم بينجان كى كوئى مزورت نبیں - إن كے لكھنے اورد كھلا دينے سے مولقن كا مقصود جو كچه تھا وہ يہي سے كر جناب قائم آل محد عليه السلام كتام ابتدائي حالات اور واقعات كوحس طبح انبياؤا وصياء سابقين سلام التنطيط نبینا وا له ولیلم السلام کے واقعات سے بوری بوری ما نملت حاصل سے اُس سی آئے آخری واقعا كوبهى أن صرات كالات سے كال سابهت ب وس بينے جومحت مارى كاب يس تطبیند کیم سی ہمیں اُن میں اُن سعاد تمندان زمانے اوالِ خصوصیت کے ساتھ درج کیے گؤیں جوفیبتِ صفراے کے ایام میں جنابِ صاحب الامرعلیہ السّلام کی رؤیتِ اور زیارت کے شرف سے مشرف ہو میکے ہیں۔ ایک بعدمندرم الابحث ہمنے ماص طور پر ان خوش قسمت برزگواروں کے حال میں کھی ہے جنہوں نے غیبت کراے کے زمانہ میں (جموجودہ زمانہے) آپکی رومیت کی عرّت یاکسی ن ہے۔ ہوں ہے بہت برسے برسے در القرض ان تام واقعات کوغورسے بڑھکر برخص آلیا نرکسی طرح حضور میں رسائی کااع از حال کیا ہے۔ القرض ان تام واقعات کوغورسے بڑھکر برخص آلیا سمجھ سکتا ہے کہ یہ تام واقعات کچھ آپ ہی کے ساتھ محدود نہیں ہیں بلکہ امم سابقہ کے زمانہ میں جانبیا و اوصیا دسلام اللہ علیہم اجمعین کی غیبت کے موقوں پر بھی قددتِ الہی کے نظام اور شیت خداوندی کے ایسے ہی احکام نفا ذینہ پر ہو ہے ہیں اور آمم سابقہ کے خالص الاعتقاد اور کا مل الایمان حضرات کے ایسے ہی احکام نفا ذینہ پر ہو ہے ہیں اور آمم سابقہ کے خالص الاعتقاد اور کا مل الایمان حضرات بھی اقتناع رؤیت وزیارت کے مکم عام سے مشتنے فرمائے گئے ہیں۔جبہم کواس ہے شناوا وربراوت کی مثنا کی اس مشتنا وا وربراوت کی مثال اس کر ملیہ السلام کے کی مثال اس کر ملیہ السلام کے زمانۂ غیبت میں بھی ان واقعات اور ان خرش نصیبوں کے حالات کو بھی ابنی کامعادل اور مسلوی سمجولينا عاسي

ہم اپنے مرود وسلسلا نالیف کے ہر نہ میں بوضاحتِ تام دکھلا آئے ہیں کہ کوئی حالت ہو۔ کوئی وہ ہو۔ امام اپنے فراکھن مضبی کی انجام دہی سے بھی غافل ہیں رہ سکتا ۔ الیبی مجبوری اور معذوری کی خاص حالتوں میں بھی مشیت الہی اورا رادہ ایز دی اسکی کشود کاری اور طلب برآری کا کوئی شکوئی سامان ضرور فراہم کر دیتی ہے۔ ان اللہ یفعل ما یہ شاہ و ھوعلی کل شی مقل براسی کی توریف ہو۔ اپنے قدیم سلسلۂ بیان کے قائم رکھنے کے لیے ہم واس مقام پر لکھے ویتے ہیں کہ اپنی غیبت اور المقالم ویت ہیں کہ اپنی غیبت اور المقالم رویت کے ایسی مجبوری کے زمانہ میں بھی جب ظلمہ وقت اور جبابرہ عبد کی کفر کر داریوں کی وجہ سے رویت یا زیارت کے عنوان کسی طرح امکان کی صورت نہیں رکھتے تھے تو بھی آپ نے آن تام خدما ت مقد سد کو ج آپئی فرائون اما مت میں داخل تھے اُسی طرح اُسی می جب طرح مقالم کے اُسی طرح اُسی کی اُسی کے آبائے طاہرین سلام اسٹر علیہ اُسی طرح اُسی کے آبائے طاہرین سلام اسٹر علیہ اُسی طرح اُسی کی تھے۔ اِن تام واقعات کی کافل آپ سے قبل آئے آبائے طاہرین سلام اسٹر علیہ اُم حین انجام دے لیے تھے۔ اِن تام واقعات کی کافل

تشریح اور کافی تصریح اس کتاب کے ابتدائی حصتہ میں بیان ہوگئی ہے۔ اس بے آنکے بارد گرا عادہ سے ہم اپنے موجودہ لسائہ بیان کوطول دینا محف بیار اور ضنول مجھے ہیں لہذا ہم اپنی موجودہ کبٹ کو تمام کرکے ذیل میں آن سعاد تمندان زمانہ کے صرف نام نامی اور اسمائے گرای درج کیے دیتے ہیں جنہوں نے غیب کرنے کے خاص آیام میں آپئی زیارت کا شرف حال کیا ہے اِس وجہ سے کہ اُن میں ہم برایک بزرگ کے علی مالات قلمبند کرنا سے ہرایک بزرگ کے علی مالوت قلم ندکرنا کی درج سے کہ اُن میں معلور خود ایک طولانی دفتر ہو کرنا ظرین کتاب کے کس قدر طوالت کا باعث ہوگا اور بھریہ مضابین مطور خود ایک طولانی دفتر ہو کرنا ظرین کتاب کے بارخاطر ہونیکے علاوہ خواہ نواہ زوائد اور حشویات میں داخل سمجھے جانیگے۔ ان مجور ہوں سے اُن کی تصریح وقفی ہیں براگواروں کے ناموں کی تصریح وقفی بی براگواروں کے ناموں کی تصریح وقفی بی براکھنا کیجاتی ہے۔ اور حسب و عدہ صرف اُن بزرگواروں کے ناموں کی تصریح وقفی بی براکھنا کیجاتی ہے۔

غیبت کبرے میں شرف بزیارت ہونیوالوں کے نام اورانکی غیبت کبرے میں شرف فریارت ہونیوالوں کے نام اورانکی

فریقین کے علی دفرات کے میں دفرات کے میاب صاحب الام علیہ السلام کے دمیھنے والے دونسم کوخرات تھے۔ ایک تو وہ جو منجا نب امام علیہ السلام آیا م غیبت صغرات سے مہدوں پر متاز دہ تھے تھے۔ دوسرے وہ بزرگوار جواگر جوان خدمات پر فائز تو ندھے گرا کی کا مل الا بہائی اور راسخ الاعتقادی ایسی ہی صادق اور صحیح ثابت ہوئی تھی کہ اُنے اس اعزا نہ معزز اور اس شرف سے مشتر بوئی اعتباء خدم ہوئی اور اس شرف سے مشتر بوئی اور اس خرار واروں کی مکمل اور مقال فہرست یہ ہے۔ مشتر بوئی آو میں محراب میں محرا

شهر بغداد ابی تشر ابن ابی حال - ابی عبد الته کندی به ابی عبد الته مندی و آون قرار - ابی عبد الته مندی و آون قرار - ابی عبد الته مندی و ابی عبد الته مندی و آون قرار و ابی تشر آبن دمیس و ابی حبد الته الته ابن فرس و ترکیس و

مران کور علی ابن محد۔ ابن اسحاق اور ایکے والیہ ماجد حسن ابن لیقوب رکھے میں ا کوران کے صاحبزادے آبو محدابن ہارون۔ صاحب حصاۃ ۔ علی آب محد ۔ محد کلینی اور ا نو وسن میں مرداس اور علی آبن احد۔ قالبس میں دو حضرات جن کے نام مذمعلوم ہو ی به اېل قم کې ایک جاعت (نام و شار نامعلوه ای به اېل قم کې ایک جاعت (نام و شار نامعلوه لميه زا دا متد شرفها مين مقيم تقيب - محداثان حسن ابن عب من عمری برا در محدا بن عثمان نائب ووم عبداً تشرسفیان - ابوالحصوبینی! من عمری برا در محدا بن عثمان نائب ووم عبداً تشرسفیان - ابوالحصوبینی! موراً بن عباس قصری - ابوالحسن على بن حسن يانى - دومرد مصرى جنبول في حل فرزند كايودهاي عن

ر الده قابد اجد ابواری - برای می سرد مد بن من سرت در وی سرت در این المده این می سرت در این المده این می سرت در این حسن این احد کاتب چسن این علی این محدمع وف بداین بغدادی به محداین عسین ص این الله این احد کاتب مینوان قتی - جعفرابن احد حسن أبن قطارة صيد لا ني - وكيل وقف در داسط -احمداً بن ابي روه ح الجرام وا این محد- ابی جعفر محد ابن احد - صغیفهٔ دینوری حسن ابن سین استرآیا دی- مرد استرآیا دی-آگی در ابی محد ابی میرون استرآیا دینوری میرون ابن میرون استرآیا دی- مرد استرآیا دی-مرز مرائنی معرفیق - علی آبن حسین ابن موسے ابن بابوید القمی والدعلام مرز مرائنی معرفیق - علی آبن حسین ابن موسے ابن بابوید القمی والدعلام ق نورا بيد مرقد بها - ابو محد على - ابوغالب احدابن محد ابن سيمان رازي من ابن مران ۲۰۵۱ مند مرقد بها - ابومحد على - ابوغالب احدابن محد ابن سيمان رازي من ابن حران احداثبن سوره - محدابن سين ابن عبد التدميمي - ابوطاً برعلي ابن يجيا ب محد آبن احد- و شخص جس کی سوفت عکر ایس توقیع موصول ہوئی تھی . عینان جسن ابن الی - محد آبن احد- و شخص جس کی سوفت عکر ایس توقیع موصول ہوئی تھی . عینان جسن ابن جفر در وی - مرد قاسمی - ابوالقاسم جلیبی - نصرابن صبلح - احدابن محدسه جفر در وی - مرد قاسمی - ابوالقاسم جلیبی - نصرابن صبلح - احدابن محدسه - احتربراً در زاد در حسن ابن لم رون - محد آبن احد ابن جعفر القطات وكيل ج<del>ريس ا</del> ابن محمد ا شغری و مخد آبن جفر وکیل به نظام بی قصیهٔ آبه کاباشندهٔ و ابونطالب خادم و مزد مصری - مرد است ابن علی - ایک شخص رکین حمید کابا شنده -ادباست ابن کثیر نومختی - محد آبن علی شلخانی - رفیق آسطاله ابن علی - ایک شخص رکین حمید کابا شنده -ادباست ابن کثیر نومختی - محد آبن علی شلخانی - رفیق آسطاله مارون این موسے ابن الفرات محد آبن یزد - ابو علی نیلی - جعفر آبن عمر - ابر آبیا مارون این موسے ابن الفرات محد آبن یزد - ابو علی نیلی - جعفر آبن عمر - ابر آبیا ابن محدابن الفرج الرَّجى - ابومحد ہروی - غزال یا زلال کنیزموسنے ابن عیسے ہشمی وضا ابوالحتن أحدابن محدابن جابر ملا درى عالم المستت صاحب تاريخ الاشراف. ابوالقيت احدابن محد ابن بطه - اختراب حسن - ا بن صل الحجندي بسرخوا برابي كرابن نخالي عطار صوفي وشهر اسكندريمي آ مخصرت عليه التلام كى زيارت سے مشرف ہوئے - (غایت المقصود مطبوعه لاہور صفحه ١٩) ہمنے اپنے مندرجة **بالابیان میں ا**تنے سعا د تمندان زمانہ کے نام *لکھدیے ہیں* جوجنابِ صاحبٰ لام عليه التلام كى زيارت سے مشترف موت كے ميں -إس مين مرطبقه اور مررورم كول ميں - إك حداكانه وا قعات سے وہ تمام اسباب اور بواعث معلوم ہوسکتے ہیں جن کی بنایر وہ اِس سعا د پشمخصوصہ کے لیے منجانب المتدماذون كيع كئے تھے ۔مندرج؛ بإلا فهرست میں وكلاء۔ سفراء اور ناسبین بھی شامل ہیں۔ بہرحال وان تمام دلائل سے جوا در کھی گئیں اور نیزان مباحث سے جواس سے بہلے فلمبند ہو گئے ہیں یہ اس موجود و میں بی اپنے خلوص و اس یا مرد کے ایم موجود و میں بی اپنے خلوص و اعتقاد کے امتحان میں خدا کے آگے ویسا ہی کامل اور بورا اُرد کے توانش واللہ تعالی متعد و میں اس خدا کے جیسا کہ متعدد میں استعمال میں خدا کے اس میں خدا کے جیسا کہ متعدد میں استعمال میں مدا کے آگے ویسا ہی کامل اور بورا اُرد کے توانش واللہ میں خدا کے ایک میں مدا کے آگے ویسا ہی کامل اور بورا اُرد کے توانش واللہ میں مدا کے جیسا کہ متعدد میں استعمال میں مدا کے ایک میں مدا کے ایک میں مدا کے اس میں مدا کے ایک میں مدا کے ایک میں مدا کے ایک میں مدا کے ایک میں مدا کی میں مدا کے ایک مدا کے ایک میں مدا کے ایک میں مدا کے ایک میں مدا کے ایک میں مدا کے ایک مد اورمتوا ترواقات اورمشا بوات سے اور نابت ہو جکانے دیساہی وہ رؤیت مبارک اور زیارت مقدس كم شرف واعزازه عام إس ك وه زيارت بلامعرفت بويا إبعرفت ضرورمشرف

ہوسکتا ہے۔

وجود جناصبا حالج عرابيه سلام كصقلق اورلائل

ہمانی بن کواسلی تام ضروری باقوں کے ساتھ کالل طورسے بیان کرکے اپنے سلسلئہ کلا کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اورابنی آیندہ مجت میں جناب قائم آل محد طیم السّلام کے وجود ذکھ د اور آبکی امت کی مشعّلتی وہ باتیں ذیل میں درج کرتے ہیں جوعمو گا متنا زع فیہ خیال کیجا تی ہیں۔

اگر مهان مباحث کوظا بری طور بر جهاری موجوده تالیت سے اصولِ تاریخی کی بنا بر کوئی خاص تعلق اگر مهان مباحث کوظا بری طور بر جهاری موجوده تالیت سے اصولِ تاریخی کی بنا بر کوئی خاص تعلق

نہیں معلوم ہوٹا گر ج نکہ ہمارا نظام تالیف اورسلسلۂ ترتیب ہم کو اس امر برمجور کرر ہاہے کہم ابنی موجودہ میرت محاری کی ضرورت اور ابنی مُولفاند ضد مات کی انجام دہی کے اعتبار سے جن ب

صاحب العصروالزمان عليه السّلام عُسَعلَق أن عام حالات اور واقعات كوبورى تففيل أور كالرّكم في يح كسائة فلبندكردين جواكب كي ذاتِ مجمع الحنات سے والستر بائے جائے ہوں - نيز أن

ا مورکی تصریح و توفیع بھی کامل درجه کر دی جائے جو عام غلط فہمی اور کم بینی کی وجہسے عام نگا ہول است در از است میں کامل درجہ کر دی جائے جو عام غلط فہمی اور کم بینی کی وجہسے عام نگا ہول

مین شغبه اورشکوک موکر اکثر حضرات کی حیرانی اورغیراطمینا نی کا باعث موریک ہیں۔

الحدوللم مطاحات دہم انا بہلا فرص مفیی جوآ کی حالات تورعا تعات کی تریفیسے العلق میں اسے العمار کی الم در تفعیل سے تعلق کی الم در تھے ۔ اور آب کے روز ولاد مقاسے لیکر غیبتِ کرانے کی ابتدا کیا۔ نوصنہ اند موجودہ تک لکھ چکے۔ اس کے بعدہم اپنے دومرے تالیعی فرائعن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور اُن تام شہوں کو علی دہ تلمیدہ ذیل کے مباحث میں قوی دلائل کے ساتھ بیان کرتے ہیں ۔ جو عدم واقفیات اور جہالت کی وجہ سے عام لوگوں کو جنابِ صاحب الا مرعلیہ السلام کے متعسلی

لاحل مواكرتے ميں۔

کے ذریعہ سے پہنچے تھے ۔ اِس کیے ظاہری طریقوں کو چیوڑ کر ہم کو اُسکے باطنی ذریعوں کے تلاش کرنے اور پہنے کی کوئی مفرورت ندہوتی تھی۔ بخلاف اُن حضرات مقد سد کے ہما ارے حضرت صاحب العصر والزمان علیہ السلام کے احکام اور جلہ امور آبلی زبان مبارک سے تو ہمکو پہنچے نہیں ہیں بلکھ کی فدا و ندی اور شیت ایزدی کے مطابق جن حضرات معتبرین وستندین کے ذریعے اُس نے چاہا ہمکو ہنچا یا ہے ۔ ایکے علاوہ آبلی غیبت خاص کے حالات اور واقعات ہمکو ہللارہے ہیں اور کامل فلا سے ماہت کررہے ہیں کہ آبکے جلہ امور نجلاف اور حجہ اللہی کے جوآب سے دونوں فیبتوں کے آیا مہن فلا کے ایک ماہت کررہے ہیں کہ آبکے جلہ امور نجلاف اور حجہ اللہی کے جوآب سے دونوں فیبتوں کے آیا مہن فلا کے ہوآب سے دونوں فیبتوں کے آیا مہن فلا کہ اور کی خور ونکر کو بالکل فضول اور سرکیا سمجھ کر اِن تمام کوشنشوں کو ہجا مرافلت کی طاش بختیت یا کم سے کم کسی خور ونکر کو بالکل فضول اور سرکیا سمجھ کر اِن تمام کوشنشوں کو ہجا مرافلت کی حدود تک بہنی ہوا یقین کرتے ہیں ۔ اور آئی اِن علی کا دروائیوں کو وکا گیا ہوا تھیں کرتے ہیں ۔ اور آئی اِن علی کا دروائیوں کو وکا گیا ہوا تھیں کرتے ہیں ۔ اور آئی اِن علی کا دروائیوں کو وکا گیا ہوا تھیں کرتے ہیں ۔ اور آئی اِن علی کا دروائیوں کو وکا گیا ہوا تھیں کرتے ہیں ۔ اور آئی اِن علی کا دروائیوں کو وکا گیا ہوا تھیں کرتے ہیں ۔ اور آئی اِن علی کا دروائیوں کو وکا گیا ہوا تھیں کرتے ہیں ۔

ان تام امور کے سجھنے کے لیے یہی کا فی ہے کہ جس طرحت اور اسرادِ ربّا بی کے سجھنے کے لیے ہارے اور ان تام امور کے سجھنے کے لیے ہارے اور ان اور قبیم میں وسوت اور گنجائش نہیں ہے اسی طرح اِن آثار و قوات ربّا بی کے سجھنے کے لیے بھی نہم میں اتنی تصدت ہے اور مذہبارے د ماخ میں السی صلاحیت - ہم ایک سے ہزار تک اور ہزار سے لا کھوں تک اپنی فکر برنیکر دوائیں - خیال برخیب ال اسی صلاحیت - ہم ایک سے ہزار تک اور ہزار سے لا کھوں تک اینی فکر برنیکر دوائیں - خیال برخیب ال قیاس برقیاس دوڑائیں کمرکیا؟ تمام راستوں سے تعمل کرا در اپنی مجبوری و معذوری کے آخری مرکز یہ والیں آکر میں کھنے لگینے کے قسم خداکی جذوبا مذاکی باتیں خدا ہی جانے .

به می این مربی این ایس با بی با تخصیب بناطون نهیں ہزاروں نے اپنی اپنی مختلف فکر وں میں اپنی عربی گنوادیں اپنی جا نیس کھیا دیں مگر ہواکیا ، منزلِ مقصود تک رسانی نہ با سکے پر نہ با سکے واس دریا ہے نابید اکمنا رمیں برسوں غوط لگاتے رہے گر گو ہر بدعا تک وسترس منو فی تھی نہوئی واتنی جانکا و مسافت اور دورو درانکے سفرکے بعد جب حساب لگایا تو معلوم ہوا کہ منزلِ تقصود جنوز اُتنی ہی دورہے اور بائے رفتا ربالکل معذور سے ہفتا دو دوسال صرف کروم اتا ہا معلوم

اسرار الہی اورغوامض لامتناہی کی چالت ہے۔ اُن کی خطبت وطلات کے اعراف کے لیے ہادی مجبوری کا فیہے اور اُسکے مصدر طلال کے آگے ہما ری عبو دیت کی اعظے اور زیباترین شان بھی ہے کہ ہم ابنی تسلیم اور اجابت واطاعت کی گر دن مجھکا دیں ۔ اپنی عبادت گزاری ۔ عجز وانکساری کے سرنیہوڑا دیں۔ اُسکی صلحت کے احکام میٹ بیت کے تمام اُنظام ۔ عام اِس سے کہ ہما ری دانست ۔ ہماری عقل اور ہما رے شعور میں آئیس یا نہ اُمیں۔ اپنے لیے عین صلحت مجھ کر اُن کو مان لیس یا ور بغیر تعددِ مداخلت اُن کی تعمیل میں آمادہ و مستقدم و جائیں ع اپنی ہی ہے شان فدااسکی شان کے۔
ہر حال۔ تمہید ااتنا بیان کرکے۔ اب ہم اپنے فدیم سلسلۂ بیان پر آجائے ہیں اور ایک ایک
کرک ان تام شبہات کو ذیل میں فلبند کرتے ہیں۔ آپ کے وجود ذیج دیے متعلق جو اختلاف پایاجا ہی
وہ صرف اتنا ہی ہے کہ المسنت والجاعت کے وسیع دائرہ معتقدات میں جناب صاحب الامر مهدی خالوا
علیات لام کی پیدائش ابھی نہیں ہوئی ہے۔ اسکا صبحے زمانہ بھی صاف نہیں بتلایا جاتا ۔ صرف اتن کہاجاتا ہے کہ قریب قیامت آپ پیدا ہوئے۔ گرمشید فرقہ کے عقائد میں آپ کی پیدائش الحصل ہوئی۔ گرمشید فرقہ کے عقائد میں آپ کی پیدائش الحصل ہجری
میں واقع ہوئی اور سلام ہجری سے سام ہجری تک پورے نشر برس آپ غیبتِ صفراے کے زمانہ میں اپنی امادت و ولایت کے تمام کام انجام دیتے رہے جیسا کہ اس تماب کے مندرہ بالا مباحث سی فلیل
این امادت و ولایت کے تمام کام انجام دیتے رہے جیسا کہ اس تماب کے مندرہ بالا مباحث سی فلیل

بہرحال - ان اختلافات کی بابت جہا نتک غورکیاجا ناہے یہ فابت ہواہہ کہ فریقین کو نزدیک اس بہرحال - ان اختلافات کی بابت جہا نتک غورکیاجا ناہے یہ فائن نصوص الہتہ اور احادیث بویت علیما جہا من اللہ القلابات العلیم سلامیں ہو آپ کے فضائل و مناقب اور اخبار و آثار کی خردیت ہیں کوئی کلام - جو کچھ عذرہ و وہ یہ ہے کہ آپ ابھی پیدا نہیں ہوے - ایک وقت خاص میں بیدا ہونگے ، ہم نے جہا نتک اس خاص سلامی حقیقت میں غورکیا ہے ہم کویہ فائل و کہ اس انگار پڑی سوادِ اعظم کے تام علما وکا اتفاق نہیں ہے بلکہ اُنکے بڑے بڑے معتدا ور اُنکے اخبار و آثار کو اس طرح سلامی خواس کی جاعت کی جہا ہے کہ اس انتخاب کو جس کے دیا ور آئے اخبار و آثار کو جس کے دیا تو اس کی ساتھ جو اِس کی ساتھ اور واضح امور پر تعقیق ہوئی کہ دیا تو اس کی اصلیت اور واضح امور پر تعقیق ہیں ۔ کے دباؤ ۔ اُن کی تعلی اس کی اصلیت اور واضح امور پر تعقیق ہیں ۔ کو در خفیقت میں اِس کی اصلیت اور واضح امور پر تعقیق ہیں۔ کو در خفیقت میں اس سے پہلے ہم علامہ بلاذری کا نام مکھتے ہیں۔

علامته بلا ذری کا قرار اِن کا نام احدان محدان جاری اورکنیت ابدالحسن میاحب
این زماند کے بہت بڑے صاحب سواد اورصاحب استعداد نظے اور خدائے سیانہ وتا کے ناکوسواد
طاہری اورباطنی دونوں بیک جا اوربیک وقت عنایت فرائے تھے۔ تاریخ الانٹراٹ آپ ہی کی تا لیفات
سے دنیامیں آج تک یا دگارہے ۔ یہ بزرگ غیبت صغرے کے زمانہ میں موجود تھے۔ اور آن سعاد تمندان
زمانہ کے مبارک دائرہ میں شامل جا آپ کی زیارت کے شرون سے منجانب استدما ذون ہوکرمشر ف ہوئیکے

تھے جبیاکرابھی ابھی فہرست مندرم بالا میں بیان کیاگیا ہے۔ انہوں نے بھی اپنے مشرف زیارت ہونیکی بوری کیفیت ایک مختصر سالمیں جمع فرادی ہے۔ اور اسی کے ساتھ آپ کے وجور فر کجور اور منظام المامت اورمصالح غيبت ينوض تمام مسائل متنازعه فيه وغير متنازعه فيه كونهايت شرح وسفاكم یہ رسالہ عربی زبان میں ہے۔ اور قوم وملت کی عفلت کی وجہسے ابھی تک اِس کے نرجمه کی کیا طبع کی بھی نوبت نہیں آئی۔خدا اے مسبّب الاسباب ایسی نا درا ور گرا نبها تا نیفات وتصنیفات کے چھپ **مانے اور شائع ہوجانیکے** سامان بہت جلد فراہم فرمائے ۔ آمین ۔ ٹم آمین ۔ بھر وآگہ الطاہر ن معروب الكريم معروف بها مام يانى - يرزرك بمي علوم شريعت اور رموز طريقت كربهت برك الم الدرم الكريم معروف بها مام بيان في باين مهدى التوالة مان عليات ام ورمينيوا تعديد التي المتعداد وجامعيت اور كمال فاطبيت كے ثبوت ميں آج مك موجود ب قابل مؤلف نے اخر كاب ميں جب الي كم متعلّق اليغ تمام دلائل وبراجن بيان كركي بي تواينحسن عقيدت اورخلوص اطاعت ك تقاضه سے ریک تعییدهٔ مدحید آپ کی شان میں منظوم فرمایا سے جسکامطلع بہت م وفي يص امان يكون لاهلها الى أن تري نورالهلا يترمقبلا مولانا عيدالر جمن مسطامي -جن كى مشهورومعروت كتاب درة المعارف علم الحروف مي آج یک تمام شائع و ذا تع مع المهوں نے آپ کے متعلّق ایسے ہی عقائد کا اظہار فرایا ہے خصوصًا حرت آلیهم کی تولمنیعات میں ایک طولانی اور فصیح و بلیغ قصیده آپکی شان میں منظوم فرمایا ہے اُس کا ، مشهور شويب مه فمان اهوالمهدئ بالحق ظاهر سَيّا أَنْ مَزالِرٌ حَمُز لَلْحِقّ مِهِ ولايته بالامرعندربه خليفتخيرالرسل منعالم العلار فينم محى الدمن اعواني - جومسًاؤينها دت جناب المحسين عليه السلام مي يزيدك اجتبادك قائل۔اس کی تعن کے مانع اور اس کی نجات عقبے کے متوقع نما بت ہوئے ہیں اس لیے اِس مادہ میں کا ا عرّا ف واقبار معجزهٔ المُهُ اطهار عليهم السّلام كے سوا اور کہا ہوسکتا ہے جنائجہ اُنہوں نے اپنی اُس مشہور ومعروف کتاب میں جس کا نام عقائے مغرب ہے ایک مفصل اور مطول اب آپ نے اوال میں علیٰدہ تخریر کیا ہے اور اس کے عنوان کو اِس عبارت کے ساتھ قائم کیا ہے. فی بیان المهدی ت الموعود ووزراته - أنبون في آب كى شان يس الك طولانى تقييده نظم كياب جسك روشوريمي ع فعندا فناء جاء الزمان ودابها على مامد لوك الكراور بقر م مع السبعة الاعلام والناس عقل عليه تدبير الامورحيم فانتخاص المسيخس بعرابی دو سری کتاب فتوخات کمیته کے ایک خاص باب میں آپ کے متعلق به عبارت قلمبذور کا

محدالصببان مصرمی بھی اسی مسلک کے بزرگ میں۔ کتاب اسعاف الراغین انکی ہت بڑی ستندا درجامع کتاب ہے۔ پہلی بار خاص معریس پورہند وستان میں جمایی گئی ہے علائے موافق نسب سرتا

ف إس كتاب من آيك تمام حالات بورى تفصيل سے فكھ ہيں۔

اما معبدالو ما ب شکوا تی بھی اِسی عقیدہ کے بزرگ ہیں۔ سوادِ اعظم میں آن کی کتاب الیواقیت والجواہر بہت بڑی ستندا درمشہور کتاب ہے جومطبوع ہو جکی ہے اُس کے مبحث خاص والصنیون میں مخریہ ہے۔

المهدائ من ولد الأمام الحسن العسكرى عليدالشلام ومولدة ليلة النقهف من من عبان خس وخسين ومائتين وهو باق الى الأن يجقع بعيسى ابن مريع بن بغاب المام مهدي آخرالزان عليه السلام حضرت امام مهدي آخرالزان عليه السلام حضرت امام مريع عليه السلام كى اولا دست اين ولا دست اين ولا دت آب كى شب با نزد بهم شعبان مصلة بجرى مين واقع بوئى - اور آب أس زمان ك دنيا مين ال

مہینے کہ جناب جیسے ابن مریم علے نبتینا وآلہ وعلیہ التسلام اور آب اسمنے ہوجائیں۔ آس کے آگے هكن الخبرني الشييخ حسن العراقي عن الامام المهدمي عليه السلام حين اجتمع به وواقعنه على ذلك سيّدى على الخواص رحمه الله تعالى - يبي ملامه عبد الوباب سٹعرانی کہتے ہیں کہجب میں علامہ شیخ حسن العراقی کی خدمت میں پہنچا توان کی زبانی بھی جنابہ ام مہدی علیہ السّلام کی سبت ایسی ہی واقفیّت حاصل کی اور اُنہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ ﴾ نگوا کیے اوال کی تحقیق سیدعلی فواص کی خدمت سے معلوم ہوئی ہے ۔ اِس تخریر سے معلوم ہواکہ اُنکی خاص ذات کے علاوہ سشیخ حسّن العراقی اور سیّدعلی خواص کا بھی مسلک ادرطر نتير ببي تفاج عبد الوماب شعراني كا-ئیخ عبداللطبیف الحلبی المتونی ساملار بری بھی اِسی عقیدہ کے بزرگ تھے۔ وہ اپنی م لااب سبحة الرواديد مين ايني والدسم به عبارت نقل كرتي مين -ت بى الشَّيْخُ ابراهير رحه الله تعالى قال مشاَّ عَيْ من مشا تُخ مصريقول ما يعنا الامام المهلى عليدالشلام -یں سے اپنے پرر بزرگوارسینے ابراہیم رحمة الله کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہمارے مصرے مشاتخ میں سی ایک تین کو جناب امام مهدی آخرالهٔ مان علیات لام سے معیت حاصل کرنیکا شرف ملا تھا. صاحب ينابيع المودة في الوب شيخ ابراميم لل ذكرميل لكهتة بي وكان الشيخ ابراهيد في الطربقة العادرية من كبار شيوخ حلب الشهباء الحوسة-شیخ ابراہیم طریقہ قادریے کابراسٹیانے کے اسسلسلمیں ہی جوشہر طب سے درجہ ولایت پر مامور تھے ادر اُن کا شجرہ نسب یوں منتہا ہوتا ہے -(١) شيخ المليل (٧) سنيخ عبد الجواد (٣) سنيخ السمينل ما ني (٧) سنيخ مورشيخ عبد القاور سيرانٍ ستيخ اسمعيل تانى - يتى يتي عبدالقا درصاحب ينابع المودة كات داورم شدى في - إنهى كى اولادمیں شیخ طیا صاحب تمابِ یتا بیج المورة کی الیت کے وقت مک زندہ اور قائم تھے۔ یہ تمام صرات اس مسلمين خاص طور رسمخيال-ممكلام اورمم زبان بين ا مام محدا بن طلخة الشافعي بمي إسى سلك كم بزرك بي علم الحديث علم الفقه علم الم اور ارج میل بہت بھے یا ہے برزگ گزرے میں۔ انکی کتاب مظالم المستول فی مناقد آل الرّسول علقه الشّرعليه وآله وسلّم عام اسلامي دنيا مين ذا تع وشائع بين. أس في بزير جاز ا مام آخرالزمان عليه السلام يعارت تحرير ب- ٥-

المهدري هوابن ابي مجل الحسن العسكرى عليها السلام ومول ، بسامرة -جنب مہدی علید السّلام حفرت ابو محد حسن عسكرى عليد السّلام كے صاحبزادے ميں . آپ كى بيد اكش شہر سامرہ میں واقع ہو تی ہے۔

اورانسی می عبارت علا مهٔ موصوف اینی دوسری *تیاب مورد المنظم میں بھی جومطالب السول کا* رس

تحرابن یوسف ابن محرالگنجی الشافعی- یه بزرگ بهی سواد اعظم کے امام محدّث اور بہت بڑے نقیہ گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک جامع و مانع کتاب مخصوص آپ کے احوال میں تحریر فرمائی ہے جس کا نام البیان فی اخبار صاحب العصروالر مان علیالتلام ہے - اِس کتاب کے بیوی باب میں جواس کا آخری باب ت آپ سے متعلق مدعبارت مندرج ہے۔

ان المهدي ولد الحسن العسكري عليهما السّلام فهوي موجود باق منه غيبته الحالان ولاامتناغ في بقائع بدليل بقاء عيسى والخضر والياس على نبيتنا واله وعليهم الشلام یعنی بنب امام آمزالزمان علیبرالسّلام حضرت امام حسن عسکری علیبرالسّلام کے صاحبزا دیلے ہیں اور آپ اس وقت مک حالب تنبت میں زندہ اور موجو دہیں۔ اور انکے باقی اور قائم رہنے سے کسی طرح انکار منہیں کیا عباسکتا۔ کیونکہ آپ کی بقایر بھی وہی دلیل قائم ہوتی ہے جو حضرات عینے حضراور الياس على نبينا وآله وعليهم التلام ك بقابر قائم به.

ا ما هم تموینی محدا بن ابرا ملیم الشاقعیٰ - سوادِ اعظم میں جس عظمتِ وجلالت سے یا دکیجا ہیں اُس کے الکھنے کی کوئی ضرورت ہمیں کہے ، وہ آبنی معتبرا ورستاند کتاب فراید اسمطین میں قریب

قريب بيى عبارت نقل فرماتے ہيں۔

أمام مالكي نورالتربين على ابن محد تهي ببت برت بحتهد . فقيه شَمَارِ كِيهِ جَلْتِهَا أَمِنِي أَبِي جَامِعُ أُورِ ما نَعَ كَتَابِ فَصُولَ المهجه مِن بذيلٍ نذكرهُ جنابِ امام آخرالزمان عليلة سلام اليي مي عبارت مندرج فرماتي مي-

علامنسفی شیخ عبدالعز بزابن علامنسفی بھی جن کے اصول وعقا کرراج بمتام موادل کے لوگوں کا اتفاق ہے - اس مسلک کے بزرگ ہیں ۔ چنانجہ اُن کے صاحبزادے ابن کتاب میں بر كوفعا ومناتب جاب المدط برين سلام الشدمليهم الجمعين ابن والد ماجد كى تأب سے ذيل كى عبارت فارسى ترجمه مين للمن إين-

ستيخ الشيوخ علامه سعد الدين مى فرمايد كم ميتي از يبغيبر ما محرصة الشعليه وّاله وسلّم دراد يا إنْ ا اسم ولی نبو ده - اسم نبی بود - ومقرّان مصرتِ معداراته وار نانِ صَاحبِ شربیت می بود ندحمه را انبیاه

عالمان شربعت كيطح رمرا بطريقت كعقا

مواد اعظم کے دونوں طریق کے علما داور فضاً لاء ۔ ہادی اور مرشد اس کی گرمتفق ہیں۔ شریعت کے جذعل رکے اقوال سے اُن سے عقائیہ کے حالات معلوم ہو گئے۔ اب اُنہی کی طرح ہا دیا ہن طریقت کے عقائد تھی ذیل میں ظہند کیے جاتے ہیں ۔

سنیخ المتائخ اور شیخ الاسلام مولانا احمد الجامی النامتی اور شیخ فر مدالدین عق ر بنشا پوری ومولانا شمس آلدین تبریزی و مولانا جلا آل لدین روی دستد نعمت الندولی وسید نسیمی و فیریم به کل صنات اس منکه می منفق بین بین جناب امام آخرار آن علیه السلام کردهود ذبجود کے قائل ہیں۔

نفئات الانس مولانا عبد الرحمان جامى بذي تذكرة مولانا حراكامى كهة بيران الشيخ احمد الجاهي التامقي قل سسته دخل في غارجبل قريب بللجام بجنب فوي من الله جل شانه وكان اميتالا يعن الحروث ولا الكتاب وسنه كان اثنين وعشرين واستقام في الغاد شماني عشرة سنة من غير طعام وياكل او راق كا شجاد وعروقها وعبد الله فيه الحان بلغ سنة اربعين سنة ثم امراد الله فعالى بارشاد الناس وصنف كتابا قل رواحة تحير فيه العلماء والحكماء من غوض معانيه وهو عجيب في هذه الامة وبلغ على دمن دخل في طريقه من المربدين سمة ائة العند

تفصيل كراماته وخوارت عاداته من كورة ومن كلماته قلأس الله اسراره بالفارسية. لُمُاعبد الرَّمن ما مي نفحات الانس مي لكھتے ہيں كمشيخ الحدمامي النامتي شهر مام كے قريب والے ايك بها ر کے فاریں اپنے اُس قری مزب کی وجسے جو اُن کومنجانب الله عطا موا تھا داخل موسے وہ بے برسے لکھے آدمی تھے۔ نہ ککو عبارت میں کوئی دخل تھا اور نہ کتیا بت میں ۔ بائتیں برس کے بین سے اس غارب دا خل ہوئے تھے اور کا مل اٹھا ئیٹ مرس مک بغیر کی ہوئے کھانا کھانے سے مقیم رہے ۔ ہاں اِس تام عرصه میں وہ درختوں کے بتوں براور انکی جروں پرلبسر کرتے رہے ،اور شب و روز معبو درحقیتی ی عبادت فرماتے رہے ۔جب ان کارس جالینٹل برس کا مل کا ہوگیا تب خدا کے سبحا نہ و تعالمے نے انکو ہدایتِ خلق کا اعلے مناصب اورار فع مدارج عطا فرمایا۔ اُنہوں نے ایک ہزارصفحہ کی ایک کتاب تصنیف فرمانی جس کے مباحث اور اغراض ومطالب کو دیکھیکر تمام علما داور حکما ؛ عالم حیرت میں غرق ہو سکتے۔ اورآپ کی ذات کوامت اسلامیه کے دائرہ میں عجائبات و فوادرسے بقین کرنے گئے اور فقر فقة جِمد لا کھا آد می آب کے صلقہ ارادت وعقیدت میں داخل ہو گئے۔ ان کی کرا مات اور فوارق عادات كے تفصیلی حالات نفحات الالن میں كافی تفصیل سے مندرج ہیں۔ ذیل كے فارسی اشعار ان كى طبع خدا داد کے حقیقی نونے ہیں۔

من زمېر حيدرم بر لحظه اندر د ل صفاحه بمج كلب قتاره ام برآستان بواحسن مين دربر دوسيم طوطيام دين جفررح مت ومزمب لموسكروام عَابِدِينٌ لِمِج سروباً قُرْ د وَجِيشْمِ ر وسُشَ ا وموالى وصعف مسلطان خراسان راشنو زرهٔ از فاکِ قبرش در د مندان ا دواست بشوائ مؤمنان مت ائسلمانان تعي گرنفتی را دوست داری در میند مرب ست عسكري نور دحتيم عالماست وأدمراست بيجو يك مهرى إدى درجال بيدا كاست إزا كه دربازوك حيدرنا مدّ الآفية مت شاعوان ازبيريهم وزرسخنبأ كفت امذ التحورجامي غلام خاص شاره اولياست ينغ فريد آلدين عطارا يني تاب مظهر القنفات ميس يؤير كرت بي-رس شده رجال المرتضاخير ولايت درعيال البحله فرزندان عيدرا وليا البحله فراندق كرداي ندا

إلالني مهديم ازغيب آر ا درجان اصل كرد وآفكار مبدئ إدليت اج القيا ابترين طق فرج اوليا اے ولائے توسعین آمدہ ابر دل وجانبائے روش آمدہ ات وَخِمْ اولياك اينُ ال ازمِه عالم تهان جان جال الت وجم بدا و بنهاس آمده المنده علامت ثنا خوال آمده مولان جلال الدين روى البين ديوان مين جوروف تتبي كى ترتيب كيد سائة تيار كيا كيا بي توكيد فراد مين -

و صفدر مردان علی متال سلامت می کنند باحی در کرارگو مردان سلامت می کنند سخبیر و باسخ بیر بگومتان سلامت می کنند با جعف می مادق بگومتان سلامت می کنند باشد تقی رببر بگومتان سلامت می کنند با آن ولی مهدی بگومتان سلامت می کنند باشمت تبریزی بگومتان سلامت می کنند

اے سرور مردان علی مستان سلامت می کنند با قاتل کفت ارگویا دین و با دین د ارگو با درج دوگو بر بگو با برج دو اخت بر بگو بازین دیں عائد بگو با نور دیں با ست کر بگو با موسی کا ظسم بگو با طوسی عسا کم بگو با موری کا طسم بگو با طوسی عسا کم بگو با بار نوروزی بگو با بحت فیسروزی بگو با بار نوروزی بگو با بحت فیسروزی بگو

بعض اكابرِ فرقد شافعيدك يراشعارمشبور بي جوقعيده داليدك نام سے معرون ب.

اسراعلا نابهمام اجحب حبهمهالهای والرّشل سخمعی وابنه محمّد موسی ویتلوی علی لت نا مختر ابنه المسدد مختر ابن الحسن المستجب وان الحساني معتبروا قتره اسما نهممسرورة تسطرد وهماليه منه ومقمه وفي الدّياجي ومقمه فيف والجمع والبقيع الغرقل والمروتان لهموالمسجد والمروتان لهموالمسجد رسائل عن حباه الابيته لل والله هخه لوط بسلمي ودهي حيد الده والحشنان بعدة وجعفر إلصاد ق والزجيفر الحسن الثاني ويتلو تلوه فانهم سادتي و قادتي المرم بهم الشمة اكرم بهم الشمة اكرم بهم الشمة المرم بهم الشمة المرم بهم الشمة والم المرم والم قوم لهم والمنت والمنتعم المرم والمنتعم المرم والمنتعم المرم والمنتعم المرم والمنتعم المنتعم والمنتعم المنتعم والمنتعم والمنتعم والمنتعم المنتعم والمنتعم المنتعم والمنتعم والمن

تشیخ کا مل ابنِ معتوق معری بھی اِسی عقیدہ کے بزرگ تھے اُن کے ایک قصید کا فعقیۃ کے چنداشھا جوائنوں نے جنابِ ا مام آخرالز مان علیہ السلام کے محامہ واوصاف میں منظوم فرمائے ہیں ذیل میں قلمند کے جاتے ہیں۔

اذ فوقه ليس الآالله في العظيم وحبّ عشرته عوني ومعتصمي وطيبوا المعنت المعنات ذا تهم قلمبند کے جاتے ہیں۔ قلاح لی عن سائٹرالٹشنبیدہ رتب ہ حوالا فی دینی وا بسمانی ومعتقدی والت کھا فی معشد وفندہ وا على جميع الورى قبل حلقهم جعدت اعدا أثهم ابات ففنل جمدهم والتوروالتخدمن اي انت بهم وهل الى هل الى الابمد حهم مثل التحوم بما و في صف تهم ريحات ال على ذات طيب هم ولاهر وسقاني كاس حبت هم

ائمة اخن الله العهودلهما قدحقت سورة الإجزاب ما كناهرما بعمروا لضع شرفا سل الحواميم هل في غيرهونزلت اكارم كرمت اخلافهم فبلات اطائب يجل المشتاق تربتهم شكرالا لاء رتي حيث الهمن

ا مام شیخ ابو الحسن شاذلی جن کی ظرت وجلالت سواد اعظم کے ہر فرد واحد برطا ہر و ثابت ہے اسی اعتقاد کے بزرگ تھے۔ چنا نم علامہ موصوف اسی اعتقاد کے بزرگ تھے۔ چنا نم علامہ موصوف اپنی کتاب اسرار الحروف و آثار العلوم کے فاتم میں بندیل تذکر کی جناب امام آخرالز مان علیہ السلام یہ دوشعر تحریر فرماتے ہیں۔ دوشعر تحریر فرماتے ہیں۔

اذادارالزمان على حروف السمالله فالمهدي قاما ويخرج بالحطيم عقيبه الااقرئه من عندى السلاما

اوربيدين ايك درنواست اور ايك آيت اخرج يا امام تعطل الاسلام ؛ ان الن ي فرض عليك القران لرادك الى معاد -

علامہ مدبئی شیخ ابو مدین المغربی بھی اِسی طریقہ اورسلک کے بزرگ تھے۔ اُنہوں نے بھی آپکے حالات ووا تعات کونہایت شرح وبسط کے ساتھ تحریر فرمایا ہے۔

ملک لعلمائے وولت آبادی شیخ شہاب الدین بھی جوسوادِ اعظمِ المسنّت والجاعت کے علمائے معتبرین اور نصلائے اعظم سے شار کیے جاتے ہیں اِسی عقید ہ کے متمتک تھے۔

علاً ممه ابن مجرِ ملی بھی اسی عقیدہ کے بزرگ تھے۔ اُٹی عبارت کو صواعق محرفہ کی اساد سے ہم ایک مقام برا و برلکھ میکے ہیں۔ مناسبتِ مقام اُور ناظرین کے مزیداطینان کے لیے ہم بھر بابرِ دیگر اُسکو ذیل میں کھی دیتے ہیں ، و ہو ہٰذا۔

وتونى الحسن العسكري عليه السّلام سنة ستين وما سين ودفن عند ابيه وعصرة تمان وعشرون سنة ويقال انتهات بالسّمة ايفنًا ولم يخلف غير ولدة ابى القاسم عند وغال انتهات ابيه خمس سنين لكن التي الله تبارك وتعالى لدالعلم والمحكة وليمتى القائم المنتظر لانتهستر وغاب فلم يعرف اين ذهب -

جلب ابد محدص العسكرى عليه السلام فنستة بجرى مين وفات بائى اورا بين والد اجدك باس

اِن عالمانِ شریعت اور باد یا ن طریقت کی غطمت د جلالت کی جشان ہے وہ سوادِ اعظم کے بچر بخر بی نوبی اللہ میں۔ صواعق مح قد کی آخر عبارت اور انتہائی تصدیق و بحقیق سے جوا و ریکھی گئی آب کی ولادت اور غیبت کے حالات معلوم ہوگئے۔ بھراتنے مشاہرِ متوانزہ اور اسانید متکا نزہ - جوابک فرقۂ خاص کے اتنے بڑے علما وُفصنلاء اور مشا بخ کمبار کی تصانیف و الیفات سے متنبط کیے گئے ہیں۔ جب اس مشلہ خاص بر متفق بائے جاتے ہوں تو بھرد و جارعلما و کا یہ کھدینا کہ سے متنبط کیے گئے ہیں۔ جب اس مشلہ خاص بر متفق بائے جاتے ہوں تو بھرد و جارعلما و کا یہ کھدینا کہ آپ کی ولادت نہیں ہوئی بلکہ قریب قیامت ہوگی کیونکر تا بل اعتبار سمجھا جاسکتا ہے۔

اب مهركويه اور شلا دينا هي كه خراس مهل افواه اور اس سورا عتقا دى كى كوئى وجريهي تو موكى- مهم اِسکی وجہ بھی بتلائے دیتے ہیں اور وہ یہ ہے کرجن حضرات نے ایس وقت کی اور کتابوں کو نہیں صرف ہما کہٰ الیف کے تمام نمبروں کو ملاخلہ فرمایا ہے وہ جانتے ہیں کہ انس زمانہ میں عمومًا حضرات انمی طاہر ر شعلیهم اجعین کے تمام ا خبار و آنار منانے اور اسکے فضائل ومنا قب کے گھٹانے کی کیسی کیسی جى وراكو تشتيل كيجاني تقيس اور بير بهارے حضرت صاحب الا مرعليه استلام كے تمام حالات وواقعات یر توان کے روز ولادت سے فیبت صغراے کے ایام مک خاص طور پرحمد تعطیب اور نفسانیت کے ا يس ايس تيره أو تاريك اور كرك بردون برير دك برك تفي اور آب كا اخبار وآنار سي ونجانك والرَّسُول طلائقٌ كو شلائك اورمبني ك كُلُّ تَقْعُ الْحَارِيرِ الْكَارِيكِي جائبة بِقَفَّا ورتما م دنيا كوآ بكي السيل جوم ہی سے ابحار وامتناع کی اکید اکید کیاتی تھی جنانچے ہم ان واقعات کو ان کے مقامات کمناسب براو پر البقطیل لكه أس بي - يونكه عام امتناع وانكارك سخت وأشديد انتظامين فاص طور برسلطنت كى طرف س احكام براحكام نافذكي لمبات تقيراس ليعتام علماؤ فعثلاؤ فقهاؤم وضين ومحدثين ومفترس غرض علم ودانست كتام اصحاب دارباب بمجبوري معذوري باخود غوضى اور شكم مروري كي وجهس استقلط فهي كى اشاعت اورعفيدت برمجبور مو كلئ كيونمه المكي أس وقت ايسى مجال قلى كدوه مرتزان للطنت كى منظور كرده تدبيرول سيكبي اختلاف والخاف كرسكة - اليس خطرناك وقت مين ندأن ك سُنمين زبان تقی اور نسیندمیں کلیم وسلطنت کے ساتھ خلاف ورزی اختیار کرے اظہارِ حق کی جرأت كرتے اور یوں این جا ول کوخطرہ میں والسلت ایک توسلطنت کے ایسے خت اور شدید مظالم نے علمائے مقدرے

عام هبِقه كواظهارِح اورا علاك كلمة الحق سے باذركھا۔ دوسرے أنكى كوراند تقليداور حسدونف انيت كالجيد نے ان کوتعصب اور نفسانیت کے گہرے دریا دل سے نہ نکلنے دیا اور اصحاب کبارکے مقابلہ میں حصرات ا كمة طاہرين سلام الله عليهم المجعين كے فضائل ومناقب كى طرف سے عدم توجبى اور ففلت كالمكيا شامت نے جواتنظام ملافت کے شروع زمانہ سے لیکراس وقت یک ایکے سروں برسوارتھی ان حفرات کوا ور مبی اِن امور کے اظہار وافشاء کی طرف متوجّہ ا ورمصروف نہ ہونے دیا۔ وریز ممکن نفاکہ <sup>حس</sup> طیح ونيامين اورلوگوں في سلطنت كے مظالم كے خلاف يوشيده اورمخفي طور برابين بعض مطالب مقاصد تاليفي كواپنے زمانة حيات ميں قلمبندكر دياہة اوراُس كواپنے بعداينا بإ دگار چھوڑاہ اورجن كواشكے اوران أن المراح رما نيك بعد قرم ولمت فعظمت اور وقعت ك اعتبار على القول إلا الماي اسى طرح يدمي آيے اخبار وآثار كوكسلم وارضبط فرير مي لاتے اور إن اليفات كوا بنى باقيات الصّالحات بناجات مركم افسوس! الركسي وقت إن اموركي طرف وه نوجة كرت بهي تواكلي ويي كورانه مد تعصب اورنفسانیت انکوکب ایسارکیا دیتی واگروه ایسا کرتے تو تقلید سلطنت کے دائرہ سے باہر موکرار تداد کے صلقہ میں داخل اور گلہم عدول کے عام اصول سے خارج ہوکر کفرو الحاد كرسلسليس شامل كردي جاتے بيم وجبس تعبس اجوا كموتوفيقات كى صدودتك ند بيخاسكيس - ممر تعدر شکے نظام اور شیتت کے احکام کی خبر کسکوتھی۔ انہی کی خاص جاعت اور خاص طبقہ میں نہبت سے ایج ا فراد تکلے جو جناب ام م آخرال ان علیہ السّلام کے وجود ذیج دکے اقرار کو اینا ایمان مجمراس برکائل اعتقاد رمصنا تنفع اور کپران بزرگواروں نے اپنے اِن عقائد کو پوشید ہ بھی نہ رکھا بلکہ آِزادا نہ طور سح المبحرة مكى توى اورمعتبرد لأنل كے ساتھ اپنے اُن معاصر علما و فضلا دے مقابلہ میں بیان كر كيے جوان امورمين أن مع مخالف ثابت بوت تصدأ كى برى برى خيم ا ورعظيم اليغات وتصنيفات أيك دلائل وبرا من سے بھری رہ بی ہیں۔ جوابنے مخالف کو اس سُلا خاص میں دندارشکن جواب بیجا کر قطاعی پرساکت اوربالکل خاموش بنائیکی ہیں۔ اِن میں سے بعض کتا بوں کے نام اوپر بھی سے ہیں اور اُن کی عبارت ما بجاسے بقدر صرورت قلمبند كر دى كئى ہے۔ إن صرات في الني الم محات ميں عوام اسلام کواپنے عقائد کی تعلیم و ہدایت بھی کی ہے ا در اپنے دیار وا مصاّر میں اِن امورکی توسیع اشاعت بھی ا بمرجب اس مسئلة خالص مين على الح كرام كي الك كثير جاحت اتفاق كرسك اسيراب أقرارا وراعتران کاکا مل ا کمبار کرمکی مو توہم کو مجد لینا جا ہے کہ اِس کلدی حالت ا صلی طور بہم ی متنازع فیہ نہیں ہی بلکہ اِس م بلکہ اِس میں معسنوعی طور پر صرف حدد نفسانیت اور تصتب کے اصول اور کورانہ تقلیب کی غیرض و مک ا ورغیر مفید تنعقید کومتر نظر رکھکرخوا و مخوا و کی مخالفت اورحق ناحق کی منا زعت ببیدا کی حمی ہے ۔ ورنم اگر کا مل غور و تحقیق سے اسلامی علی دکے دا رُہ میں اِس سلم کی تلاش احتیجے فرا کی جائے تو معلوم

ہوجائیگا کہ علمائے متقدمین کے نزدیک بیٹ کم کمی مختلف فیہ نہیں تفارا ورخلافت کے زمانہ تک اِسکی سبت کسی قطع و برید اور اخفا مُصحقیقت کی کومشن نہیں کیگئی۔ ملکہ تمام اہلِ اسلام عام طورسے آبھی نصوص الهي اورمدميث رسالت بنابي صفح التدعليه وآله وستم برراسخ الاعتقاد تفط جوان كوراكت و نبوت کے مبارک ایامیں مخرصادق کی زبانی بہنی کی تعیں ۔ جنا انچہ آپ کے وجور ذیجود کے متعلق بہت تفصيلي ما لات خلافت إجهارم ك ايم من جناب اميرا لمؤمنين على ابن ابطالب عليه السلام كي زبايي معلوم ہوئے ہیں اور چواس وقت مک آپ کے مختلف اقوال - ارشادات اور احکام میں محفوظ وموج دہیں بگر خلافتٍ را بعدك تمام ہوجا نيكے بعد جہاں اسلام ميں ہزارِ وں خفيدا ور بوشيدہ بدغتيس واخل ہوگئيں وہاں آبس كے صدر نفسانيت اور تعمل نے علمائے اسلام كو أكى ذاتى تجبوريوں كى وجبسے جو زيادہ تر سلطنت كے خوف اور دباؤسے تعين إس جہالت اور سورا عتقادى كے گرمھوں ميں گراديا -اور بھر انبوں نے بھی بقولیکرع ہم تو ڈوب ہیں گرتم کو بھی لے ڈوبینگے ۔ اپنے ساتھ عوام کا لانعام کی بھی متی خراب کر دی- اور آبکو بھی اس کے اور اکب حقیقت سے مجبور ومعذ ور رکھکر محصن تا رکی اور عدم وافعیۃ ی حالت میں چھوڑدیا۔ گرائکی ان مخالفا نہ کوششوں میں جوبہت بڑی رکا وٹ بپیدا ہوئی وہ پیھی کہ وه نصوص المي اور منظور حضرت رسالت بنابي صقر الله عليه وآله وستم جوآب كم منعلق وري بشار دے رہے تھے کیسے نستیًا منسیًا کردیے جاتے۔ اِس لیے اُن اقوالِ صحید میں یہ ترمیکم کیگئی کو مصرت ا مام العصر عليه السّلام كے متعلّق انعقادِ ایّام كاشیك زمانه نہیں معلوم ہوتا۔ اِس لیے آپ کی ولادت اِسعادت تا بقرب قيامت وقوع بذرنهب تسليم كياسكتي حقيقت بيب كه حبُّ النَّيُّ يُمْنِي وَلَقُرُمٌ بُكُسَى شَعْ كَي مجسّت انسان کواندها اوربېرابنا ديتي سے -ايس تريم ميں دومشكليس ايسي واقع بوتي جي جن سيخلمي اور نجات کی کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی ۔

لکھی ہے جس میں جناب رسالت مآب صلے اللہ علیہ وآلیہ وسلم کے اوصیا ،اورخلفا بزد واز دہ گانہ کر نام نامی علیٰمدہ اور فردًا فردًا اُنکی ابنیت کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔اور اِسی طرح فرانکہ استمطین میں وہ صدیث جومجا ہدا ور ابن عباس رمنی اللہ عنہ کی اسا دسے مندرج ہے ۔ اور اس میں جج هنرا السِّلام كنام فردًا فردًا بقيدا بنيت لكي كي بير يوبِّي كتاب مناقب بين واثله ابن نے حضرت امایر اس مبداللہ الانصاری کی اسنا دسے جو حدیث لکھی ہے اس میں بھی ان حضرات السّلام كے نام علیٰد علیٰحدہ ابنیت كے ساتھ لکتے ہیں۔ روضۃ الاحباب ہیں بھی حامِزابن عبداللّالاف ا برا استرا می می می تفضیل اور تشریخ درج سے۔ کی زبانی جو مدیث کھی ہے اس میں بھی ہی تفضیل اور تشریخ درج سے۔ ہم نے بہاں توصرف بہی جند حدیثیں لکھدی ہیں جن سے ہمارے بیان کی تصدیق ہو جاتی سے حیکو ضرورت ہلووہ کتا ب مجمع البحرين مؤلفة مولانا احرحسين عظيم آبادى حفى المذبب ليكرير هونے واس تاب میں ایسی تام صدیثوں کو بوری تفعیل اور تشریح کے ساتھ ایک ایک کرے جمع کر دیا ہے۔ اب اِس ترمیم کی روسے جب آپ کی ولادت کا معاملہ قیامت ہی ہر اُ تھار کھا گیا تو قبلِ قرع تيامت حضرت صاحب الزمان عليه النسلام كوجناب امام حسن عسكرى عليه استلام كالقبلي فرأ قرار دینا کیامعنی برکیونکه حضرت امام حسنِ عسکری علیه التسلام کا انتقال تو با تفاقِ فریقین سلیم بجرى مين واقع بوگيا. بهره مولود كه قريب قيامت بيدا بوگا و ه آپ كاخاص فرزند كييت تش ہے کیونکمہ ایسایقین اورا بسا اعتقا وتومشا ہرات کے خلاف ہے جرکبھی قابلِ قبوَل نہیں ہوسک اوربيال تمام صديثين جناب امام آخرالزمان عليه الشلام كوحضرت امام حسن عسكرى عليه الشلام كالكمي فرنند قرار دینی ہیں. توالیس حالت میں ہم نہیں کہدسکتے کہ کس کے قوال کو ترجیح و کاتے اورکس کو اعتبارك قابل تمجعا جدئك بناب رسالت مآب بصلة التدعليه وآله وستمرك اقوال وارشادكو بإلن علماءکے قیاسی اجتہا د کو۔خصوصًا ایسی حالت میں جبکہ بیر حدیثیں بھی اُنہی کے رُوات اورعلما کُرتعات کے ذریعہ سے منقول ہوئی ہیں - بہرحال بیسئلہ نہیں ہے بلکہ آپس کی خانہ جنگی ۔ یہ باہمی مخالفت مو اِس کے کہ سوا دِ اعظم میں فسادِ اعظم بیدا کرے اور م تکا ایک عالم اپنے د و سرے عالم کوو**ض**اع اور لذّاب ابت كرك كولى دوسراهاره بى نبيس بوسكتا ع باشد غدر كناه و رسترز كناه و ال عدينون مے مفہد م کے بالکل خلاف عہدی ابن الحسن العسكري عليها السّلام كے معنی يہ ليے جاتے ہيں كه آپ جنابِ المصن عسكری علیات لام كی اولادسے تو ہونگے اور قریبِ قیامت پیدا بھی ہونگے آور قاباستظماً قیامت زندہ اور موجو دبھی رہینگے گرا پ کو اُن کا خاص فرزند ہونا کو بی ضروری نہیں ہے حالا نکم بنهين متعدّد معتبرا ورستند كتابون سے اكا برِهل واورعا بَدِّ فضلار مثل امام ابن حجر مكى-ابنِ مبتل ما كلى . المام تحدا بن طلحة الشاعني - تحمرا بن يوسف الكنبي - امام مَديني - علامة بلا ذري اورا مام نستقي معاجب

عقائر نسفیہ وغیرہ وغیرہ کے۔ جوبہت بڑی خطت وجلالت کے شاریکے جاتے ہیں اساد دارشادسے نابت
کر دیا گیاہے کہ جناب امام آخرالز مان علیہ کسلام حضرت امام حمن عسکری علیہ اسلام کے فاصل جزادے میں اور اسکی تصدیق و توثیق میں وہ معتبراور سند عدیثیں بھی علی کی گئی ہیں جن ہیں۔ مگر کیا فائدہ و طاہر بین سلام الشعلیم اجمعین کے نام نامی اورا ہم گرامی مع ابنیت کے درج ہیں۔ مگر کیا فائدہ نہ اُنکے اقوال و معتبر مافدوں پر کوئی اعتبار کیا جا آئے اور نہ اُن حدیثوں کے متون اور ظاہر عنی برکوئی کا فائدہ کیا فاؤوں کوئی اعتبار کیا جا آئے اپنے حسد۔ نفسانیت اور تعقب کی وج سے انکی معتبرات باور مستند مافذوں کا صریح انکار کیا جا تا ہے۔ اور اور ارب تو اسپر کہ جناب امام آخرالز مان علیالت لام حضرت امام حضرت عسکری علیالت لام کی اولاد سے ہونگے نہ کہ فرز ندم تصل ۔ جو بحکم فذا قریب قیامت بیدا ہونگے اور وہ کام امور آپ سے ظاہر ہو نگے جن کی خرنصوص الہی اورا حادیث نبوی صفے اللہ علیہ واللہ سے نابت ہوتی ہے۔

گرید دعوائے بھی بالکل زبانی ہے اور ایسا ہے جس پر کوئی دلیل قائم مہیں کی جاسکتی اور نہسی ہوئے اور کلام
کا کوئی جزویائل پر ٹابت کرتا ہے جس سے معلوم ہو کہ جناب امام صاحب الرّمان علیہ لسّلام صفرت امام
حسن عسکری علیہ لسّلام کے فرزند متصل نہیں ہیں۔ بلکہ آب کی اولادا ورسلسائہ اعقاب سے اِسی نام
کے ایک بزرگ قریبِ قیامت بیدا ہوئے اور وہ اون تمام اوصاف سے موصوف ہوئے ہوائی کے متعلق
مذکورو مسطور ہیں۔ اور وہ تمام امور بھی اُن سے اُسی طبح طبور پذیر ہوئے جس طبح احادیث بنوی اور نصوص
مذکورو مسطور ہیں۔ اور وہ تمام امور بھی اُن سے اُسی طبور پذیر ہوئے جس طبح احادیث بنوی اور نصوص
ہوا نہیں یا یا جانا۔ اگر چرید دلیل محض ہے اصل اور سے بنیا دہے اور الیسی کمزورا ورضعیف سبے جس کی
تردید و تنقید کی بھی جنداں خرور شہیں۔ کر مجمدات آئکہ دروغ گر را تا بدرخانداش با چرسا نید
اس لیے ہم جند مدشیں الیسی بھی لکتھ دیتے ہیں جن سے جا ب امام عصر علیہ السّلام کا صفرت امام
حسن عسکری علیہ لسسام کا خاص فرزند ہونا تابت ہوجائے۔ جنا نجرام اور ذی تی خوان کو وہ اِس

الهاب السّادس والتمانون في ايواد القول ممّن صرح من علما والمحروف والمحدّن الماسكان المحروف والمحدّن المسلام المتكلمين ان المهاى الموعود عليه السّلام وللالحسس العسكري عليه السّلام باب في المي المواد ورشادات كي ارب من علمائ حروف اوركلام محرّثين اورسكين المرفقين المرتقفيل اورتفر وعين المركز فعيد السّلام في المرابع المام أفرالز مان عليه السّلام حضرت المحمد من عسكرى عليات لام كوزندا ومندمين -

كتاب مطالب السول من تحريب :-

قال لنتيخ الجليل العالم الكامل من اسرادا لحروت كال الدين ابوسالم محملان طلحة بن محمل ابن الحسن المحلمي الشانعي قدس الله سرّة في كمّا به مطالب السّول في مناقب الله الرسول المهدي هو ابن ابي هيل الحسن العسكري ومولك بسام في مناقب المدري ومولك المدري ولك المدري ومولك المدري ولي المدري و المدري و

وهلاه ذكرة اليفنَّا في كتابه در المنظمر عاتقتم-

شیخ جلیل عالم کامل علامه تمال الدین ابوسالم محدابن طلحة ابن محدابن الحسن الحلی الشّا فنی قدراً سُرّم ا ابنی کتاب مطالب آلسنول فی مناقب آل ارتبول علیهم السّلام میں کریر فرماتے ہیں کہ جناب مہدی آخرائز مان علیال سلام حرت ابو محدّ حسن مسکری علیہ السلام کی فرز نوار جمند ہیں جو شہر سامرہ میں بدیا ہوئے اور علامہ موصوف نے ایسا ہی ذکراً بیکے متعلّق اپنی کتاب درّ المنظم میں بھی تحریر کیاہے جومطالب

والكامل باسوادالحردت صلاح الدّين صفدي في شرح الدّائرة انّ المهدّي الموعود الامام النّاني عشرمن الائمة تراق لهمرسيّد ناعلى واخوم المهد وضي

الله عنهم ونغعنا الله بهمر

شیخ کبیرکا مل باسرارالح دف علام معلاح الدین صفدی شرح الدّ الرُه میں تحرید فراتے ہیں کر حضر ارت ایم کہ طا ہرین سلام استرعلیم الجعین کے طبقہ میں بار حوی امام حضرت مہدی موعود علیه السلام ہیں۔ اِن میں سے پہلے حضرت ایمرالوسنین علی علیه السّلام اور آخر حضرت مہدی اخرالا مان علیه السّلام ہیں فرائے ۔ فرانت کے اُن سے دامنی ہواور ہم کو اُن سے مستغید ومستغیض فرمائے ۔

قال الشيخ المحبّ ألفقيه ابوعبد الله همّ ابن يوسف ابن همّ الكفي الشافعي رحه الله في كتا به البيان في اخبار صاحب الزمان في اخوباب العشرين وهو اخر الابواب - انّ المهدي ولله الحسين العسكري عليد السلام حيّ موجود باق حن في غيبت الله الان ولا امتناع في بقائه بدليل بقاء عيسلى والخنه والياس عليم السلا غيبت الى الان ولا امتناع في بقائه بدليل بقاء عيسلى والخنه والياس عليم السلا شخ فقيه محدّ ابوعبد الله محراب يوسف ابن محداث في الشافي دحمة الله عليه ابني كتاب البيان في الحاص صاحب الربان علي السلام كا تخريب المي باب بين جوك باكا تزى باب من كراب المام مهدى عليه السلام الم حبن عسكرى عليه السلام كو صاحبزاو المام المرب ابن فيبت كن ما نسب الميراس وقت مك زيد وقائم اورموج و بين اورا أبي بقائد والم بين بوسكتا اورآب كي بقائد وي دلائل قائم بوسكتي بين جو صرات عصد حضرا ورابياس علائيتنا وآله وليهم السلام كوج و بقاير قائم بين -

قال الشيخ المحدّث الفقيه ووالدّمين على ابن عيل المالكي في كدّابه فصول لهمده ان المهدي المدين الموعود ابن الجهيل المسكري ابن على النقى عليهم السّدلام و ان المهدي الموعود ابن الجهيل المحسن العسكري ابن على النقى عليهم السّدلام و شيخ محدّث الفقيه نورالدين على ابن محرالمالكي ابن كمّاب فصول المهمّة مين تخرير فراقع بين كرضت المام مهدي موعود عليه السّلام حضرت المام حسن عسكرى عليه لسّلام حضرت المام على نقى علي لسّلام على عليه مين و مين

قال السّيّع المحدّت الفقيه الحيّل ابن ابراهيم المحوين الجوين السّافي في كتاً فرائد السّمطين عن دعبل لخزاعي عن عليّ الرّضا ابن موسى الكاظر عليهما السّلام فرائد السّمطين عن دعبل لخزاعي عن عليّ الرّضا ابن موسى الكاظر عليهما السّلام قال ازّ الامام من بعد ي ابني محمّل لجو ادالتّق ثمّ الامام من بعداه هجدًا الحريث العسكري شمّا الامام من بعداه هجدًا الحريث المقدى المنتظر في غيبته المطاع في ظهور كالحافقيّ م في الباب التمّانين والمها عنى الشافى في الباب التمانين من وعبل الخراعي كاسناد شخ فقيد محد ابن ابرابيم المحوين الجوين الشافعي في ابن حرار السّمطين مين وعبل الخراعي كاسناد

سے تخریم در ابن ابراہیم اسمویی ابویی انسا تھی ہے اپنی کتاب وائد استھیں میں وحس الحزائی کا اساد سے تخریر فر مایا ہے کہ جناب امام علی رضا ابنِ حضرت موسی کاظم علیہ السّلام نے ارشاد فرما یا کہ میرے بعد میرا بیٹیا محد البحاد الملقب برتقی امام ہوگا اور اسکے بعد اُس کا میلا علیٰ الہا دی الملقب بنقی امام ہوگا اور اُسکے بعد اُس کا بیٹا حسنِ عسکری امام ہوگا اور اُس کے بعد اُس کے صاحبزا دے محدّ حجّہ المہدی امام

بونگ اور اُنبی کے ایّا م عنیت میں انتظار کرنا ہوگا۔ اور اُنبی سے امید لگا نا ہو گا۔ ( سِنا بَتِی الودّة فی

القربي صفحه وسرس

بهم إن اقوال كواو پرجهی لکھ مچکے تھے گر اس تکرار اور بہٹ د صر می کی صند اور اصرار نے بھاؤی تکرار اور اعادہ پر مجبور کر دیا۔ لاحول و لاقوۃ اللہ باللہ العلی العظیم۔ ہم نہیں کہ سکتے کہ اتنے مستند اور معتبر علی تی محدیثین کے مقدات اور ارشادات کے مقابط میں ان تصب اور نفسانیت کی قیاسات اور لغویات کا کیا اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ بہر صال ۔ اِن اقوال وارث دات سے ہمارے بیان اور دعوی کی پوری تصدیق و تو نین ہوگئی۔ اور اِس کے ساتھ اُن لغویات و حشویات کی منقید ور دھجی ہوگئی جو محف صد۔ نفسانیت اور تعصیب کی بنا پر مبنی تھے۔

ان اتوال وارشا دات نے تہنا أن كنو آت كوردنهي كرديا كرجناب امام من عسكرى عليالسّلام كسلسلة اعقاب ميں حزت امام مهري آخرالآمان عليالسّلام بونگے۔ أن كاآپ كے مسلب تفسله سے ا بونا ضرورى نہيں مبلكہ يہ بھی تابت كرديا كرآپ جناب امام صن سكرى عليالسّلام كے مسلم تفسل سے آبكی حيات ہى ميں بيدا بو فيكے - إن شنها و توں نے آپ كے قرب تي مت بيدا ہو نيوالى دليل كو كبى نطح كرديا -كيونكہ امام ابن مجر كمى نے صواعتی محرقہ میں صاحت نفطوں میں لكھديا ہے و عمر باعند لوفات المين خوشن بيد آپ کاس اپنے والد ماجد کی و فات کے وقت ما پیخبرس کا ہو جیکا تھا۔ امام ابن تجرِ مُلّی کے علا دہ نواج محد بارسانے اپنی کتاب نفسل الخطاب میں آبکی ولادت باسعادت کے تمام حالات ووا قعات پور تی نفسیل و تشریح کے ساتھ درج فرمائے ہیں اور آپ کی کم سنی اور طفولیت کے اوقات میں آپ کے اعجاز وکرامات اور خوارقِ عادات کے اثبات میں مندرجۂ ذیل دلائل قائم کی ہیں۔

وقالوااتُنه الله تبارك وتعالى الحكمة وفصل الخطاب وجعله أية للعلمين كاقال لله تعالى خلاف تعالى قالواكيف تحلق تعالى في خن الكتاب بقوة والتيناه الحكوصبيا وقال الله تعالى قالواكيف تحلق من كان في المهم صبيا وطول الله تبارك وتعالى عمرة كماطول عمر خضر والياس عليه ما المثلا مرء

ادر کہاجا آہے کہ خداو نہ تبارک و تعالے نے آپ کو علم و حکمت ۔ تو تِ فیصلہ اور عدالت عطا فراکر آبکی ذاتِ قدسی صفات کو دنیا کے ہے اپنی خاص حجت اور آیتِ ہوایت قرار دیا تقاجس طرح کر حضرت کیا علیا بنینا و آلہ و علیہ السّلام کے احوال میں ارشا دفرا آہے کہ اے یکیئے مضبوط ہو کر یہ کتاب لیلو۔ اور ہم نے ادارت اور سرداری اُس کو بجین ہی سے عنایت فرمائی تھی ۔ اِسی طرح حضرت عصلے علی بنینا و آلہ وعلیہ السّلام کے منعلق خدائے سبحانہ و تعالیٰ نے ادشاد فرمایا ہے کہ ۔ اور کہا اُنہوں نے کہ وہ کیمے بولیگا جو ابھی تک گہوارے کے اندرہے ۔ اور خدائے سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو طولِ بقاکی نخمت بولیگا جو ابھی تک گہوارے یہ دولت حضرت حضرا ور الیاس علیٰ بنینا و آلہ و علیہ السلام کوعنایت اُسی طرح عطافر مائی ہے جس طرح یہ دولت حضرت حضرا ور الیاس علیٰ بنینا و آلہ و علیہ السلام کوعنایت اُسی طرح عطافر مائی ہے جس طرح یہ دولت حضرت حضرا ور الیاس علیٰ بنینا و آلہ و علیہ السلام کوعنایت اُسی طرح عطافر مائی ہے ۔

کیا اِسے روش اور واضح ترتصدیق اور تو بق اور بھی درکارہے۔ وہ کون لہم قلوب کا بفقہون بھا ولید عیون کا ببصرون بھا ولھ حا ذائ کا یسمون بھا۔ اولٹ کا الانغام بل ھواصل مئے ماسی مغیر اور سند شہا د قوں برجی اعتبار نہر کے اپنے علمات مغیرین اور فضلات کا ملین کے اقوال وارشا داشے انکار کریں۔ اِسی طرح فضول المہیمیں امام ابن صباغ الکی نے اور الم محمد ابن طبح الشافی نے مطالب السؤل میں اور محمد ابن یوسٹ النبی نے کتاب البیان میں آب کی ولا دست و اقعات اور تمام حالات وغیرہ کو پوری تفصیل کے ساتھ المحاہے۔ استے محد ثین مؤرضین۔ علماء اور فضلا دے علی اخبار و آثار کے مقابلہ میں عوام الناس کا انکار کیا مفید کار بوسک ہے۔ اِن تمام وجوہ کو بیش نظر رکھکر کیا کوئی شخص بھی ایسے مسئلہ کوسواؤنگم کا متفق علیہ مسئلہ کوسواؤنگم کی مشخص میں ایسے مسئلہ کوسواؤنگم کا متفق علیہ بلاتے ہیں اور کا مسابق الکہ و کا کوئی شخص بھی ایسے کہ جولوگ کا متفق علیہ بنا جا ہیے کہ جولوگ کا متفق علیہ بنا خاری کا کوئی تعفی ایسے کہ جولوگ کا متفق علیہ بنا خاری کا کوئی تعفی کے ساتھ لکھو بھے ہیں۔

سیج پوجیوتر سیری اُنی البه فریمی کی ایک حسن مد بیرے کہ ایک سند منفقہ کوجس کو اتنے علمائے روزگا اور فضلائے ذی اعتبار تسلیم کرئیکے ہوں۔ متنازع فیہ اور مختلف عنه بتلانا صاف طورسے ثابت کر رہا ہے کہ اُس بزرگوار کی ذاتِ مجمع الصفات سے ان لوگوں کو ایک فاص کد اور ضد منظور ہے ورزیقیقتِ مال اِس کے برعکس ظاہر کر رہی ہے کہ ایسا صاف اور شلجھا ہوا مسئلہ جس پر اُس فرقہ کے علمائے محتبر اور فضلائے کا ملین نے ایسے فلوص اور عقیدت کے ساتھ متواتر اور متعدد اقرار و اعتراف کیے ہوں۔ اور میں سندہ اور ساتھ اور ساتھ متواتر اور متعدد اقرار و اعتراف کے ہوں۔ و ہی سئلہ متفقہ اور ساتھ قبول کے جانیکے عوض میں مختلف فیہ مجھاجائے۔

اسی سے مجھ لینا چاہیے کہ حقیقتِ حال کیا ہے ؟ یہ صرف تعمیّب ۔ نفسانیت طبع دولت اور طفت کی خوشا مدہے جو اِن لوگوں سے سنخفا نِ امریق کا گنا ہ بھی کرار ہی ہے اور مُفت عالم فریبی حیلہ از ی اور مکرسازی کے لیے اُنکوخطا وار بھی بنار ہی ہے۔

بہرمال۔ اس کے صنی سی ابھی ایک جائم حرصند کا بیان کرنا میرے ذمتہ باقی رہا جا آہے کہ بعض ابھے سے بھرے اور حدو نفسانیت سے بڑا شخاص کا خیال ہے کہ جناب قام آل محد علیہ السّلام حضت امام حین محینے علیہ السّلام کی دریّت ہے۔ اصل میں یہ فضولیات بھی انہی گرشتہ لغویات کا ایک ضیعہ ہے اور کچہ بھی نہیں۔ جو کلہ صنرت المجموع کی میں یہ فضولیات بھی انہی گرشتہ لغویات کا ایک ضیعہ ہے اور کچہ بھی نہیں۔ جو کلہ صنرت المجموع کی اسلام کی صلب متصلہ مطبرہ ہے آپ کا وجو دمیں آنا تا م نصوص اور اخبار و آثار سے نابت بوقا کھا اور سلطنت محد خوا ہوں گروٹ شیں کرری تھی کہ کسی طرح جنا بچائم آل محمد علیہ التحقیۃ والتّناکا وجود دنیا میں مشہورا ورثابت نہ ہونے یائے جیسا کہ ابتدائی کتاب میں بوری تفصیل اور کا مل تشریح کے ساتھ لکھا گیا ہے اس لیے مصن عوام النّاس کے بہلنے اور ورغلائی تفصیل اور کا مل تشہر ترک کے ساتھ لکھا گیا ہے اس محد عہدی آخران ان علیہ السّلام کی بولا دو اعقابی کے قصد سے یہ مشہور کر دیا گیا کہ حضرت امام محد عہدی آخران ای علیہ السّلام کی اولاد واعقابی علیہ السّلام کی اولاد واعقابی سے بورنگے ۔ اِس ترک یب و ترغیب سے آب کے متعلق الم حسن مسکری علیہ السّلام کی اولاد واعقابی سے بورنگے ۔ اِس ترک یب و ترغیب سے آب کے متعلق الم حسن عسکری علیہ السّلام کی اولاد واعقابی میں محد دیا ہوئی کا دعواب کٹ جا ہے۔ ہوئی ایک دعواب کٹ جا ہے۔ ہوئی اس میں عسکری علیہ السّلام کی فرز فرصلبی اورتھال ہوئیکا دعواب کٹ جا ہے۔ ہم معمول اسٹر رہی و اورب الیہ ۔

یہ دعوائے بھی ضعیف سے ضعیف اور محص بے دلیل ہے جو نارِ عنکبوت سے بھی زیادہ غیر سحکم اور نا پائدار ہے۔ اگر صبح بناب مہدی آخر الرّ مان علیہ السّلام کا اولادِ مصرت امام سین علیہ السّلام سے ہو ناحرِ تواتر تک بہنج مجکاہے اور اسکی تصدیق و تو بیّن کی بھی چندا ں صرورت بہیں علوم ہی گر چو بکہ ہم اپنی بخشک کسی بہلو کو بغیر کسی دلیل کے نہیں چھوٹ نا چاہتے اس لیے اپنی قدیم کستور کے مطابق ہم ذیل میں وہ صدیثیں بھی لکھے دیتے ہیں جن سے جناب مہدی موعود علیہ السّلام کا مضرت امام صین علیہ السّلام کی خاص ذریّت سے ہونا کالشمس فی نصف النہا رظا ہروآشکا رہوجا کی

چانچدام دارقطنی کتاب الجرح والتقدیل میں حفرت ابوسینیڈ فدری کی اسنادسے لکھتے ہیں۔
ان الذی صلّی الله علیه واله وسلّو مرض حرضه ثقبلة فل خلت علیه فاطمة علیماالسّلام
وافا جالس عند الاولمارایت ما به من الضّعت خنقتها العبرة الحدیث وهواته ضرب
علی منکب الحسین علیه السّلام و قال من هذن اهم بی هذن الاسمّة سلام الله علیهم۔
ایک بارجناب رسالت مآب صلّے استرعلیه وآلہ وسلّم کو مرض سخت لاحق ہوا تو جناب سیّدہ سلام الله علیهم علیما فدمتِ مبارک میں اُس وقت صافر ہوئیں جبکہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اور آب میں اُس وقت ضعف و نقابت کے تمام آثار موج دو آشکار تھے۔ اُس وقت آب نے اِس عدیث کی عبارت ارشاد ذوائی و نقابت کے تمام آثار موج دو آشکار تھے۔ اُس وقت آب نے اِس عدیث کی عبارت ارشاد ذوائی تھی اِس طرح سے کہ جناب امام سین علیہ السّلام کے شانہ پر آپ نے ماتھ مارا اور یہ فرمایا کہ اِس اُستَّت کی عبارت ارشاد ذوائی کام بدی سلام الشّد علیہ اِس سے بیدا ہوگا۔
کام بدی سلام الشّد علیہ اِس سے بیدا ہوگا۔

شنین ابولوا و کومیں اس صدیت کو نقات حفّاظ کے اعظم ترین روات سے لکتھاہے اور ناتھین اخبار کی اسنا دسے اسمہ اسمی۔ اتن عبارت کااور اضافہ فریایا ہے۔ اور یہ بھی لکھدیا ہے کہ جن احادیث میں

اسم اسیه اسم ابی یا یا حا آ ب و وحقیقت میں بڑھا یا گیاہے۔ اوراصل صدیث سے زیادہ ب

میچے تر مذی میں بھی یہ حدیث موج دہدے مگرائس میں بھی اسم ابدیہ اسم ابی موبو دنہیں ہے . اخطب الخطباءِ سوا دِاعظم المام خوارز می کتاب آلمنا قب میں حضرت سلمان الفارسی رضی اللّٰدعنہ

كى اسناد سے لكھتے ہيں: ۔

دخلت على رسول الله صلى الله عليه والدوسلم واذاالحسين ابن على ابن ابى طالب عليه السلام على فنن لا وهويقبل عينيه وملة فالا وهويقول انت سيندا بن سيندا انت امام البن امام واخوامام انت حجة ابن حجة اخوجة وانت ابوجج تسعة تاسعهم قالمهم .

جناب سلمانِ فارسی علیه السّلام فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام حبین علیه السّلام حضرت رسالت مّاب جبلتر الله علی آل سلّ کی فیرمی میں ترقیب در الله ترتیب المند را بیزر آغیبی ممارکی میں ان مثال لینتر

صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فدمت میں تشریف لاتے تَواّبِ النہیں اپنی آغوشِ امبارکَ میں اُٹھالیتے۔ اُٹکی آنکھوں کے بوسے لیسے اوراُن کے دہنِ مبارک میں اپنی زبانِ مطہر دیدیتے اور یہ ارشاد فرمائے کہ توسید ہے۔ سیّد کا بیٹا ہے۔ امام کا بھائی ہے۔ تو حجتِ خدا ہے ججتِ خدا کا بیٹا ہے اور حجّتِ خدا کا

بعائيب اور نوجيتاك خداكا باب ب جسين كانوال قائم عليه السلاميد

پیمراسی کتاب میں جناب امام حسین علیہ السّلام سے منقول ہے کہ میں ایک بارا بنی جدّ بزرگوالم جناب رسالت مآب صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صامز ہوا تو آپ نے بچھے اپنے زائد عمر ارک پر بھلالیا -اورارشا د فرایا کہ خدائے سبحانہ تبارک و تعالیٰ مشانہ تیرے صلب مطہرسے نوا کہ علیہ لسّلام کو پیدا کر گیا جن میں کا نواں آئکا قائم علیہ لسّلام ہے اور و دسب کے سب خدائت الے نزد کی نصل و

بزلت کے اعتبار سے مساوی اور برابر میں -

بهم ف اتنى حديثين الين دعوب كى تصديق من المعدين بن كود كيمكر مرتض بآساني سمجه ليكاكه إس غلط مِتْ تَلْبِهِ مِحْف فَضُول گمان اور ہالکل بے اصول دعوے کی حقیقت ہی کیا ہے ۔ بیجیب طرح کے عقائدمېں اورنے انداز کے طریقے کرسنن وحدیث کیاصحاح کے کتابیں تو کیا تبلائیں اورتم آ۔ معنی کیا تنجھیں اور پھر مٹ و حرمی ہے کہ خم طوبک کرمقا بلہ بر آمادہ ہیں ہے

تو کارِ زمیں را نکوساختی کہ ہاتساں نیز پر دا ختی

اب ہم اپنے ناظرین کتاب کو یہ بمی بتلا مے دیتے ہیں کرسوادِ اعظم میں اِس عام غلطا قہمی ۔جہالت اور عدم دا تغیت کاسب کیا ہوا۔ اِن لوگوں کو جرسب سے زیادہ سنبہ ہوا وہ صرف محدابن حس علیالت الم کی ابنیت کی تحصیص ہے۔ چونکہ جنابِ امام سن عسکری علبالت لام کو بھی حسن ابن علی کہتے تھے او یالسلام کوہبی حشن ابنِ علی اس وجسے اِن لوگوں کے اپنی نا وا قفیت کے باعث جناب اما حملن عسكرى عليه السلام كي عوض ميس حضرت اما محسن مجتب عليه السلام كومراد في ليا-اور میرتمام فلسا د زیاده تراسی بناپر واقع هوا-چونکه اِس فرقه کوحقیقتّا حضرات ایمهٔ طا هربی مایت عليهم اجمعين كرمقدس دائره سے مجھ ايسالعلق ہي نه تقار اِس ليے اِن لوگوں نے اپني موجودہ غلطانہي کی اصلاح کرلیے کوئی تلاش اور توحیر نہ کی اور حتنا سیھے تھے استا ہی مجھکر رہ گئے اور وہ عدفرا تفیت أورجهالت أس وقت سے ليكراس وقت كك إن تمام حضرات سے إس مسلله خاص ميں طح طرح

كعقائدا ورمفاسدكا اظباركراري ب-

جن لوگوں نے علم الحدیث ادرعلم الرّ جال کی کتا بوں کا مطالعہ فرمایا ہے وہ جانتے ہیں کہ فقہاء ا ورمحد نبین کوخصوصًا اورتمام نا قلینِ اخبار کوعموً الرایسے شبعے واقع بروجایا کرتے ہیں اور ایسامزت ا ان كريم ميوانا ني اوركثرت مشغوليت كرسب سه بوناهي و المن المرنقاد فن صديث ورجال كرماين جب به مخد دش اسنا د مبیش کی مهاتی ہیں تو وہ ایسے افوال کو اصل مُولّف کی سہر سمجہ کر اُسکی عبارت برمات برخوادیتے میں اور اس کو میچ کر دیتے ہیں۔ جنانی سواد اعظم کے اہل تحقیق نے جن کے نام نامی او پر لکتے سے ہیں اپنے فرقہ کی آگاہی اور عام ہدایت کی غرض سے لکھدیا کہ تم کو وحد ابن س ابن على مليهم السّلام كا نام نامي ديكه مكر دهوكا ووناسية وه برگز و اقعات نهيس مي ميسي كرتم سمجھتے ہو۔ یا تکوحسد ۔نفسانیت اورتعقب سے جیسا کچھ سمجھا یاجا آہے۔ چونکہ تین بیشت کی لگا تار ان بزرگوارول کے نام بجنسہ ایک ہیں اس لیے دھوکا دینے والوں اور فریب دینے والوں کو عام طورس ابنى إس ابله فريم كاموقعه مكياب ورند حسن ابن على مليهاالسلام سعيها وصرت الم حس جسكرى مليدالسلام حفرت امام على نعى مليد السلام كما جزادك مرادبي اوراب كم سوا

کوئی دو مرانہیں۔ بات اتن تھی جو لکھی گئی۔ مگر چو نکرسلطنتِ مخالف کو اِس سنلہ کے ساتھ اپنجالفاتہ اور ظالمانہ انتظام بورے کرنے تھے اور یہ منظورتھا کرجناب ا مام سن عسکری علیالسلام کی کوئی اولا ایس نے ہوا ورصفرت مہدی صاحب العصر علیہ السلام کے سعلق تام بشارتیں ناقص ظاہر ہوں اس نے عام طورسے آن تام اخرار و آثار کے مثانے اور چھپانے میں جی تو دُکوسٹش کیگئی۔ چونکہ علما وفضلاء۔ محدثین اور مفسرین تام لوگ سلطنت کے دست مگر اور زیرا ٹر ہورہے تھے اسلام انہوں کے علما وفضلاء محدثین اور مفسرین تام لوگ سلطنت کے دست مگر اور زیرا ٹر ہورہے تھے اس کے انہوں کے معلی ورف کوئی سنارتیں اور مانہ اور آثار کے انہوں نے بھی خلید اختیار کی۔ جہا نتک آن سے ہوسکا اِن اجار و آثار سک امور کو عام طورسے مشکوک اور شخص منی میں نقل وایزاد کے خاص نقائص بدا کرئے اِن امور کو عام طورسے مشکوک اور شخص منیا ویا ہوا ۔ ایک دو سراشیہ اور واقف ہوتے ہے جاتے انہوں جب کر با اینہا تا ہوں ہوں کہ ہوں اور واقف ہوتے ہوئے جاتے انہوں تا ہوں کہ ہوں ۔ ایک دو سراشیہ اب آس میں یہ بدا کیا جاتے انہوں کی ایزاد کا نو نہ ہوئی اور جدید فلسفہ بھی موا ہوگوں کی ایجاد نہیں ہے بیا ہوئی آنے کہ ترب اس میں یہ بدا کیا تھے آجھے بڑھے انہوں کی ایزاد کا نو نہ ہے در دکھو خطبات احدید اور شراسیہ احدال بہا در مرحوم نے بھی ایسا ہی کھا تو میاں ہا در مرحوم نے بھی ایسا ہی کھا ہے جن کی خلت و جلالت کواس وقت تام ہندوستان کے مسلمان مانے ہیں اور آئکو کہ کہ ویشریت میں امام اربعہ سے کم نہیں جائے۔

ہم نے جان تک اِس نکت کے بارے میں تحقیق سے کام لیا ہے ہم کویہ نا ہت ہوگیا ہے کہ یہ خیال اور ایک اس سید مرحوم کی خاص ایجا دنہیں ہے ۔ بلکہ یہ بھی وہی قدیم آنار وا خیار ہیں جوسلط توعیا سید کی طرف سے اِس اُمرحی کے جھیا نے کی کوششوں میں بڑے بڑے علما و فضلا و محقد ثین وغیر ہم کے ذریعے سے سوادِ اعظم کی کتب ہائے معتبرہ میں خاص طور پر لکھوا دیے اور بلا دِ اسلا میسک تمام گوشول میں شہرا ورمنتشر کرا دیے کہو اِس کی معتبرہ میں خاص کا سہرا غریب سرسید مرحوم ہی کے سرکیوں باندھا جائے اور اگر باندھا جائے تو بہلے معتبد اور معتبر اُس کے درباری علما و فضلا دکے سریر باندھا جائے ۔ جائے اور اگر باندھا جائے تو بہلے معتبد اور معتبر اُس کے درباری علما و فضلا رکے سریر باندھا جائے ۔ سیدما حب مرحوم کو اِس امر خاص میں جو کچھ استیازی اعزاز حاصل ہوسکتا ہے وہ مرف بلاکھیت اس میں علما واس کے نقل کر دینے کی عربیت ہے جو اِس سکلہ میں بہلی بار نہیں شار کی جاسکتی بلکہ اِس سی قبل بھی کئی بار بہت سے مسائل اسلامیہ اور احکام شرعیۃ میں آپ کو یہ منصب اور اعسزانہ حاصل ہو تعلی ہے۔

بہر حال محف تہید اتناء من کرکے ابہم اپنے اصل مطلب کی طرف رجوع کرتے ہیں حقیقتا یہ تا کہ شبہات جواد پر لکھے گئے ہیں اوراب بھی زیر بحث ہیں بالکل بے اصل پور محص بے دلیل ثابت ہوتے ہیں۔ اور صلالت وقعقب کے ایسے اعتقادر کھنے سے اصل اسلام اور قیتی ایمان رفصت ہو اجا باہے کیونکہ ان عقائد اور مفاسد سے خدا ور رسول کی (معاذ اللہ) کلایہ واقع ہوتی ہے کیونکہ ہر سلمان کا ایمان ہے کہ جو کھیے جاپ رسول خدا اصلے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرایا ہے وہ من وعن ترجمۃ الوحی ہے جاپاکہ ہوتا ہے کہ جو کھیے جاپ رسول خدا اصلے اللہ علیہ والہ وسلم کا فران ۔ اب جبکہ رسول ہے وہ علم حدا بھی جائیگی۔ زاں بعد آنحفرت صلے اللہ علیہ والہ وسلم کا فران ۔ اب جبکہ رسول ہے وہ علم حدا بھی جائیگی۔ زاں بعد آنحفرت صلے اللہ علیہ ہیں۔ دیکھی جائی ہیں۔ تو وہ علم حداثی ہیں جو اس منابہ میں وہ تمام حدیثیں جو اسانیو مقرب ہوئی ہیں۔ دیکھی جو نے اور خلط تھیرتے ہیں کیونکہ ان تمام اخبار والم ثار جو تاہم کی تمام خواب میں ہوئی ہیں۔ تو وہ کیا دائے ہیں بالکل جو نے اور خلط تھیرتے ہیں کیونکہ ان تمام اخبار میں تو تربیہ کہ دیکھو تھی تا تا ہو ہی ہیں۔ اور کے مقبر اور کے مقبل کے اور خلط کی اور کے مقبر کے

ام المحدّنين محد ابن يوسف الكنبي الشّافي في يهي كتاب البيآن في اخبار معاصب لرّماني الله المام المحدّنين محد ابن يوسف الكنبي الشّافي في القيام المحدّنين محد ابن يوسف الكنبي الشّافي في القيام المحدّنين محد ابن يوسف الكنبي الشّافي في المام المحدّنين المام المحدّنين محد ابن يوسف الكنبي الشّافي المام المحدّنين المام المام المحدّنين المام المحدّنين المام المحدّنين محد ابن يوسف الكنبي الشّافي في المام المحدّنين المام المحدّنين محدّ ابن يوسف الكنبي الشّافي الشّافي المام المحدّنين المام المحدّنين محدّ ابن يوسف الكنبي الشّافي في المام المحدّنين المام المحدّنين محدّ ابن المحدّنين المام المحدّنين المحدّنين المام المحدّنين المحدّن المحدّنين المحدّنين

يس إس بكف كم متعلق به عبارت قرير فرما ي بعد

المهاري والالحسن العسكري عليهما الستلام فهوجي موجود باق منان غيبة الى الأن ولا امتناع في بقالته بدر اليل بقاء الخضر والعيلى والياس على نبيتنا واله وعلمه مدالة الأم

وعليهم المتلام

جناب امام مہدی علید التلام حضرت امام من مسکری علید التلام کے صاحبزادے ہیں اور جی وقائم ہیں اور اپنی خبیت کے وقت سے اِس وقت مک ہاتی اور قائم ہیں۔ اور آپ کے مسئلۂ بقا میں کوئی انکاریاا منتاع بقاد حضرت خضر و عینے والیا س علی نبینا والہ وعلیم التلام کی بقاکے اصول نبین سیجا اب اگر اِن اقوال وارشا دات کے آگے وہ قول میچ مانا جائے ویہ تمام اخبار وآئا رہا با در بوا ہوئے جاتے ہیں۔ اِن مختلف فید اقوال کو جمع کرنے سے ایک شخص واحد برا جنماج حدین عابت ہونا بات ہونا اس محت کی وقت کے آلا با برعکس آٹ کے اس کو کہ الک کر وہ قوال کو جمع کرنے سے کیونکہ ایک گروہ الکل برعکس آٹ کے القائم ہم جنتا ہے۔ اور دور والا وت سے لیکن جس کو مزارسال کے قریب ہوتے ہیں اس وقت تک جی القائم ہم جنتا ہے۔ اور اسکی طول بقائے کہ واثبات میں حضرات میں مضرا ور الیاس ملئے نبینا والہ وعلیہم الشلام کی توری اسٹا ویش کرتا ہے۔

ہم نے جہاں تک اِن مختلف فیہ اِ قوال پر اپنی تخیتی کی نظر ڈالی ہم کو میز ابت ہوا کہ یہ تمام بیجا اور مخالفانة اوبلات مرف أن حضرات كي حسدو نفسانيت كي تريك اور الشعال برمبني مي جوفعنا كل مناقبِ حضرات المُدُطا برين سلام الشُّرعليهم جمعين كم مثان اورإن ا خبارو ا تارك نيست ونابود کرا دینے پرشلے **ہوئے نے** اور محسٰ بے اصل اور بادر ہوا واقعات کو جن کو اصل مبحث سے کو ٹی وا نه تقامع إلى بحث مين والكرخواه مخواه اصل مطلب كواكر خبط وبدربط نهين توكم عد كم شكوك اور مخدوس تو صرور بنادية تق ينانيجس فلط فهي كى بناير شبه جدا كيا كياب أسكى حيقت حال يهد رجناب امام حسن عسكري عليد استلام كايك ورصاحرادك موسف نامي تقع جوجناب المم مهدى المسطسن وسال مين ضرور موا تع مكران كانتقال آب كسائ مي بوكيا جنا بي ان كا ذكر مَلَّا مُجلسي عليه الرَّحمه نے اپني كتاب بحار الآنو ار حبد سير دام ميں فرمايا ہے ۔ بيه خبران لوگوں كو ہو تني بھي كيا تقا - ديواند را بوك براست كامضمون بوكيا- اتنا شوشديات بى ايني مطلب ايني غون ادرايي كون كانتفت كميلي مفنامين ترشف لگے ورجناب امام صن عسكرى عليد السلام كے ايك صاحبراة ے انتقال فرمانے کی دراسی بات یا کر ملائفیت و تخصیص فررا این صاحبزادے کو حضرت مهدی ا قراردك لياكيا ورأس تركيب سع آيك وجود ذيجودادر نام حالات اور وا قعات كوعوام كالانعام آگے مخدوش ومشکوک کر دیا۔ مگر توب - نظام رہا نی کے آگے اغوائے انسانی کی نہ جلی ہے آور نہ مجھی جا صاحبان بصیرت اورارباب حقیقت نے انکی ان ابلہ فریبوں کاسارا پردہ کھولکر رکھدیا اوردود حرکا دو دہ ، بان کا بان کال جُداکر کے بتلا دیا کہ حضرت اہم حسن عسکری علیہ التلام کے جن صاحبزادے کئی فا المابت ميماتي هي الكانام موسى قفا اوروه سن وسال مين هذاب قائم عليه السلام سي برك تهد . ت أمام على نتى على السلام مے زمانة امامت ميں والقع بوئى تھى اوروہ قريب ا عالم حاودانی ہوئے اور معض علما و محققین کی تحقیق اور مختاریہ ہے کہ آخرالز مان علیالتلام کی ولا دت سے مجھ بیشتر صرور واقع ہوئی۔ان کا نام کی صرور فتما نگرا نہوں نے ایم رمناعت ہی میں انتقال فرمایا ۔ ملا علیہ الرحمہ نے وجود بعی لکھے ہیں جو مرامنین مخلصین کی طرف سے حضرت امام صن مسکری علیدالسّلام کی خدمت میں اظہار تزيت يون عليم كي تع برا مكووواب لكي الحرية تع ده بي خريك الحري بي-اصل حيفت تويب مروزكر حدد تعصت اورنغسانيت كي بهال ميميفيت بوري تعي كدكوني عتبرا ورمقطوع الاسنا وروايت محراب مطلب اوراين وهن سع جبإ المي موق بال حمى بعركيا تقار رائ كابرت بلدياكيا - چانكه إس روايت سياب ك ايك مها جزاد الك وفات نے کی خرمعلوم ہوتی تھی اور یہ اُن کے مطلب کی خاص اِت تھی۔ اِس سے موسلے کے نام کوجناب

فائم آل محد علیات لام سے خاص نام سے بدل کرمشہور کر دیا۔ چونکہ پیمٹ لہ مہند وشان کے ایک ے مقبود ومعروف بزرگ کا نخار نابت ہونا ہے اِس لیے ہم کو کتب توار تی میں اِس کی خاصطور پر ققیق اور تلاش کرنی ضرور ہوئی جنانچہ ہم نے فریقین کی اکٹر کمتپ معتبرہ کو بالاستیعاب دیکھا مگر سوائے۔ تتریم میں مرد میں میں میں میں ایک میں ایک کا ایک کا ایک کمتب معتبرہ کو بالاستیعاب دیکھا مگر سوائے۔ كتاب ستطاب مجازاً لا فواريم حضرت موسے ابن جناب امام حسن عسكرى عليدات لام كى ولادت اور كھوليّا م منا بى من أن كم مرجا فيكي تفصيل كومنعول ومركورنهس بالأوسي الله الله الدات اور وفات كمالات اوّل تومعياً بصدا قت يركا بل نبيس الرّت اوراكر صحى انع جائي توايّ مرمناعت بي من حزت اماً حبن عسكرى عليه السلام كمسامن أن أنقال فراما ناهيح ومعتر مجها عاريكا كيونكه يه واقعه خلاب مشموراور مخالف جمورا ابت بوالب الررتقدير اول جناب موسى كى ولادت كوصرت الم على لقى عليه السلام ك زمارة الممت من تسليم كياجاك اوراك كي وفات قريب غيبت جيساكه سان كياما تاسي توسرے سے تواریخ اسلامی کے تمام وافعات غلط تابت ہوجاتے ہیں ۔ و جفر تو اب کی طرف سے حضرت امام حسن عسكرى عليه التلام كى و فات كے وقت أيجے تركم كي سبت معتد مے درمارس استفال كے طور پرمنیاں کیے <u>سکو تھے</u> کیونکہ اِس روایت کی بنا پر جنا بِ امام حسن عسکری علیالت کام کی رحلت کر زمانہ میں جناب موسے ضرور بالغ ثابت ہوتے میں جب یہ مالت تھی تو محرموسے کو جوز تاب کے مقابلہ میں اسے والد بزرگوارکے جامز دعو مے درانت سے علی کی اور کنا رہ کشی اختیار کرنیکی کیا وجرموئی کیونکا حکام شرعية كے مطابق الى موجود كى ميں جفركوئى شفى نہيں رہتے جناب امام من مسكرى عليه السّلام كے جمله متروكات ومقبوصا تك جائز وارث اورحتيقي مالك بوت - مركسي طيوق يا برى اسلام لا ريخ يا تذکرہ میں اِن بزرگوارکا کہیں کوئی واقعہ درج نہیں ہے۔متروکات ومقبوصات جنابِ امام عشر ک على السّلام كم معلّق بيا تلك كمه أن كى ناز جاعت مح مسلمة مك جركيد منا زعت با بى جا ق ب اورتواريخ سے ابت ہوتی ہے وہ مرف جفر توآب اور حفرت صاحب الام علیہ الصلوۃ والسّلام کررمیان موسَّعُ كا و كهيں بھي نام نہيں ايا گيا۔ جِنَا نجرت يون سے تسليم كرادية جا ينكي نسبت و جفرك مند ے فاص طور پرکوٹٹٹ کی تھی اس سے جواب میں معترفے شیعوں کو بلوایا اور جو جواب دیا مد اس كتاب ميں يورى تفقيل كے ساتھ بان بوديكاہے ۔إسى سے ظاہرہے كداگر واقعى موسلے بھى كوئى شنے تے توان تمام واقعات اور حالات میں ان کا ذکر بھی یا یاجا تا۔ اِس لیے یہ خیال کرنا کہ جناب امام حمین المسكرى علية لتلام كے بيٹے موسلے تامى عمر طبعى كور بنجكر فائلة بحرى ميں رحلت فرا دوسے محس غلط ہے۔ ویقین کے معال میں کہیں اِن بزرگ کا نام نہیں باناجا تا ۔ اِت اُتی ہے کہ حصرت امام صن عسری ا كليك ماجزادك وبناب قائم آل عبا عليه السلام سيها بدا بوق تع ووايام رمناعت بي م انتقال ولم محك تع جدوه وكيا التي سي بات كواتناكر ديا كيا واصل حقيقت بيي ب كيونكه جناليا م ويمكرى

عليالتلام كاولاد كى نسبت علمائ فريقين فى يكربان تحرية فا ياسب و كاعقب لد الآالمهلى الخوالزمان عليه السلام يعن حفرت امام حن عسكرى عليه التلام كه بعد سوائ جناب مهدى فرائز ما عليه السلام كه بعد سوائ جناب مهدى فرائز ما عليه التلام كه كوئ دو سرى اولاد باقى نهيس رہى ب

الغرص جب المام ابن جركلي- ابن مساغ مالكي علامه يوسف ابن محدالكبني الشافعي- امام ابوالفرج اصفها ني - علّامِية تفتازاني رأما م حَمُويني ميشخ محى الدين مالكي -شيخ محى الدين عربي عبد الزهمان مسلطامي -علامتر يداحد نيرى إدر فواجمحم بإرسا وغيربهم كاليسايس بزركوارجو شربعت وطربقت دو نواطر بقول ے مقتدات لیم کیے جاتے ہیں اِس مُسُلدُ مخصوصہ میں متّعنق الکلام ومتّحدالبیان وہمزبان ہیں کہ ام مارد جم حضرت ابومحر حسن لعسكري عليه السلام كي كويئ اولا د واعقاب سوائے جنابِ امام مهدي آخرار ّ مان علیہ السّلام کے اور نہیں تھی۔ تو پھرالیلے ایسے معتبرین وُسسّندین مثرع و مّت کے مُقابلہ میں کسی دوم سی *اضافه پایشبه یر* کو بی خیال یاکو بی اعتبار نہیں *کیا جاسکتا حقیقت میں پیشنب*ہ اوریہ قیا<sup>س</sup> اوربے دلیل ہے کوئسی سطح پر قایم منہیں رہ سکتا۔ وب میں قدیم سے یہ دستور حلا آتا ہے کہ باپ کی کنیت اس کے بڑے میے کے نام سے مشہور ہوتی ہے اور یہ ایسا دستورہ کہ جہالت سے لیکر اسلام مے وقت کے برابر قائم رہا۔ اور اسلام نے اس میں کوئی نقص ماکوئی عیب نہ یا کر اس میں گئی تغيريا تبلة ل نهبي كيا- اور اسكوالسكي خاص حالت مين جهور ديا- تو بيراس عام اور قديم دستور كم مطالج اگر واقعی موسے ابن حسن عسکری علیہ السلام کا وجود دنیا میں کسی مدّت مک قائم رہا ہوتا کو حزور تھا کہ آپ موسے كىكنيت سے مشہور كيے جانے لكرنہيں - يہاں تواسكے خلات آيكى مبارك كليت اومحد عليه السّلام بین الفریقین والجمهورمشهورہے۔ اِسکے کیامعنی ؟ اِس سے صاف ظاہرہے کہ موسے ابنِ حضرت حسِّکری علىالسّلام ابنه ايام رضاعت ك ايس ابتدائى زمانه مين رحلت فرما كن كدا كے نام سے أنكى كنيّت كسى طح سنبور کے جانیے قابل نہیں مجمی گئی۔ بلکہ نجلاف اِسکے آپ جنابِ امام آخرالز مان علیہ لسلام کے اصلی ام محدعليه التلام كي خاص مناسبت كي بنايرا بومحد عليه التلام كي كنيات سے معروف موسے ميساكه جمبور مؤرّ خین ومحدّ تین کے فیا میں آج کے مشہور ومعرو ف سے حقیقتاً یہ ایک ایسا واضح اورروش مسل ہے کہ اس میں کسی کو عذر اور کلام کی ذرا گنجا کش باقی نہیں ہے قل ھا توابر ھانڪھان ڪنٽرملاقين۔

اس بحث کوتام کرے ہم اہنے سلسلۂ بیان کوآگے بڑھاتے ہیں اوراپنے آیندہ سلسلۂ کلامی وہ دوسرے شبہات اور قیاسات نقل کرتے ہیں جوبالکل صد ۔ نفسانیت اور تعقیب کی وجہ سے آپ کے وجود ذیجو داور ظہور بر نور کے متعلق بیش کیے جاتے ہیں ۔

جناب قائم آل عباعليات لام وطول بقاء إن مين سب سے بهلا جو عذر مين كيا جا تكہ ووات كي طول عركا خاص مسكه بي ايخ قدمياور اخبار وآنايه ماضيه كاضيح مذاق ركفني والح حضرات إس عذر كوبهي مثل اورعذرا تامك تارعنكبوت سے بھی زیا دہ صعیف اورخیف جھھتے ہیں جقیقتِ حال بیہ سے کہ اِن تمام اعتراضاتِ باطلمہ اور توہماتِ مہلہ کی ابتدا پہلے خواص ہی سے ہوتی ہے ۔ بھرعوام میں تدریجاً مشتہرا درمنتشر ہوا کرتی ہے ۔خوام إس كي تقيقت اورما ميتت كو بخوبي جانتے ميں - مگر خونكه خود غوضى و تعصّب اور نعسًا بيت اظهار حق ہے ایکو مانع آتی ہے اور اِس کے خلاف حکم لگاتی ہے اِس لیے وہ صرف ابنی حلب منفعت کی مجرویوں سے اِن مہم اور یا در ہوا اعتراصات کوعوام کالانعام کے دائرہ میں ایک صورتِ خاص بناکر بیش ر دیا کرتے ہیں اور اِس کے اصلی مقصد د کوجا ہل اور نا وا قف لوگوں کے قلوب سے زائل اور مفقو د ر دیتے ہیں اورعوا م بھی اپنی عدم وا قفیت ادرغیر استعدادی کے باعث اِنکی ابلہ فریبی اوساری کے دام فریب میں اُن کے ایسے دعو پہائے زبانی اور اغوائے شیطانی کو دمی آسانی سمجھ کر اُس اللہ قائل اورمَ سيرعا مل بروجا ما كرتے ہيں۔ استغفر اللّذر بيّ وا توب اليه ولاحول ولا تو"ة الآباللّٰة الم جنابِ امام آخرالِ;ّ مان علیه السّلام کے طولِ بقاء کے متعلّق عوام کوسمجھا دی**ا گیاہ**ے اور اب تک سمجهایا ما تاہے کہ ایک تخص کا ساتا ہجری سے لیکراس وقت یک زندہ رہناکسی سیم الدّماغ اور كامل العقل شخص ك آك كيس قابل تسليم بها جاسكتاب إن هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَصَلُّ كيديكاه ومشبوري سے دووان را بوك لي است كم معداق وان ما باول ك كا نوسي إس منتركا بعو نكمنا تفاكه وه ابني جهالت اورضلالت كم خيالات مين ستغرق موكية - بيمركما تعا-اب لا كع بمجعائيس كرود تبلائين اورحنيقت حال أنكو دكعلائين مكروه ايك نهين تسنتي اورايي عقائرنا سے ایک اِبْخ آگے نیچھے نہیں سرکتے۔ وہ تواسی لکیرے فقیر نے بیٹھے ہیں و نفقب کی لاٹھی سے بیٹل المنك ساسنة مياركردى كني بعد وه تام عمراسى لكيركو بيتية رسينك اور لهنو فلوب لا يفقهون إلى الم وَلَهُ مُواَ عَيْنِ لَا يُبْضِرُونَ فِي ا وَلَهُ مُواْذَاتَ ثَمَّ يَسْمَعُونَ إِمَا ذَى يَى سِنْ لِ اور كال محتے بے رہیئے۔ ان ب بصیرتوں کو مینہیں سوجتا کہ با عبار فوعیت یہ اسورادرشکوکسٹے نہیں ہیں ملکہ اِسکے اسی اورمثالیں می گزرمیکی ہیں۔ اور دنیامیں ہرکس وناکس مے بیش نظراً چک ہیں۔ اگران کو تدا زیش اور کم بین ا حرّ اصْ كرنيوالوں كُوندا بھى شعور بوتا توو والىيى اور اتنى مشالوں كى موجود كى ميں كبھى إن تنويات أور

مرات کا ذکر ندکرت اور کوت کے بیجیے دور نے سے پہلے اپنے کانوں کو ٹول لینے۔ مہلات کا ذکر ندکرت اور کوت کے بیجیے دور نے سے پہلے اپنے کانوں کو ٹول لینے۔ حقیقت توبیہ کہ ہمیں اِن حضرات کے مہلات کے جواب دینے پاکسی امرے ردیا تنقید کرنیکی ملک ضرورت نہیں ہے۔ براعر اص می اُن پہلے اعر اصوں کا ایک ضیمہ ہے جنگوہم توی اور محر دلائل سے ۔ آپ کے وجود کی بحث میں بقضیں وتشریح بیان کر مجھے ہیں گرتاہم اپنے سلسلہ بیان اور اُن کے مزید اطینان کے کا فات اُن کو یا دولائے ویتے ہیں کہ اُن کے علمائے معد مین نے اُن کی ان لو یات و حضویات کی کا ل طور سے رو فرادی ہے۔ پھرایسی کہ آج حدیا سال ہو گئے کسی نے این کی دواور استید بر ترمیم و شنیخ کا قلم نہیں اُن قایا ہون کو گوں نے کتاب البیان فی اخبار صاحب از آن ان علیلے اللہ والسلام۔ صواعی کو قلم نے منا السکلام۔ صواعی کو قدر مطالب السول۔ فیول المجمد کو کا بستی اللہ اللہ السول۔ فیول المجمد کو کی اللہ جامع اور النے المجمد کو کی اللہ جامع اور النے کہ المجمد کو کی اللہ جامع اور النے کہ استی اور ان شبہات اور طنیا کہ کہ کہ معرب واقف ہیں اور ان شبہات اور طنیا کہ معرب واقف ہیں اور ان شبہات اور طنیا کہ عام المبد فریدوں کو کہا اعتبار کیا جام المبد فریدوں کو جسل کے ایسی جامع اور ان بنا نا ان سے بوری واقفیت رکھتے ہیں۔ وہ فرب جانتے ہیں اور فرب ججھتے ہیں۔ گرچ نکہ عام المبد فریدوں ان سے بوری واقفیت رکھتے ہیں۔ وہ فرب جانتے ہیں اور فرب ججھتے ہیں۔ گرچ نکہ عام المبد فریدوں سے اس خواب والمحت کی تعلیم کی اور دوسروں کو بھی ناوان بنا نا ان سے بوری واقفیت رکھتے ہیں۔ وہ فرب جانتے ہیں اور وسروں کو بھی ناوان بنا نا ان سے ہیں۔ اس فلط گانی اور شنی نے وہ جان ہو جھکر نادان بنا تا میں تعلیم نے اس فلط گانی اور شنے کو اس زیاد کی نئی روشنی نے اور جبکا دیا ہیں۔ حدید فلسفہ اور سے بین تا سے رہی تعلیم نے اس فلط گانی اور شنائی نئی روشنی نے اور جبکا دیا ہیں۔ حدید فلسفہ اور سے بین تعلیم نے اس فلط گانی اور شام کر دی ہے۔

ہم پر ہرگز نہیں کہتے کہ کسی وقت بھی تعلیم کا نتیجہ بڑا نابت ہوا ہو۔ یہ فلسفہ یاسا مُنس ہی کی تعلیم بُرے نتیج کبھی نہیں کہے جاسکتے۔ یہ تو ہماری سمجھ کا نقص مور ہمارے فہم کا قصورہے جواصل حقیقت تک ہم کو نہ مبنجا سکے۔ دنیا کی سمول بسند طبیعتیں اور روز انڈ مشاہدے پراعتبار کرنیوالی قومیں ممول کے اصول کو قدرت کا خاص قانون مجمعتی ہیں جو بمصداتِ کا تیکی ڈیل لیکیلمتِ الله بمھی متغیبہ

ہونہیں سکتا۔

ہم بھی اِسكوتسلیم كرتے ہیں۔ صرورا بسائی ہے جياكہ آئے كريہ ہے مستفاد ہوتاہے گرائی در رسطات اور كليم برحی سنفاد ہوتاہے گرائی در رسطات اور كليم برحی سنفاد ہوتا ہے كہ باری خواب اور كليم برحی سنفاد ہے ہیں اور یہ بھی بتلا دیاہے كہ بہاری جروت و قرت اور اُس كے تام تصرّ فات اور اختيارات كمى محدود اور مقيد نہيں ہوسكتے ۔ ہمارے اصول نرمول كے بابند ہیں اور نرمشارد و اور مكاشفہ كے مقاج ۔ اُسكو بورا اختيارہ كر بصدات كل يو مرحور في تشان اور يجھ الله مكافئة و كو يہ بند و كر منظارت و كر الله مكافئة و كر يہ بند و كر الله مكافئة و كر يہ بند و الله مكافئة و كر يہ بند و الله مكافئة و كر الله مكافئة و كر يہ بند و الله مكافئة و كر الله بند كر الله مكافئة و كر يہ بند و الله بند الله مكافئة و كر يہ بند و الله بند الله من كورت ہوتے ہیں۔ نہيں ایسانس ہولی تعلیم ویتے ہیں۔ نہیں ایسانس ہولی تعلیم ویتے ہیں کے یہ دونوں علیم مناب ہولی تعلیم ویتے ہیں۔ نہیں ایسانس ہولی تعلیم ویتے ہیں کہ دونوں علیم مقابلہ میں ہولیک ہولیم کے اسکان معلی ہولیک ہولیم کی تعلیم ویتے ہیں۔ نہیں ایسانس ہولیک کی سانس ہولیک کی سانس ہولیک کی سانس ہولیک ہولیم کی سانس ہولیک ہولیم ہولیک کی سانس ہولیک ہولیم ہولیک ہولیم ہولیک کی سانس ہولیک ہولیم ہولیک ہولیم ہولیک کی سانس ہولیک کی سانس ہولیک کی سانس ہولیک کی سانس ہولیک ہولیک ہولیک ہولیک ہولیک کی سانس ہولیک کی سانس ہولیک ہولیک کی سانس ہولیک کی سا

جدّت اورمغربی دہریت نے اِن دونوں علوں کی تُشرِرع و تکمیل پراہنے قیاسی اورظنی اقتباسات کا غلاف نحر صایا ہوتا تو افلاطون - سقراط - جالینوس اور دیگر حکمائے الی کے اقوال وارشادات کوجو وحدت ربان اوروى والقااورتام بدايات آسان ك قائل فقيمتند مشكوك اور نامر بوط فرتبلا في مات. ببرمال - بوحضرات جناب قائم آل عباعليه التية والتناك طول بقاكو خلاب معول مجفكر المكن کہتے ہیں اُنکوعلا وہ نصوص قرآنیۃ اور بشارتِ ربّانیۃ کے ۔ دنیا کے مشا ہدات سے بھی جن پر اُنکے تام عقائد عقلية كادار ومدارب الحاركر نالازم بوجائيكا فطربروش زمانة موجوده أكرنسي روشني ك حضرات اپنی کوتاه مبنی ا ورخفت حیثمی کی وجہ سے صرت حضر - الیاس اورحصرت عیلے علے نبیننا وآ کہ ولیہم السلام ك زنده بوت الكاركرين وراس طرح شهدائ في سبيل التدعليهم السلام كه زند هرج ى بشارت كو جومِفا وِآية كرميه والانتحسّبَةَ الكِينينَ قَمِتْلُوْا فِي سَبِينِلِ اللهِ الْمُواتَّا بُلْ أَحْبِهَا فَ عِنْهَا رَبِيهِ مُر يُرُزُونُونَ لَا فَرَحِيْنَ بِمِمَا اللهِ مُؤاللهُ مِنْ فَضَلِهِ وَكَيْسَتَكْشِرُونَ بِاللَّابُيْنَ لَمْ يَكْمَ عَوْا رِبِهِمْ مِنْ خَلِفُومُ ٱلْآخُونُ عَلِيْهِمْ وَلَاهُ مِ يَحَزَنُونَ و يَسْتَبْشِوُ وَنَ بِنِعْمُ لَوْمِتَ الله وَ فَصَيْلٍ لَمُ أَنَالِكُ لَا يَضِيعُ أَجُو المَوْ مِنْيَنَ اور (ك بَيْرِمُ) جولوك الله كالمترك ہیں اُنکومرا ہوا خیال نہ کرنا (یہ مرے نہیں ہیں) بلکر اپنے پر وردو گارے پاس جینے (ما گئے موجود) ہیں۔ راس کے نوان کرم سے) اُن کوروزی لتی ہے (اور) جر کید النتہ نے اپنے نفس سے اُن کو دیا ہے وہ اُسمیا کمن ہیں -اور جولوگ اُن کے بعد زندہ رہے اور ابھی ان میں آکرشا مل ہنیں ہوئے اُن کی نسبت دینیا كركے) فوشياں مناتے ہيں كه يہ بھی شہيد ہوں تو ہارى طرح إن برجى نه (كسى قسم)) فوف (طارى) ہوا ور مذیبہ (کسی طرح) آزرد و خاطر رہیں اللہ کی نعمتوں کی اور (اس کے) فعال کی خوشیاں منارہے ہیں اورنیزاسکی کہ استرایان والوں کے تواب کو ضائع نہیں ہونے دیا " ہمیت، زندہ رہنے والے ابت ہوتے ہیں۔معا ذاللہ مذات مجمیں۔ توہم ہر گز اپنے مقابلہ میں نصوص الٰہتہ کے دِ لائل برا صرار كرك أسك مقدّ من احكام كعظمت كوكبي فالحفيًّا تيني - بلكه ونيا ك مشا مرات وكمل ان كے عقائد فاسمه كوروكوديك اور أنهي يسجعاديك كمتمجس كواي زانيس بالكل امكن اور قطعی محال عجفته بدوه کسی زماند میں بالکل سبل اورآسان - تہاری لاکم مشکل اور ہاری ایکسانی -إن فا دات ك فالول مع دنيا كارتاع بحرب يرع بي

اتناتهید اومن کرے ابہم پھر اپنے اصل مدھای طرف رج ع کرتے ہیں اوروہ یہ پر کہنا ہا امام آفرالز مان علید السلام کے دول بھاکی نبیب بی اعتراض ہے کہ کسی ذی روح کا تنے دفون تک زندہ رہنا خلاب مقل ہے ۔ خلاب مقل ہونیکی کہی دج نہیں بٹائی گئی ہوا کے اِسکے کہ خلاف مثام ہے۔ اوّل وّ وہ چیزیں جوآج کی مشاہرہ میں نہیں آئیں۔ اِس دلیل سے خلاب عقل اور محال سمجھی جائینگی - مالانکہ یہ کوئی گلیۃ نہیں ہے اور نہ کہی دنیا کے عقلاء اِسکوتسلیم کرسکتے ہیں - دنیا میں ہزاروں چنریں ایسی موجود ہیں جن کا مشا ہدہ محال ثابت ہوتا ہے گر بخلاف کمشا ہدے کے وہ تسلیم کرلی گئی اور مان لی گئی ہیں - جسیے وجود باریتعالے ۔ آج گرہ زمین پر کوئی ایسی بدنصیب قوم نہ ہوگی جکسی نہ کسی صورت سے وجود باریتعالے کی قائل نہ ہو۔ گر اِس عام اعتقاد کے ساتھ ہی وہ اِس کے بھی صرور قائل ہیں کہ اسکی باک و باکیزہ ذات کو وہ اور اشیائے دنیا وی کی طرح کہی دیکھ نہیں سکتے ۔

وج د باریتعالے کی بحث کوچھوڑ ہے کیونکہ ہارے مخاطب حضرات کو ان اقسام کی دلائل سے بہت کم دلجسی ہے۔ تولیجیا ہے سائنس اور کیمیا کی مباحث کی طرف تومیّہ فرمائیے۔ دیکھیے علم طبیعیات اور علم بحمیا کی روسے بہت سے اشیاء کی میرزور قوتیں ایسی نابت ہو تی ہیں جن سے تج روئے زمین کر دنیا کے بڑے بڑے اور عظیم الثّان کا موں کا دار و مدارہے۔ اِسکی مثال میں برتی قوت Electricity کا نی ہے ۔ حقیقتا دیکھوتو د و یا تین بالکل ناچیزاور اوٹے اشیائے عالم سے کیمیاوی ترکیب کے ساتھ دومتفرق قوستیں جنکوانگریزی میں یازیو اور نیگیٹو Wegative کہتے ہیں پیدا کیجاتی ہیں۔ پیران میں کیمیا کی علی ترکیبوں سے ہزاد ما کوس دور جانیکی حرکت سیال ( Wave Motion ) پیداکیجاتی ہے۔ یہ ترکیب اپنے علمیں ایسی قوی اور سریع التیبر ثابت ہو ہی ہے کہ اسکو تاریستون یا دگیر ذربعہ اور واسطہ کی بھی کو کی ضرفت نہیں رمتی حیثم زدن میں کہاں کی خرکہاں مینی سکتی ہے۔ اور وائر آس ٹیلیگرانی Wire - loss ا elegraphy بتاري اربق) دورودراز ملكوس اين قوت كاكال دكفلا ق رستى بدء يسب كجه تو بوا مكرا ياكوئى إن دونون اشيا ركى قو تون كوعل كرتے موسے ديكھا سے ياميملوم ارسكتاب كديركس طرح اوركس صورت مين ابني ابتداست انتها مك مينج تيهي - بالكل إسى طرح بواكي ذاتی خلقت کوسوائے اِس کے کہ اُس کی اُس حرکت سے جو اُسکے متر کی بہاکے افعال سے محسوس اور معلوم ہوتے ہیں۔ آج کک کسی نے دیکھاہے۔ یا اس کے دیکھنے کا دعواے کیا ہے۔ ان استیا اِ نامكن المشابده ك وجود كي قطعي ولائل أف على بي جوروزام بهارك مشابرك مين آياكي قياب اورانبی اعمال وخواص سے ہم ان اشیاء کے وجو داور انکی تام تو توں کوتسلیم مرتراور مانتر ہیں۔ او په کې د و نول شالوں سے پورے طور پر مابت موگيا کرجن اشياد کو ہم مند ديکھ سکيس توانيکي نه دیکھنے کے باعث ہم کسی طرح اسکے وجود سے انکار نہیں کرسکتے۔ یا ان کوخلالی عقل یا محال فطری یا مال عادی نہیں مجد کتے۔ اس لیے اسے ستان عدم مشاہدہ کی بحث بالکل بداس ہے۔ تلع تطراس كے ہم اسكو خلاب شا بدہ بھى نہيں كمدسكتے بلكه بمارا توب دعوا ب كر جارب

ا ام علیه السلام کے وج دِ ذیج دی طرح اور آب کے طول بقا کی طرح سینکروں متنالیں محمقت مک دنیا کے مشاہد سے میں آجگی ہیں۔ جن لوگوں نے اخبار و آغار قدید کو دیکھاہے وہ اجھی طرح جانتے ہیں کہ سابق عمرانسانی کی میعاو کیا تھی اور آخرینشِ عالم کے بعد قرن اوّل و دوم دسوم مک کے نسان ایک ہزار سال سے زائد تک جیے ہیں۔ جناب آوم صفی اللہ سے لیکر صفرت نوح علے نبینا و آلہ وعلیماالسلام میک عموالانسان کی عرضی ہزار سال سے کم کی نہیں یا بن جاتے ہے مطاطبیقیات کے موجودہ اصولِ اقطار میک عموالان ہوں ووں ووں فطار انسان کی عرضی ہزار سال سے کم کی نہیں یا بن جاتے ہیں مالانسان میں موجودہ اصولِ اقطار کے مطابق جوں جون خلقت عالم کو زمانہ گزرتا جاتا ہے تا میں کے نظام الانتیاد میں ووں ووں ووں فعف اور انسان کی عرض مطابق ہم کو جیات انسان کے نظام کو جی تجہ لین تا اور آج وہ زمانہ آلگاہی کہ مال کے بیٹ سے اس اصول کے مطابق ہم کو جی جو لین اور آج وہ زمانہ آلگاہی کہ مال کے بیٹ سے اس اسلامیعا دتھی اور کہاں اب چالیش برس بورا کی میں اور آج وہ زمانہ آلگاہی کہ مال کے بیٹ سے کہاں تو تحرضی کی ہزار سالمیعا دتھی اور کہاں اب چالیش برس بورا کرنے ہیں کہاں تو تحرضی کی ہزار سالمیعا دتھی اور کہاں اب چالیش برس بورا کی تیا ہیں نہیں اور آج ہوں کو ایس کے بیٹ ہور کہاں اب چالیش برس بورا دنیا ہیں نہیں دور ہورار سال کی غمر دنیا ہیں نہیں دندہ رہتا کسی کو نہیں کہاں ہو جہیں کہاں کو جی تحرف کی ہزار بالد میں درائے دور ہزار سال کی غمر دنیا ہیں تھی توں کہا تا تی میں دیکھتے اس لیا ہی اس کے بھی نہیں۔ دنیا ہور توں میں جو بھی تا سال کی خرا

طولِ بقا سے انکار کر نیوالے حصرات کی تشفی اور تسکین کے بیے ہماری می مختصر سی مجت جس کو ہم نے مرفض می اور سرمری طور سے لکھ دیا ہے۔ کا فی ہے۔ کیونکہ اِن دلائل اور مسائل کو ہمارے مدعائے نالیفی سے بہت کم تعلق ہے۔ اگر ہمارے اِس اختصار سے اِن حضرات کا ولی اطیبان اور خاطر خواہ تشفی نہوا ور سے بہت کم تعلق ہے۔ اگر ہمارے اِس اختصار سے اِن حضرات کا ولی اطیبان اور خاطر خواہ تشفی نہوا اور وہ اِس کو بھی تاریخ ں کا طو مار جھیں اور محض افسانہ روزگار۔ تو ہم انکے مزید اطیبان کے لیے طولِ بقا اور طولِ عری کی چند شالیں اور کی خدمت میں میش کیے دیتے ہیں۔ جو خلور اسلام کی ایک مرت کے بعدیا قبل

دنیا کے بشارے میں آجی ہیں۔

آئی الدنیائے مغربی معمر کی معمر مغربی اور قی ذکور علی ابن حسن ابن عبداللہ ابن محد ابن سلم دی کی زبانی اور قی ذکور علی ابن حسن ابن جنکاد لاکی کی زبانی اور قی ذکور علی ابن حسن ابن جنکاد لاکی کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ علی ابن حسن کہتے ہیں کہ فیستہ ہی کی دبانی ہی کہ محتملے میں جی ابنیک کے قعید سے داخل ہوئے ۔ ہم نے یہاں اہل مغرب کی ایک جماعت کو دیکھا جس میں ایک خض سعمت مرد عمر کمیر است اس مرد عمر کمیر السن تھا۔ مگر اسکی ڈاڈھی اور مرکے بال سیا و تھے۔ میں نے اِن جماعت والوں سے اس مرد عمر کا حال پوچھا تو ام ہوں نے دیا رمغرب کے اُس وا دی میں راسکی سکونٹ بتلائی جو شہر محرد و مگر اُسکی واقع ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اور ہماں کے ابن دا دانے اُسکو اِسی حالت میں یا یا ہے۔ ہما کہ اطراف میں لوگ والکی طول عمری کے باعث ابوالد نیا ہے مغربی کے خاص لقب سے یا دکرتے ہیں۔ اِس کا

رصلی نام علی ابنِ عثمان ابنِ خطّاب ابنِ بُرّه ابنِ مُویّدِ ہے ، وہ اپنے آپ کو قبیلۂ ہمدان سے کہتا ہے وہ مقامِ صعدیمین کو اپنا وطن بتلا تا ہے ۔

على ابن سن كابيان ہے كہ اتنا شكر ميں نے خوداً سير محمر سے بو جھاكہ تم نے جناب اميرالمؤمنين عليه السلام كو بھى دكيھا ہے ؟ ميراسوال مننكر وہ ميرى طون مخاطب ہوا اورا بنى آنكھوں سے ابنى ابرو كے بال او بيا تھاكر حواسكى آنكھوں كو بالكل جھيا ہے ہوئے تھے كہنے لگاكہ ميں نے ابنى ابنى آنكھوں كے جاب او برا گؤمنين عليه السلام كى زيارت كى ہے ۔ ميں نے ايك محمد تنك المحمد منكى خدمت كى ہے اور جنگ مقتن كے موقعہ بريس آئى ركاب ظفرانت اب ميں حاضر تھا۔ اسى معركہ ميں آب كے گھوڑے كی اب سے ايك زخم مير ك لگ گيا تھا جس كا خفرانت اب ميں حاضر تھا۔ اسى معركہ ميں آب كے گھوڑے كی اب سے ايك زخم مير ك لگ گيا تھا جس كا خفرانت اب موقت تك موجود ہے ۔ يہ كہ كواس نے اپنے ابرو اور سركے درميان ايك زخم كا نشان ہم لوگوں كود كھلايا اور ہم نے اسكو بحث ہو اقعات بيان ہے جنگو منظم ہياں كرتا تھا۔ اس كے بعد اُس كے بعد اُس كو بنا ہو اور اگ اور عقل و تعون كرتا ہے ۔ اِسی ضمن میں اُسکے بیان سے معلوم ہواكہ اس وقت تك ميں ميں اور پيرا زسر نو خلي ميكے ہيں ۔ اِسی ضمن میں اُسکے بیان سے معلوم ہواكہ اس وقت تك اُس كو تين بار دوات و شرخ كے ہيں اور پيرا زسر نو خلي ميكے ہيں۔ "بین بار دوات و شرخ كے ہيں اور پيرا زسر نو خلي ميكے ہيں۔ "بین بار دوات و شرخ كے ہيں اور پيرا زسر نو خلي ميكے ہيں۔ "بین بار دوات و شرخ كھوں اور دول اور پيرا نور خور اس وقت تك اُس كو تين بار دوات و شرخ كے ہيں اور پيرا زسر نو خلي كھے ہيں۔

ا سکے بعد ہم لوگوں کے اس سے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ ہم سے اُن حدیثوں کو مبان کرے جنگو اُس نے جناب امبر المؤمنین علیہ السّلام کی زبانی سنا ہو۔ چنانچہ اُسنے ہماری نمنا کے موافق ہم کو آپ کی جند حدیثیں سُنا مَیں جن کوہم نے دیگر رُواتِ معتبرین سے بھی سُنا تھا۔ اُس نے اِن حدیث وں کو ہمارے سامنے ایک تناب کھولکر بڑھا تھا جسکی سبت اُسکا بیان ہے کہ ہمارے قبیلہ اورا ولاد کے لوگوں نے

إنكوميرى اسنادس اسمسندمين جمع كياس -

اس کے بعد امن جنکا دلائلی کا بیان ہے کہ جب ابی الدیائے معتری خبر والی کمہ کو معلوم ہوئی تو است اسے اعجوبہ و بی تو است اسے اعجوبہ ابی الدیائے معتری خبر والی کمہ کو معلوم ہوئی تو اسے اسے اعجوبہ روزگار خص کو مقتدر ما بتد موج وہ فلیغہ عباسی کی خدمت میں عرض کی کہ اُسکو اِس بیرا نہ سالی کی حالت میں بغداد جا نبی تکلیف سے معاف فر ما یا جائے۔ والی کمہ نے بھاری سفار شوں کو قبول کر لیا اور اُسکو والی کمہ نے بھاری سفار شوں کو قبول کر لیا اور اُسکو والی کمہ نے بھاری سفار شوں کو قبول کر لیا اور اُسکو والی کمہ سے مان ما م

اس واقعہ کے بعداد الدینا مے معرومنی الله عندتین یا جاربرس مک کامل مکمیں مقیم رہے۔ اِنکے باقی حالات یہ ہیں۔ ابوع حسن ابن محدا بن محدا بن کے ابن حسن ابن جعر ابن عبدالله ابن میں ابن محدا بن کے ابن حسن ابن جعر ابن عبدالله ابن کرتے ہیں کہ میں سال معربی میں ( اس واقعہ کے تین برس جو بیت اللہ مقدس کی صرورت سے داخل کے معن ہوا۔ اِسی سال نصرفتوری جو خلیفہ مقدر باللہ کے بیت اللہ مقدس کی صرورت سے داخل کے معند مقدر باللہ کے

اور متمد مصاحبین میں داخل تھا ابدالہم عبدالر عمن ابن عمران کے ساتھ ج کی غوض سے آیا بین ہیں ہو ہیں کو ان کو لکوں کے ہمراہ مدینہ النبی صلے الدعلیہ وآلہ وستم میں آیا۔ وہاں مصرسے ایک بہت بڑا تھی ج کا قافلہ آیا ہوا تھا۔ اس قافلہ والوں سے ملئے گیا تو میں نے ابو بکر محمد ابن علی ما و رائی کو ایک اہل مغرب کے ساتھ یا یا۔ جس کی نسبت کہا جا تھا کہ ابس شخص نے جناب رسول خداصلے اللہ علیہ وآلہ وستم کی زیارت کا شرت صاصل کیا ہے۔ جا دوں طرف سے آدمیوں کا ہج م اسکو گھیرے ہوئے تھا اور الیسی کثرت تھی کہ ایک دوسرے برگر ابڑتا تھا اور ایس سے مصافحہ کی سعا دت صاصل کرتا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے جیا ابوالقا کی دوسرے برگر ابڑتا تھا اور ایس سے مصافحہ کی سعا دت صاصل کرتا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے جیا ابوالقا کی حمل میں معرب کو وہاں سے ہٹوا دیا۔ اور ایس طاہر ابن کے لئے اپنے فلاموں اور دفیقوں کے ذریعے سے ایس مجمع کو وہاں سے ہٹوا دیا۔ اور ایس کی شخص معرب کو دہاں سے ہٹوا دیا۔ اور ایس کو اس کے ساتھ آتا را جو اسکی اولادا ورؤتہ یات میں سے تھے۔

سبت بہلے اس عبراہیوں کاسبت بوجھا کیا اور استخص فاص کے متعلق استفسار کیا گیا جو اُن بایخوں اومیوں میں اپنے سن کے اعتبار سے انتقی یا نوائے برس کی عمر کو پینے میکا تھا تواس نے بیان کیا لدیه میرا بوتاہے۔ پھراس کے متعلق بوجھا گیا جس کاس سنتر برس کا ہوگا تو اسنے بتلا یا کہ یہ میرا بوتاہے اور بہلی تحض كا درمياني بيائي بهربقية من تخصول كوبهي جن كاس سأية بياش اورجاليس تك كالقا اس ني ابنا بونا ہی بتلایا بھوائس سے أس كانام بوجها كيا تواس في ابنانام على ابن عثمان ابن خطاب ابن برة ابن مُوتِدِ شِلایا۔ وہ طویل القدنهیں تھا بلکہ مائل بہ قصرالقد۔ اُس نے اپنی خصوصیات سے بتلایا کہ بھوک کے قت یرے بال سفید ہرجاتے ہیں اور سیری کے وقتِ سیاہ۔ میں نے پہلے اس کے اِس انو کھے دعوے پراعتبار نہیں کیا مگرجب اپنی آنکھوں سے آپنے جاکے گھرد ونوں وقت کھانا کھانے کے دسترخوان پراسکی یہ حالت بجنب دیکیهلی اور اپنے مشاہدہ کی تصدیق و توثیق دیگر عائد۔ اکابراور شیوخ مدینہ جی زاور بغداد وغیرہ سے بھی کرالی تب میں نے اِس امریر پورا مقین اور اطبینان کرلیا۔ مسسے ملاقات کرکے اور اسکے مالات ووا قعات معلوم كركے نصرقشور في في السطى بغدا دليجا نيكا قصد كيا . مگري خبر ما يك فورافقهاك مكه أسطى إس مع بوك أوروض كرف لك كريم كوجناب رسالتاب صقى الله عليه وآله وسلم سے يه خبر الى سے كرجي وقت معمر مغرى داخل بغداد بوگا تواس سال بہت سے فترنه وفسا دوا قع ہو گے۔ شهر بربا د بوجائيگا اورملكت تباه وويران . توايسي حالت مين أسكو بغدا د جانيكي تحليف مذدي جائد . بلکہ بالعوض اس کے اسکوا سکے اپنے وطن طک مغرب کی طرف معاودت کرنیکی اجازت عنایت کیجائے قشوری نے اِسے مان لیا اور اُسکو گھرجانے کی اجازت دیدی۔

راوی مدمین کابیان ہے کہ اِس کے بعدہم نے اُس برمعرت ملاقات کی اور خودا سے اُسکے مالات پوچھے تو اُس نے اپنی طول عری کے اسباب بیان کرنیکے بعد کہا کہ بعدوفات جناب رسالت ماب

صنے اللہ طلبہ وآلہ وستم میں مریثہ منورہ آیا۔ یہاں آکرتام صرات میں مجھے حضرت امرائونین طلیا اسلام سے ایک خاص انس ہوگیا۔ اور میں ہمہ دم آب ہی کی خدمت میں رہنے لگا۔ یہا نتک کہ خلافت اولے۔

منا نیہ اور ثالثہ کے ایام گزر کرجب آ بکی خاص خلافت کا زما نہ آیا تو شروع حکومت سے لیک وقت شہارت میں میں آپ کی خدمت میں موجود تھا۔ ابن مجم طمون کی ضربت میرے سامنے لگی تھی صفین کے معرکہ میں ایک دن آپ کا تازیا نہ زمین پرگر گیا۔ میں اُس کے اُٹھانیکو جھکا۔ گھرڈے نے لات جلائی۔ میری بیٹیا نی اور ابر وکے درمیان سخت جوٹ آئی۔ میری بیٹالت دکھکر آپ نے مجھے قریب بلایا۔ جب میں آیا تو آپ نے میری زخم کی انتہاں امی میک اور خاس میں اور دوجا تا رہا۔ اور زخم بھی اچھا ہو گیا۔ اُسی نزخم کا نشان امی میک باتی ہے۔

آپی شہادت کے بعد میں جناب امام سن طیدالسلام کی فدمت کرنارہا۔ ساباط مدائن میں آپ کے ساتھ تھا یہا نتک کہ آپ موصل میں مجروح کیے گئے اور مدینہ والیس لائے گئے۔ میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ آیا اور آپی فدمت میں برابر حاضر دہا۔ یہا تک کدمٹویہ نے پوشیدہ طور برآپ کوجدہ نبتِ آپ کندی کے ذریعے سے زمرولوا یا اور آپ نے انتقال فرمایا۔

آپ کے بعد میں جناب امام حسین علیہ السّلام کی خدمت کرتا رہا اور معرکۂ کر بلا اور واقعہ شہادت مک آپکے ساتھ فقا اور آپ کی شہادت کے بعد بنی امیت کے خون سے بھاگ آیا اور اُس روز سے اِس وقت تک دیارِ مغرب کے دورو دراز مقامات میں بیٹھا ہو اظہور جنابِ مہدی وصفرتِ عیسے ابنِ مریم علیہ السلام کا۔ جس کا دعدہ نجھ سے میری طول عرعنایت کیے جانیکے وقتِ کیا گیا تھا۔ انتظار کررہا ہوں۔

عيدالله مني كمالات

عبدالله کمنی بھی وب کے مشہور و معروف معری سے شارکیا جاتا ہے۔ اِس کے سن کی کہیں مجھ تعدا اس سلمان فارسی علیہ السّلام کو ہیں بلائی گئی۔ گراسے زبانی حالات کو منکر یہ معلوم ہو اسے کہ اسنے جناب سلمان فارسی علیہ السّلام کو بھی دیمیا تھا۔ اور مذات خاص جناب رسالت ماب صلے الله علیہ والد وسلم کی زبارت کا شرف بھی حال کیا تھا۔ جنابی و دہبت سی حدثیں حضرت سلمان فارسی رمنی الله مندسے بھی۔ اور مبت سی حدثیں باسالہ متصلہ جناب رسالت ماب صلے الله علیہ والد وسلم کی زبانی نقل کرتا ہے۔ احدین فہد - بہا والدین علی ابن عبد الحمید اور یکے ابن مجل کو فی کا بیان ہے کہ ہم نے ساتھ ہجری میں اسکو کو فرمیں دیکھا تھا اس حساب سے اس وقت میں مسلم کی ویکی تھی۔ حساب سے اس وقت میں مسلم کی ویکی تھی۔ حساب سے اس وقت میں مسلم کی ویکی تھی۔ حساب سے اس وقت میں مسلم کی ویکی تھی۔

شیخ صدرالدین ساده بیان کرنے میں کہ ساتھ ہجری میں میں نے شیخ ابارت علیہ الرحمہ کی ذیارت کی میں نے شیخ کواس صورت میں و مکیھا کہ کٹر ت سن کی وجہ سے آئی ابرو کے بال لٹک لٹک کرائی آنکھوں کے بالکار چینیا کے ہوئے تھے۔ جب میں فے ابنانام آن سے بیان کیا تو انہوں نے ایک بارا بنی آنکھوں کے اور پیجا الوں کا بردہ اُتھا یا اور کہا اِن آنکھوں نے بہت مرتبہ جنابِ ختی گاب صلے الشعلیہ وآلہ وسلم کے جال جہاں آراکی زیارت کا شرف حال کیا ہے جس روز کہ مدینہ منورہ کے گردچا روں طوف خن رق کھودی جاتی تھی میں نے آنھوٹ صلے الشعلیہ وآلہ وسلم کو دیجھا کہ اور سلما نوں کے ساتھ آپ بھی خذت کی مرقی اُتھا ہے جب اور کی الشار کے ساتھ آپ بھی خذت کی مرقی اُتھا ہے جب اور گارا! میں تجہ سے سوال کرتا ہوں کہ ھیندیا گا تھا گا گا ہوں کہ ھیندیا گا تھا ہوں کہ اور بغیر فضیحت کا ڈوٹنا میرے سے میشر کردے۔ رہی زندگی گوارا ہو اور آسا نیکی موت اور بلارسوائی کا اور بغیر فضیحت کا ڈوٹنا میرے سے میشر کردے۔ رہی زندگی گوارا ہو اور آسا نیکی موت اور بلارسوائی کا اور بغیر فضیحت کا ڈوٹنا میرے سے میشر کردے۔ رہی زندگی گوارا ہو اور آسا نیکی موت اور بلارسوائی کا اور بغیر فضیحت کا ڈوٹنا میرے سے میشر کردے۔ (بجار الانوار حلد سال)

اس صاب سے اِس بیخ معمر کابن بھی کچھ اور سات سورس کا ہوتا ہے۔ ایک ماحل بہند

بھر میں نے اُس سے پوچھاکہ آب غذا کیا کرتے ہیں؟ جواب دیا کہ آب گونٹ اور گذذا۔ بھر میں نے پوچھا کہ آپ کے دانتوں کی کیا حالت ہے؟ کہا کہ بینل مرتبہ ٹوٹ کرنکل کیے ہیں۔ پھر اُس نے اپنے بہت سے چتم دید دنیا کے عجائب وغرائب بیان کیے اور ملکِ مصرکے اطراف میں قوم بنی اسرائبل پراہنے حکمہ

رے ی طعمل بھیت دہرائی تر ابوالحسن کاتب کا چشم دیدواقعہ کابِ انوارِمضیۂ میں علی ابنِ عبدالحید رئیس کونہ اوالسن کاتب کی زبانی نقل فواتے ہیں کاششہ

میں مالک عرب میں سخت تحط نمو دار ہوا لیکن بھرہ کی طرف گرانی کا کوئی اٹر نہ ہوا تھا ۔ اس خرکونسفتے ہمچاز<sup>وہ</sup> ملاقوں کے تمام قبائل وب ہجم کرے بصرہ کے اطراف وجوانب میں عبیل سے۔ دوردورتک شہرے باہر اِن لُوگوں کے ہزار ہانچھے۔ ڈیرے اور بڑاؤیڑ گئے ۔ ابواکسن کا تب کا بیان ہے کہ میں نے اپنے جب کہ ا صحاب واحباب كساعة إن لوكون س على اور إن كح حالات و وا قعات دريا نت كرنيكا تصدكيا ليني جاعت کے ساتھ گھرسے انگھا اور آئی قیام گاہ تک پہنچا۔ اثنائے راومیں مجھے ایک عظیم الشّان حمیر ميدان من كدابوا نظرا يا مي اسكى طرف جلا - قريب تينجا تو د كمها كه أسك كوشه من ايكشيخ كالس رونِ استِراحَت ہے اور اکثر لوگ اُسکی خدمت کے لیے آز دِکُرُ د موج دہیں۔ اُسکی اُبر دِ کے بال اُسکی آنکھوں پرنگ رہے ہیں۔ میں نے اسلے ماس جا کر اسکوسلام کیا وہ اخلاق سے بیش آیا۔ اشنے میں اکیتخف نے اُس سے میری معرفت کرائی اور کہا کہ یہ اِس اطراف وجوانب کے مشہور ومعروث بزرگ ہیں اورصحائے وب کی اولا دمیں ہیں۔ پیشنکر وہ مجھ سے میرے آنیکی وجہ یو چھنے لگے تو میں نے کہا کہ مراة نيكا مرفيهي مقفودي كرآب فيهن زمانه دمكهاب كيه المينحيتم ديدعجاب وغوائب مجوسة بيان فرائيس - أس في كهاكمات محفيما ف فرائيس -آب كاحصول طلب مجلة سي نربوكا - يدكهكرام د وسرے جیمے کی طرف اِشار وکیا اور کہا کہ آب اس خصے میں تشریف نبجائیں توالبتہ آیکی مرادِ دنی برآئیگی یر مشنکرمیں و وسرے خیمے میں گیا اوروہاں بعی میں نے ایک دو مرے شخف کوانہی ساما نو*ں کے سا*لھ مصروب استراحت یا یا جب اس سے اظہار مدعا کیا تو اسنے بھی کہا کہ مجھ سے بھی آیکی مطلب برآری ہنوگی بلكة آب مها رسىباب تے تھے میں جائیے تو البقة آپ كا<sub>ب</sub>مة عاصل ہو گاریم دونوں بھائي میں اوروہ ہمارے بایپ ہیں اِس بلغ اُنہوں نے ہم دونوں آدمیوں سے کہیں زیادہ زماند دلیجھاہے ۔ بی<sup>ر</sup>سنگریس وہاں ۔ ا مقا اور تیسرے خیمہ کے دروازے پر مینجا بان دونوں خیمد سے اس خیمہ کا اہتمام اور تزک واحتشام یادہ د کھیا۔ یہاں جولوگ مصروف اہتما م تھے اُن سے میں نے اظہار مدّعا کیا توان لوگوں نے اپنے آ قاسے اُذات طلب كيا اور مجھے اُس خيمه كے اندر لے گئے جب ميں وہاں كيا توميں نے ديكيماكدايك مردكبالسّن ايك پُرِ تُکَفّت نرم اور ملائم بستریر درازی و اُسکا تام بدن کمنه اور وسیده موگیاہے اور اُس کے سراور اعضا پُر تُکَفّت نرم اور ملائم بستریر درازی و اُسکا تام بدن کمنه اور وسیده موگیاہے اور اُس کے سراور اعضا كتام بال كترت سن كي وجرس كركت من بين جب أسط قريب بينيا تومين في عدًا جلا كرأس كوسلام كيا اُس نے باسانی سن لیاا ورمیرے سلام کا جواب دیا . اور مجوسے میرے مدّعا کوشکر اُس نے اپنے خادموں کو اشارہ کیا۔ آن لوگوں نے اُسے اُٹھا کر بیٹھلا دیا۔ میں نے دیکھا تو اُسکی آنکھوں کی بینائی زائل ہو کئی تھی۔ اوراً سكى أنكموں كے حدقے بتھريلے ہوئيكے منفق بھرو و مجھ سے مخاطب ہواا وركبنے لگا كدات ميرے بيٹے محد سے چند باتیں سے نلواور یا در کھو۔ وہ یہ میں کہ میں کئی دنیا میں ایک دن مثل ایک بخیر مرغ کے بعد اموا تقاميري ولادت سے ميرے والدين كوبهت برى مسرت ماصل موئى تھى ـ مگرميرى شامتِ اعمال كى وست

تھوڑے دنوں کے بعدمبرا باب مرگیا۔ اس کے مرحابی بعدمیری برورش اور آسائش کاسامان میرے جي نه كيارا ورحيقتا الهورك كون دقيقة ميري مرورش اورارام رساني من المفانيين ركفا منجله ان تعمنوں کے جو مجھے اپنے جیاکے ذریعے سے حاصل ہوئیں ایک نعمت اسلام ہی ہے اور اُسکی کیفیت سے كدميرا تجاليك دن مجه كوجناب رسالت مآب صق الشرعليه وآله وسلم كي خدمت مي ليكيا اورع من كيكيم مرا تعتیجا ہے -اسکا باپ مرکیا ہے - اور اب اسکی تربیت میرے ذاتہ ہے سمیند مجد کو اسکے مرحانیکا وف لگار ہتا ہے۔ بیں آپ کوئی ایسی دعا اِسکوتعلیم فرا دیجیے کہ یہ دنیا میں ہمینیہ صبح وسالم رہے۔ آنحفرت صلّعتم عليه وآله وسلّمن ارشاد فراياكه وبرروز صبح كوذات القلاقيل (جارون قل) بره لياكر حيائي حرابشاد رسوّل خدامیں اِس وقت تک برابرروزامهٔ صبح کوچاروں سوروں (قُلْ آیا تیاالکا فروں۔ قلّ ہوا متّد اَصر قل آعوذ بربّ الفلق اورقل آعوذ بربّ النّاس) كي اللهوت كيا كرما بون اورأس وقت سے ليكراس و کے میرے مال ومتاع اورجہم میں کوئی نعقمان واقع مہیں ہواجے کہمیں اپنی طول عمری کے باعث إ حالت کو بہنچ گیا ہوں۔ جو تم اپنی آنکھوں سے آپ دمکھ رہتے ہو۔ آپ لوگ بھی ذوالقلاقل کی برابرتلاوت كياكرين جوكه صلاح وفلاح أدارين كاباعث مونكا -

یتخص بھی وب کے مشہور ترمین معمرین سے بیے۔ اِس کی عمر ۳۷۰ برس کی ہوئی مشیوع اسلام کا

يەزندە تىلايا جاتاب، أسىغايى طول عمرى كے سعلق بداستعارياد گار جيورس مىس-

وَلَقِينَ سَرِمُتُ مِنَ الْخَبُوةِ وَطُوْرِلِهَا | وَعُوِّرُتُ مِنْ عَكَا دِالسِّينِينِ مِأْ بِيرًا مِأْكُةُ أَنْتُ مِنْ ابِعُنْ مِا مُنْ الْسُانِ إِلَيْ وَاذْدُونَ مِنْ عَدَدِ السَّيْفَةُ رُسِنِيْنَا هَلْمَا بُقِي إِلاَّكُمَا قُلْ فَا تَنَا الْيُوْمُرُيُّكِ وَلَيْلَة فَيْ يَحْدُنُ وَنَا

طولعمری سے میں تنگ اور عاجزاً گیا ہوں عمر دنیا دی سے کئی صدیاں مجھ پرگزر میکی ہیں۔ اور بعد ازاں دونتو برس اور چند ماہ اور میری عمرسے صرف ہوئیں۔ اور اِس کے بعد بیں سے تین سوبرس کا اور اضافہ کیا ہے۔اب جو کی میری عرسے باقی ہے اسکی کیفیت روز ہائے گزران کی سی سے اور اُن راتوں کے مانند ہے جو مدائے گاتی آتی اور قبروں کی طرف لے جاتی ہیں۔

رَآوُدَ فَي سَمْعُهُ إِلَّانِكَ الْكَاكَ كَفِعْلِ الْحِيرَةُ عُرِينُ الْعَطَا بَا مِنَ ٱللِّهُ نَقَانَ مُتَرْعَةً مَّلًا بَا <u>۠</u>ۅؙڰؘٳؽۺٚڣؠڔڹ١ڷڔڿڟؚٳڵۺۜڣٳڲٳ

وَكَاعَبُ بِالْعَيْنِي بَنِيْ بَنِيْ بَلِاعِبُهُمْ وَوَكُوْ وَالْوَسَتُقُوُّهُ فُلُهُ ذَاقَ النَّولُوكُ وَكَا شَرَابًا |

زهيرابن حباب

یشخف بھی معرّبین عرب سے مشہورہے ۔ اِس کی عمرد وسونلیں برس کی بتلائی جاتی ہے ۔ ابد حاتم سجتا کا بیان ہے کہ وہ ووسولڑائیوں میں حاضررہا ہے ۔ اوراپنی قوم میں بہت بڑا بزرگ اور مالدار تھا۔ وہ بہت بڑا نازک خیال اور صنمون آفرین نیاع تھا۔ اُسنے اپنی طول عمری کے متعلّق ذیں کے اشعاد لکھے ہیں۔ جو

م مس کی استعداد ا درجامیت کے کیتے تبوت میں

عَنى بِسِرَاجِ الشَّيَبِ فِي الرَّاسِ قَادِيًا لِمَنْ مَنْ اَصَلَتُهُ الْمَنَا يَا لَيَا لِيَا الْمَا الْمَنَا الْمَا الْمَنَا الْمَا الْمَنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْفِيلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِيلُولُ الْمُنْ الْمُنْفِيلُولُ الْمُنْ الْمُنْفِيلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِيلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْ الْمُنْفِيلُولُ الْمُنْلِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ ال

بری کے سبب بالوں کی سفیدی جراغ کے ماندہے کہ موت کی رہنما ئی کرتی ہے۔ اُس شخص کے لیے جسکے آیام جہالت بہت کم رہگئے ہیں آیا تم گمان کرسکتے ہوکہ جب بیری آگئی تو تم کومو ٹ سے بات بل سکتی ہو۔

ز ما نہ نے تیرِ فناسے میرے اُن تمام اعلنا کوسورا خدار بنا دیا ہے جوطولعمری کی وجہ سے قریبِ فنا پہنچے ہوئے تھے۔ زما نہ کے تیرمیرے حبم میں بالکل قریب آملے میں اور حقیقت میں میں اُن تیروں کے زخم کھانیکا شایا ک

وسزاوارموں - کیونکہ میں جب جوان تھا تو میرے تمام بال سیاہ تھے اور اُنکی تیر کی اور سیا ہی کے باعث تیرقفالکومیرے میم مک پہنچنے کے لیے راہ نہیں ملتی تھی ۔ اورجب وہ بال سفید موسکے اور اسکی روشنی تام س

بھیل گئی و پھرز النک تیر میرے بدن پر آگئے زمیر این حباب کلیپ وائل کا مجھ عرصا اور کوئی شخص اُس وقت اہل عرب میں اُسکے ایسا شجاع اوّ ولاور نہیں تھا۔ اور سلاطینِ عوب کے نزدیک جدیسی اُسکی قدرومنزلت کیجاتی تھی وسی کسی اور کی نہیں کھا گئا تھی۔ اور حسن تدبیر کے باعث سے اُسکوتمام عوب کے لوگ کامن کہتے تھے۔ اُسکی بہت سی نظمیں اِس فقت اُک یادگار میں اور عوب کے اعلیٰ نظر بحریس منزار کی جاتی میں ۔

عبیدا بن سے بید جرہمی عب کے شہور منترین سے ہے اِس کی عمر ساڑھے مین سو برس کی تبلائی جاتی ہے۔ اِس نے جناب رسالت مآب مُسلّے التُّرعليه وآله وسلّم كالبحى زمانه دىكيھا تفا اور ملويه ابن ابى سفيان كے وقت تك زند ورا ایک روزمعوید کے اس آیا اورماولیانے اس سے اسکی طولعری کے متعلق بوجھا تو اس نے بیان کیا کد دنیا سوائے اس کے اور کیاہے کہ دن ہوتا ہے اور رات ہوتی ہے اور کوئی زمانذا بسانہیں ہواہی جس میں اُسکے موجو دہ لوگوں نے اُسکی شکایت مذکی ہوا در آج تک میں نے اپنی اتن بڑی عمر مرکب سخف كو ايسانهيں يا ياكه وه ہزار برس كى طولانى عمر بھى ياكرا بنے اور جينے كى تمنّا مذر كھتا ہو-ابن وربدا زدی عًا نی این کتاب معرّبین عرب میں لکھتا ہے کہ احمد ابن یجیے اور احمد ابنِ محدورٌ اق کا بیان ہے کہ بیع ابن ضبع فرازی علی جری میں عبد الملک ابن مروان کے سامنے ماصر کیا گیا۔ اسکی عمر مین سواتسی رس کی ہوگئی تھی۔عبدالملک نے اسسے دنیا کے حالات یو چھے تو اس نے بیان **کیاکدا ور تو میں جا نتا**نہیں مُرْمِينَ فِي السَّكِمُ مُتعلَق مِيهِ وشعر كِي مِينَ عِبِي سِي ونيا سُكِ حالات بَوْبِي معلوم بوت مِين -مُرَمِينَ فِي السَّكِمُ الْمُعَلِّوْدِ وَ قَبِّلُ الْمُدُرِكُ عَمْرُونِي وَمُوْلَدِي فِي هِجْمُرُ الْمُعَلِّم امَا امْنَ ءُ الْقَيْسِ قُنْ سَمَعْتُ بِهِ ﴿ هَيْمَاتَ هَيْمَاتَ وَالْمَالَ عُمْرًا وِگ آگاه ہوجا میں کہ میں وہ شخف ہوں کہ طولِ عمر کا اور زندگی کا از حد خواہشمند ہوں عالا مکہ میں جہاندیدہ شخص ہور حس نے امر والفیس کے باپ ہجر کا زیانہ اپنی آنکھوں سے **دیکھا ہے۔** افغوس افسوس ۔ اتنی طولی عمر ما کربھی اپنے اور جینے کی تمنّار کھتا ہوں اور اپنی طوالتِ عمر کا خوام شمند ښا رہتا ہوں ۔ یوسکرعبد الملک نے کہا حقیقتاً میں نے اپنے لڑکین میں تیرایہ شعر اُکٹر مُناہے۔ رہیج نے کہاکہ اِس مضمون میں ہم زایک إِذَا عَاشَ الْفَنَى مِا أُنتَيْنِ عَامَا الْمُنادَةُ وَالْغَنْ الْكُادَةُ وَالْغَنْ الْكُادَةُ وَالْغَنْ الْكُ یعنی جوشخص دوشو برس کے کامل زندہ رہتاہے امارت اور دنیا کے تعیّش کے سارے لطف اس سے دور ہوجاتے میں۔ عبدالملک نے کہا کہ میں نے تیرایہ شعر بھی اپن طفولیت میں اکثر شنا ہے۔ اِس كے بعد عبد الملك نے أس سے بوجياكم تم اپنى زندگى كاحساب و مجھے بتاؤ۔ ربیع نے كہاكہ دوسوري يك زمانهُ فطرت فيما بين جناب عليه اورمحرعليها السّلام من - اور ايك سونيل مك ايّا م حامليت ميں اور فغ برس مك زما فراسلام مين مين في زز كانى كي بعد عبد الملك ني كهاكموالان ويش مين سع ايسعمشهور لوگوں كے نام توبتلاو جونام كے اعتبار سے تو موافق ہوں گراوصاف كے اعتبار سے مخالف. رہيے نے جواب دماعبدالله ابن عباس رضی الله عنه - وه بهت بڑے صاحب علم واحسان تھے اور من کاخوان ضبا

ہمیشہ وسیح اور کشا دہ رہشاتھا۔ عبد الملک نے کہا اور ربیع نے کہا عبدالید البن جفر علیہ السّلام میسرایا ایک خوستبودار پیول نفیجس کی گہت سے دل و د ماغ ٹار در ہاکرتے گئے۔ اِن کے مزاج میں اُلاکٹ اور نرمی بہت تھی اور اِنکی دات سے مسلما نوں کو بہت کم ضرر مینجا کرا تھا۔عبد الملک نے کہاا ور۔ ربیع نے کہا عبداللہ ابن عمر- بریمی بہت بڑے صاحب علم واحسان تھے ۔غم و خصّہ کو اکثر بی حایا کرنے تھے اور فتنه وُفسا دسے دورر ہاکرتے تھے۔عبدالملک نے کہا اور۔ ربیج نے کہا عبداللہ ابن زبیر۔ میشخص بہارا کی ما نند سخت تھا جس سے ہمیتہ خلائق برمسنگ بارا نی ہوا کرتی تھی۔عبد الملک نے پوجیھا اِس تحفیص<sup>و</sup> تُفریق کو نونے کیسے حاصل کیا۔ رہیج نے کہا کہ میں اکثراِن کی صحبت میں میٹھا ہوں اور اُن لوگوں کی طب اتع کا خوب امتحان كرخيكا مون -

شق کا ہرع بی

تاریخ کلبی میں اِستخف کی عمرتین سو برس کی تبلاً بئ جاتی ہے اُس نے مرتے وقت اپنے تمام اعزّا و، قارب اور قوم و قبیلہ کے لوگو<u>ں کو جمع کیا</u> اور ایک وستورانعمل لکھکران لوگوں کو دیا جواج میکٹ ایج قبيلة بجليد كم بإس محفوظت - شق دولتِ اسلام سے محروم رہا -

ا وس ابن ربعیہ بھی عرب کے معرّبین سے ہے۔ اس نے دوسو بچودہ برس کی عربی ابن واقعری کے معتّق ادس ابنِ ربعیہ بھی عرب کے معرّبین سے ہے۔ اس نے دوسو بچودہ برس کی عربی ابنی طواقعری کے متعتّق

أس نے يمشعر كه بى .

|                                           | 0                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| سُواعٌ عِنْلَ هُمْ وَسَمِّمْتُ عُبْرِي    | القريقية وتُرجي مِل أهلي                   |
| عَلَيْهِ وَ أَرْبَعُ مِنْ بُعْلِي عُشْيُر | وَحَقٌّ لِمَنْ أَقْ مِا مَتُانِ عَا مِرْ   |
| يُغَادِيْهِ وَلِيْلُ بَعُنَّا لِيُسْرِينَ | يَمِلُ مِنَ النَّوَاءِ وَصَّبِحِ نَيُلِ    |
| وَبَاحُ بِمَا أَجُنَّ صَمِيرٌ صَلَادِي    | فَأَبْلِي شِلْوُرِينِ وَتَرَكُتُ سِلْوِينِ |
|                                           | -LE/                                       |

بر کی طاقت کو مجھ سے دورکر دیاہے ا درمیری بے صبری آ درناشکیبانی کی <sup>9</sup>ن مجبوراوں کوظا ہر کر دیاہے · جن كوميل آج كسيندمين تهيا أعظا-

عبيدا بن أبرخي

استخص نے بین سورس کی عمر مایی اور جنگ قبائل میں اسکونعان ابن منذرنے اسپر کرتے قبل كرايا ـ أسكاية ول آج مك عرب مي مشهور مع فينيت وا فنايى الزَّ مَانُ وَاصْبِعَتْ لِلاَ ارْبُ بَنُوا نَعَيْنِ وَ زُهُ هَرُ الْفِي اقِيدِ وَرُحِمه وسي فان بوليا اورزمان في كوفان كرويا ميراعة و ا وراقارب سب کےسب تا ہوت کے اخرر کھریے گئے اوروہ سب کےسب ریگ وبا بان میں مد فون کردیے مھے ہے۔

مستوعی ابن رہیہ ابن ُعب تین سوبرس تک جیتار ما قبیلهٔ تمیم سے گھا ۔ زمانهٔ اسلام تک بقیدِحیات موجود تھا مگرمشتر ف "مین سوبرس تک جیتار ما قبیلهٔ تمیم سے گھا ۔ زمانهٔ اسلام تک بقیدِحیات موجود تھا مگرمشتر ف بالسلام شیوار وريدا بن زيدا بن وہب سار شھے چار سو برس تک زندہ رہا این طول عمری کے متعلق اُ سنے پیشعریا د گار جھوڑا ہے۔ ٱلْفَيْ عَلَىَّ اللَّهُ هَنُّ رِخْلًا وَكِيلًا وَاللَّهُ هَنَّمَا ﴿ يُضَلِّحُ يُومًا اَفْسَلَ ايْصُلِحُ وَالْيَوَمُ وَلُفْسُولُ لأَغَلَا ز ما مذنے مجھ کوا ورمیرے ماتھ یا وں کو ڈالدیا حالانکہ جوز مانے گزر شکے بھرا کمی اصلاح و ترمیم نہیں موسکتی اگرائج کچه اصلاح کی بھی گئی نو پھرکل سویے کچہ بھی نہیں۔ مشریۃ ابن عب التحقیقی تبین سو برس نک زنده رما اورخلافت نا نی کے ایا میں عمرابن الحظاب خلیفهٔ دوم کے پاس حاضہ ہوا و ہسجد رسول اللہ صلے اِللہ علیہ وآلہ وسلّم میں بیٹھے تھے ۔ شربہ یکنے لگا کہ تم اِس وقت جہاں بیٹھے ہ میں نے ایک وقت سوائے رنگیتان خشک کے مذایا نی کانشان دیکیماتھا اور نہ درخت کا۔ مگر کھیے ایسے لوگوں كود مكيها تقاجوتم لوگوں كى طرح كلمئيشها دت (لآ الدالّا اللّه محتررسول الله) برُسطة تھے۔ شریة كابیاهی اس وقت اس كے ساقہ تھا۔ گر وہ نيخوخيت اور كہوات كے إس درجة كى يہنج كيا تھا كراب باب كالم تع ميروكر راسة حلتا لقارا ورجها ل مبطيتا تقا باي كا تكيه لكاكر . برحالت د مكيفكر صنرت عمر في نشريّ سے پوچھاكد تعجب سے كدبا وجود إس كرسنى كے تم ايسے قوى اور توانا معلوم ہوتے ہو بخلاف ننہارے تها را بیٹا جوتم سے سن میں کہیں جھوٹا ہے ایسا کمزوراورضعیف ہوگیاہے کہ تمراس کی حایت اوراعا نت کرتے ہو۔ شریة فے کہاکداے امیر ایس کی وج بیہ کرمیں فے ستربرس کی عرباک شادی ہی سبی کی تھی ۔ بعد اسکے میں نے ایک نیک مزاج اور باعصمت عورت کے ساقہ شا دی کی جس نے مجھے ہمیشہ راحت وآرام مینجا یا۔اوہ بھی مجھ کو اس سے کوئی مکدر ماکلفت خاطر نہیں ہوئی، بخلاف میرے مبرے بیٹے نے کم عمری سنادی کی اورانسی بے حیا۔ بےعقت اور بے ع<sup>بت</sup> عورت کے ساتھ جو ہمیتہ اِس کے بیع صد مات اور فک**و تر دول** کاباعث ہواکی اور رہی اِس کے جلد ضعیف ہوجانے کی خاص وجہے۔ عوف ابن کسانہ کلبی کال مین سورس مک زندہ رہا۔ مرنیکوقت اپنی قوم کے تا م لوگوں کو جمع کیااور اُ نکو بہت سے غبدنصائخ دستورالعل كالوريرلكفوادي اورآخرنين به دوشع بلي. مَاكُلُ ذِي لَيِّ بِمَنُونَتِكَ الْمُنْجِكَةُ وَكَاكُ لِمُسَاعِلُ مُعَلِّيكَةً وَكَاكُ لِيَّ مُسُونَ فِنَ وَلَكِنُ إِذَا مَا شَعْمَعًا عِنْكُ وَأَحِلِ الْمِحَقُّ لَكَ مِنْ طَاعَةٍ بِنَصِيْبٍ

| ارت اورولوگ كەعموما لوگوں كونفيحت كرتے بعرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | وصاحب عقل وادراك مي ووكهمي كسي كوفعيوت نهيي                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| صاف ايك شخف واحدمين جمع موجاتين توشيف والوكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ہیں وہ عمو گا عاقل نہیں ہوتے ۔ اور آگریہ دونوں او                                                       |  |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ر اسكى اطاعت واجب بوجاتى ہے -                                                                           |  |
| مع عب دوالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ووالا <b>ص</b>                                                                                          |  |
| م حرمان ابن حرث ابن محرب ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تین شورس کے جیتار ما ۔اس کا دصلی نا ·                                                                   |  |
| بن قبط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مجعفرا                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | / , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                 |  |
| طرب عدوا نی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عامرابي                                                                                                 |  |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | یه بهی تین شؤرس تک زنده رما ۱۰ ورست.<br>عامرا بن<br>اس نے بھی تین شورس کی عمر ما بئ<br>محقن ابن غسام ام |  |
| <i>ن عمرابن قطیعه زبیدی</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | محقن ابن غشام ا                                                                                         |  |
| عرى كم متعلق بهت سے اشعار يادگار جيور سے بين .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | د وسوليايس برس تك ند ه رما - أسنخ اين طول                                                               |  |
| $(A \cup A \cap F)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |  |
| رنده رمار أسك وصاياآج تك المب عرب مين وستوريل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اسکی کتیت ابواکتم ہے۔ دوسوستر برس تک                                                                    |  |
| ر برب ویاب<br>زنده رما - اسکے وصایا آج تک اہل عرب میں دستور کل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | للمجھے جاتے ہیں۔                                                                                        |  |
| ی اساعدہ<br>رابی طولعمری کی یا د گارمیں بیر دوشعر باقی جیوڑے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ب بر سرابر                                                                                              |  |
| ابن طولعمری کی یا دگارمیں یہ دوشعر باقی جیوڑے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اِستخص نے کا مل جھ سوبرس کی عمر ما بی اور                                                               |  |
| إيحالِ مُتِّسِينًا فِي الْأَمْنُورِ وَهُنَوِسِنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | هُ إِلَّا لَعْنِينَ يَعْتُطِي الْأَمْرُ وَعِنْدُا نُو وَلِيهِ                                           |  |
| الْمُنَلِّ يَنْفَعُونِي لَيْنَتِنِي وَكُوْ آتَ بِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وَمَنْ فَكُنَّ تُوكِّي وَهُو قُلَّ فَاتَ ذَاهِبُ                                                        |  |
| ، لوگوں کی طرف منسوب کرنا مناسب نہیں ہے بلکہ بھناجہ ج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | آب باران کے فیوض کوا چھے اور مرے دو نوں قسم کے                                                          |  |
| آتی ہے وہ مرجاناہے تو مجراب اس کے حق میں یہ کہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | كه الممكانزول الجصّ لوگوں كے ليے ہے جس كى موك                                                           |  |
| مينوايا -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | كماككاش البى وه مذمرًا أس كواب كجه فائده نهيس                                                           |  |
| ننبغ فرازي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ر پیج ا بن                                                                                              |  |
| موه چالیس برس نک زنده رها ب <sub>ه</sub> دولتِ اسلام <sub>م</sub> خشرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | یہ بھی عرب کے معمرین میں داخل ہے۔ ووس                                                                   |  |
| یہ بھی ع ب سے معتمرین میں داخل ہے۔ دوسو جالیس برس مک زندہ رہا۔ دولتِ اسلام ہوشترف<br>ہوا اورمعاویہ ابنِ ابوسفیان کی حکومت میک زندہ رہا۔جب د وسو برس کی عمر ہو مجکی تو اس نے ذیل کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | استعار نظم کیے -                                                                                        |  |
| فَأَشُوارُ الْبَنِيْنَ لَكُورُ فِلْ آعِ الْمِنْ فَكُورُ فِلْ آعِ الْمِنْ فَكُورُ فِلْ آعِ الْمِنْ فَلَا تَشْفُلُكُورُ عَنِي النِسْتَ آءُ الْمُنْ فَلُكُورُ عَنِي النِسْتَ آءُ الْمُنْفَالُكُورُ عَنْفُولُكُورُ عَنْفَا النِسْتُ الْمُنْفَالُكُورُ عَنْفِي النِسْتُ الْمُنْفِقُولُ الْمُنْفِقُ النِسْتُ الْمُنْفَالُكُورُ عَنْفِي النِسْتُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفَالُكُورُ اللّهِ اللّهِ النِسْسَانُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه | الأابلغ بيّ بني رَبِيْع                                                                                 |  |
| فَلَا تَشْفُلُكُورُ عَنِي النِّسَاءُ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بِالِيِّ مَنْ كَنْدُنَةً وَدُونَ عَظْمِي                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                       |  |

|        | وَمَا اللَّهِ بِنِيَّ وَكَا اَسْتَ أَوْا<br>فَإِنَّ الشَّيْخُ لِهُنْ ِمُهُ الشِّمَّاءُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | وَانَّ كِنَائِنِيُّ لِنِسَاءِ صِنْ قِ<br>اِذَاكَانَ شِتَاءُ فَاذَ نِعُوْ فِيْ |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|        | ون المسيع هرامه الرساء الورد المراق الورد المراق ا | ازد اما جين ين هن کل فير<br>ازد اما جين ين هن کل فير                          |
|        | فَقُلُ ذَهُبُ اللَّهُ اذَ يَا مُ وَالْغَتَاءُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اذاعَاشِ الفَتَى مِاكَتَانِ عَامًا                                            |
| 10 118 | in to to the to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | /                                                                             |

میرے بیٹوں سے کہدوکہ ناخلف بیٹے تمہارے اوپرسے فدا ہوجائیں۔میں کبیرسنی کی صرفک پہنچ کیا میرک تمام ہدیاں بوسید ہ اور نازک ہوگئیں۔اپنی عور توں کے ساتھ تعیتش میں پڑ کرمیری خبرگیری کونہ جو لوکیؤ کم تہار ٰی ہمسرعورتیں بھی راستگوا وروفا دارہیں۔ ہمارے مبیوں نے ہماری خدمت میں کو ن کمی ہاکوتی قصور نہیں کیاہے ۔جب جاڑے کے دن آئیں تو مجھ کو ذب گرم کیڑے پہنا و کیونکہ جاڑے کاموسم بور صوب کومنہ م اور فنا کردیتا ہے۔ اورجب گرمی کے ایّا م آئیں تو بالکل ملکا کیڑا یا کوئی میادر جھے اُرٹھا دو اور وہی مجھے کائی ہوگی جس وقت آ دمی کی عمر دوسو برمل کی ہوجا تیہے تو انس سے جو انی اورجوا نی کی تمام لذّ تیں کمیارگ سلب ہوجاتی ہیں۔

ا يوطحان ريشني

ابوحاتم سجسًا نی کی تحقیق میں ابوطحان کی عمر دونلوبرس کی ہوئی۔ اُسے اپنی طول عمری کے متعلّق میر دوشعريا د گارلچھوڑ

حَنَتُنِي حَانِيًا تُ الدَّهْرِكَةُ كَا كَا يَنْ خَاتِلُ بَيْ لُوْ الْمِسَيْلِ وَكَنْتُ مُقَيَّدًا الزِّنْ بِقَيْلِ قَصِيْرُ الْخَطُوعِينَبُ مَنْ رَانِيْ

حادثات زمان نے میرے قد کو خمیدہ کر دیا اور میں این خمیدگی کی وجہ سے اس شخص سے مشابر ہو گسیا جواینے شکار کی گھات میں جھک کرحیلتاہے اور میں اُس تحض کے مانندھبی ہو گیا ہوں جوزنجیروغیرہ میں مقيّد ہونيكے باعث مجمك كرچلنے پرمجبور ہو۔ ابو لحجان اپنے زمانه كا بہت براشا عرمشہورا ورمر كوشاع گزر إذا ارتخ سجتنان مي إسك تففيلي حالات مندرج مير.

عبد ابن ابن ابن المبياء يتخص هي وب كے معمرين سے ہے۔ پيتخص وب كے قبيلة بني غسان سے تفاجوا يك مدت مائے بير خا عرب میں حکومت کر شیکے تھے کلبی اور ابومخنف نے ساڑھے تبن سو برس تک اسکی عمر کا اندازہ لگایا ہے اور عابی اورسچستانی وغیرونے اِس سے زیا دہ کہ ت کا ضمار کیا ہے۔اور اِس امر ریسب کا اتفاق ہے کہ پیخفش میں اللّا یک خرورزنده تحامگراسلام سے مشرّف نہوا اور بالآخر دینِ عیسائی اورطربیقہ کا ای پرمرا۔

خالدابن ولیدنے جب شہر کیرہ من مضافاتِ ملکِ شام پر فوج کُشی کی تواس علاقہ کے تام لوگ س قدیم شہریں محصور ہوگئے جس کوع بسکے قدیم اور مہبت بڑے مشہور بادشاہ نعان ابنِ منذر نے بسایا تھا۔

ا وراپنے ما مکب محروسہ کا دارا ککو مت بنایا تھا۔ خالد نے بیٹ نگراُس شہر کا بھی محاصرہ کرلیا اور محصوریث ہم کے باس کہلا بھیجا کہ جوشفس تم لوگوں میں سب سے زیادہ قابل ادر گویا ہو اُس کو ہے آؤ کہ وہ میرے اور تہا <del>ہے</del> درمیان امور تنازع فیه کاتصفیه کرجائے - ایالیانِ شہرنے عبداسیج کوجواسی شہریں ایک بہاڑی جوالی يرر فاكرتا تفا بهيجديا يجب وه خالدك بإس آيا توأس في مسلام ي جدر إكم النج عرصياحًا أيتما المراث رصبح وقت تم بالنمت ولذّت رمو-اے امبرا) خالد نے اس کے جواب میں کہا کہ خدائے تبارک تعالی نے مجھ کو تمہارے سلام و تحییّہ سے بے نیاز کر دیاہے ۔ مگر تم اتنا مجھ کو البتہ ښلاؤ که تم نے اپنے آنے میں تبدأ كہان سے كى ہے ؟ أس نے كہاكرير اتنے كى بندامير لے باب كے صلب سے ہوئى ہے . فالدنے يوجها كه بعر شكك كهال سے واسن كهاكمال كے بيث سے - خالد نے بو تيماكه عير قائم كهاں ہوئے ؟جواب الاكه زمين رہ خالدنے پوچھاکدکس چیز کے اندر سیمجھے ہو؟ کہاکہ ہمیشہ کیروں نے اندر رہتا ہوں. بیصنکرخالدنے کہاکہ سوائے آج کے اور کوئی دن میں نے آج نگ ایسانہیں دیکھاہے کہ اِستخصسے جو وجیتا ہوں اُسکا جواب اپنے مقصود كے خلاف ياتا ہوں عبدالمسيح نے كہا كەمين خلاف يا موافق جواب كوتو جا نتا نهيس اتنا البته جانتا ہوں کہ تم نے اس وقت مک جو کچھ پوچھا میں نے اُسکا جواب دیا۔اب آیندہ جو کچھ پوچھو سے اُسکا جواب دیاجائیگا۔ خالدنے بھر وچھا کہ تم عرب ہویا نبط؟ اُس نے کہا میں عرب ہوں مگر نبطیوں کی شکل میں آیا ہول س نبطى بول مگرعرب كى شكل ميں آيا بور، خالدنے پوچھا كدا چھا تواب اِس وقت تم ہم سے جنگ كرو گے يا مصالحہ ؟ عبد اِسچے نے كہامصالحہ۔خالدنے كہا بھراتنے ہمراہيوں كو كيوں ساتھ لائے ہو؟ اُس نے كہا ت بدتم سے گفتگو کرنے میں میں کوئی قصور ما کوئی خطا کرجاؤں قوان میں سے جودانتمندا در موستے یار موگا وه فورًا موقع بر میری اصلاح کرد گیا۔خالدنے پوچھا کہ اس وقت تک تنہا ری عمر کتنی ہوئی ہوگی ؟ آپنے کہاکہ ساڑھے تین سو برس کی۔

ا ہوائ<sup>ک</sup> ن نستا ہُ اصفہانی نے اپنی کتاب فرغ وشجر بیں اِسکا بو راحال لکھا ہے اور صرف اُسکی حکومت کی مد کو دوسو برس بتلایا ہے۔

عمرابن عامرابن مرتف ني

ابوانحسن اصفها بی نے ابنِ عبس انصاری کی استاد سے اِس شخص کی عمر آٹھ سو بُرس کی بتلائی ہو۔ اِسکی زندگی میں اِسکے چاروں مبٹوں کی عمر یا بنخ یا بخ سورس کی موکلی تھی ۔ مثال میں است میں منع نوع میں میں ایستان سے ایستان میں اور السام کی اور ا

رتیان ابن دومنع فرغون مصراً ورجباب فاتم علیه سلام کی بشات ابوالقاسم محدابن قاسم کابیان ہے کہ ابوالحسن حا دویۃ ابن الحدابن طولوں نے متہرم مربع ورہا خزانہ پالیا۔ وہ کچھ الیا بیش بہاتھا کہ اس کے قبل اور اس کے بعد سے آج نک بھرویسی اور آئنی دولت کسی نے نہیں پائی۔ یہ خزانہ پاکر ابوالحسن کی حرص بڑھگئی۔ ابنی موجودہ فکر وں ہیں آسنے اہرام مصری کی

<sup>ای</sup>ن دونوب<sup>ع</sup>ارتوں کےمسارکرنیکا قصد کیا جوشال ومغرب *کے گوشہ کی طر*ف مصرکے بیرون شہروا قع تھیں۔ اسکے ہمراہیوں نے تواسکی رائے سے اتفاق کیا گرمصر کے معتدین اورمعززین نے اسکواس قصدت با ذر کھنا چاہا - اور سان کیا کہ ایسا قصد کرنیوالوں کو کبھی کوئی کا میا بی نہیں ہوئی ہے بلکہ وقبل از وقت اللك بوبوسك بين-ابوالحسن في الله كهن يركوني اعتنادنهين كيااوراكب مزار مزد ورول کی جاعت کے ساتھ آن عارتوں کے انہدام کا کام شروع کرا دیا۔ کا ل ایک سال تک برابر کام لگارہا گران کے اندرجانیکا کوئی راستہ پیدا نہوا۔ پہانتگ کہ تام لوگ تھک تھک کرعاجز ہو گئے اوراین کا میں سے مایوس ہوگئے۔جب وہ لوگ مایوس ہوکرو ہاں سے بھرنے لگے تو اتفاق وقت سے پکا یک اُن کواکیہ راه ملی اور وہ اُسی سوراخ سے اُس کے اندر گئے تود کھھاکہ ایک سنگ مرمر کی پہل دیوارسی نصب ہے۔اِن لوگوں نے اُس سِل کوم کا نِ مطلوبہ کا در واز ہیجھا اور اُسکو و ہاں سے اُ کھاؤکر با ہرلائے آبیہ رمكيما تو تام يوناني عبارت كنده تفي ابواكسن في معرك تام علما وففنلاركوجمع كيا إور وه عبارت د كھلائى ۔ گركوئى بھى أسے ندر ه سكا وان علماء ميں حافظ ابوعبدا لله مدينى بھى تھے ۔ يتيخيس حافظ بھى تقا اورعالم وفاصل بھی۔ اس نے ابوالحسن کو مخاطب کرکے کہا کہ اے اِمیر اِسم میں سے کوئی شخص کے س عبارت کونہیں بڑھ سکتا اور نداس کے بڑھنے والے کو تبلاسکتا ہے۔ مگر میں انتھے بتلائے دیتا ہوں کہ جزیرهٔ صبش میں ایک عالم نصرا نی ہے جس کی عمراس وقت تک تین نیونسا کھ برس کی ہوگی ہے<sup>و</sup> ہ البتہ اِس خط کوجانتا ہے۔ اگر وہ بہاں آئے یا یہ لوح اُس کے پاس جائے توالبتہ بیمٹ ایل موجائیگا۔ ابواکسن نے اُسی وقت ایک نامہ باد شا وصبش کے نام لکھا اور اُس معمر نضرا نی کوملائھیجا۔ با دشاہِ مبتن في جواب مِيں لکھو **بھيجا ک**ه وه شخص اتنا ضعيف اور کمبل*رليسن ہے ک*ەنقل وحرکت نہيں کرسکتا ۔ اوراگر سی منکسی طرح و واکی خدمت میں بھیج بھی دیا جائے تاہم زحمتِ سفراور تغیر آب وہواکی وجسواسکے بلاك بوجا نيكا يورا خوف سے جسكونه مي گواراكرسكتا بول اور نرميرى رعايا- اِس يع ميس اسكونهيب بھیج سکتا۔ ہاں اگروہ لوح آپ بھیجدیں توالبتہ اسکی عبارت مع مطلب ومضامین کے نقل کرا کرایے ياس معيوري جائيگي-ابوالقاسم كابيان ہے كه ابواكس في مجبور موكر الخركار اپنے معتدين كى ايك جاعت كوجس ميں میں بھی تھا ائس اوج سے ہمراہ رواند کیا ،ہم لوگ مثہر اِشوان سے اس لوح کولیکرکشتی برسوار موئے او نہایت عجلت سے طک صبشہ میں داخل ہو گئے۔ اس عالم نفرانی کے باس سینے تو اسے اس عبارت کو تام وكال پڑم ديا۔ پيلے اپني زبان عبش ميں بھرزبان عربي ميں ترجمه كرنے بتلايا ، وال سے بملوگ بخیر و فربی بھر الوامس کے یاس اوٹ آئے اور اور اور اور اسکا ترجمہ اس کی فدمت میں میں کردیا۔ أسكا خلاصد مطلب بدعفا:-

اسکابانی میں رمیّان ابنِ دُوْمُغُ ہوں۔ ابوالحسن نے حافظِ مدینی سے بوجھا کہ ریمیّان ابنِ دُوْمُغُ کول شخص ہے ؟ اُسنے کہا عزیز مصر تھا۔ جس کے وقت میں صفرت یوسٹ علے نبیّنا وآلہ وعلیہ السّلام تھے ، ریّان کی عمرسات موہرس کی تھی اور اُسکے باپ دُومُغُ کی عمریّین ہزار برس کی تھی۔ آگے جِل کراُس لوں م معرب عالم ہے کہ ' تھ

میں ریان ابنِ دُوُرُئغٌ ہوں۔ میں چار لا کھ فوج لیکر رود نیل کے منبع کی ملاش میں کلا اور استی برش اسکا منبع کی ملاش میں کلا اور استی برش اسکا منبع کو نیا سکا۔ آخر کا راسی اسکا منبع کو نیا سکا۔ آخر کا راسی تجتشس میں میرا تمام ہمراہی لشکر تبا ہ و برباد ہوگیا۔ اور چار لا کھ آدمیوں میں سے کل چار ہزار آدمی باقی گمری اس وقت میں اپنے ملک کی تباہی اور سلطنت کے ذوال کی طاف سے خوف ذدہ ہو کروایس آیا اور مرسر میں بہنچگر ان دونوں اہرام کی عمارت تیار کی۔ اور اپنے تمام خزینوں اور دفینوں کو آمن میں رکھ دیا اوا پنے ا

امری یادگارمیں میں نے چنداشعار بھی نظم کیے جوراس لوح پر منقوش کیے جاتے ہیں۔

وَكُمُعِنَهُ وَاللّٰهُ اَ قُولِي وَاللّٰهُ اَ عَدُمُهُ وَكُمُعِنّهُ وَاللّٰهُ اَ قُولِي وَاحْتُحَهُ وَكُمُعِنّهُ وَاللّٰهُ اَ قُولِي وَاحْتُحَهُ فَالْمُعْرَدُ وَاللّٰهُ وَالْمُحْدَدُ مَا كَمُولُوا مَحْدَدُ مَا لَكُورُ وَكُمُعُنَهُ وَكُمُ مُعْلَمِهُ وَكَارَضَهُ فَي اللّٰهُ وَكَارَضَهُ فَي اللّٰهِ مَا لَكُمُ وَكُمْ مُعَلّمُ مَا لَكُمُ وَكُمْ مُعْلَمِهُ وَكَالْمُعُلِمُ مَا لَكُمْ وَكَالْمُعُلِمُ مَا لَكُمْ وَكَالْمُ مَا لَكُمُ وَكُمْ وَكَالْمُ مَا لَكُمُ وَكُمْ وَكَالْمُ وَكَالُمُ وَكَالْمُ وَكَالُمُ وَكَالْمُ وَكَالْمُ وَكَالُمُ وَكَالْمُ وَكَالْمُ وَكَالْمُ وَكَالْمُ وَكَالُمُ وَكُولُوا وَكُلْمُ وَكُلُمُ وَكُلُوا وَكُلْمُ وَكُولُوا وَكُلُمُ وَكُولُوا وَكُلْمُ وَلَالِمُ اللّٰهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَالِمُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

رَّ أَذُرُكُ عِلْمَا بَعْضَ مَا هُوكُ كُلِّ إِنْ ا رَآ نُقَانُتُ مَأَحَارُكُ إِنَّقَانَ صُنْعِهِ وَحَا وَلُتُ عِلْمَ البِّيْلِ مِنْ بَلَّ عِلْمَ البِّيلِ مِنْ بَلَّ عِلْمُ البِّيلِ مِنْ بَلَّ عِلْمُ البّ تُنْمَانُونَ شَهُوْدُرًا فَكَلَّعْتُ مُسُالِكًا إِلَّىٰ أَنْ قَطَعْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسُ كُلُّهُمْ فَأَيْقَنْتُ أَنُّ لا مُنْفَلًا أَبْعُلُ مُنْزِلُ فَابِيْتُ إِلَى مُنْكِئَ وَأَرْسَيْتُ نَادِ كَيَّا انَّاصَاحِبُ الْإِهْرَامِ فِي مِصْرِكِلِهَ نَعَ اللَّهُ وَيُسُدِئُ عَكَا لِيْ كُ بِأَكِينَافِ بَنْتِ اللهِ مُنَكُونًا أُمُونًا أُمُونًا ثُكَمَانٌ وَ تِسْعُ وَ اِثْنَانِ وَ اَرْدُ ومن بعبل هلكن استبعون تستعلق وَبُئِلِ مِي ڪُمُنُو ۚ زِي كُلُمُ اَعْ يَزُرُ اِنَّائِيَ رَمُنْ ثُنُّ مُقَالِيُ مِنْ صَحْنُوْ رِ ثَطَعُتُهُمَّا مر مره میری عقل کے بعض مونیوالی اسٹیا د کومعلوم ک

جزوں كاجان والا يرورد كارعالم بعدجن استاء كے محكم كرنيكا قصدس نے كيا ہے ميں في اكر اورضدائ برتر مجمسونیا دہ ترقولی اور احکم ہے۔ یں نے قصد کیا کہ میں رو دنیل کے منبع کوتلاش كروں يميں عاجزاً گيااوراُسكوكسي طرح بيدا مذكر سكا-اورا نسان اپنى عاجزى اور مايوسى كالتوں میں اینا سرنیچے ڈالدیتاہے۔ انتی برس تک میں سیروسیاحت کرّا رہا ۔ میرےسا تھ صاحبانِ عقل فرمۃ کی کثیرالتعدا دجاعت موجو د تھی ۔ میں بنے انسان وجن کے تما م اقالیم کی سیر کی اور بجرظلمات تک بینج گیا اوربيال ببنجكر بجھے يقين ہو گيا كه كوئي شخص مجھ سے بہلے إس مقام كالمنہيں بہنچا اور نُدميرے بعد كوئي يها نتك يهنيخ كى جرأت وہمت كرسكيگا - يەسوھكرمين اپنے ملك كووايس آيا اور راحت دآرام سے اپنی حیات کے زمانہ کوتمام کرنے لگا۔ دنیا میں تبھی زبنج ہے تبھی راحت ۔ میں نے اہرام مصری کی اِنْ عمارُول كو بنايا اوراين حكمت وصنعت كي صور تول كو وكهلايا ہے أور دنيا بين اپني ياد گار حيور اب . يمرترت مربد تک د نیا میں قائم رسینگی اور تھی گہنہ وخراب نہ ہو نگی ۔اور اِن دو نوں عمار توں میں میشا راور عجيب وغريب خزا نے اوراشيا وجمع کردی گئی ہیں ۔ دنیا کبھی توانسان کواميرا ورحکمران بنا تی ہے اور تجھی الیساکر دیتی ہے کہ تمام لوگ اُسکوعا جزا ورمجبور مجھکر اسپر ہجوم کرکے ڈٹ پڑتے ہیں۔ آخرمیں ایک زه نه ایساتا نیوالا ہے کہ میرے خزانوں کے فعل کوالیک بزرگ جو اُس زمانہ میں ولی خدا ہو گا کھولیگا اور اس کے تمام عجائب وغوائب کو دینا برظا مرکر لیا۔ اس کے تمام امور کا اظہار سبت اللہ (کوبہ) سے آ غاز ہوگا ادر امس کے فہور کے وقت نیس شو تیرہ مؤمنین موقنین اُسکی اطاعت و فرما نبر داری خیا كريني - ا وربهارى إس عمارت كووبى لوگ خراب كرينيك - بية توزنده لوگ بهونگ ا ور مردول مين نوتاك فرقه كے لوگ بِعرزندہ ہوكراً سكى متابعث اختيار كرينگے ۔خداوندِ تعالے اپنے اُس ولى كے مدارج كو بلند فر اُنیکا اور خدائے واحد کا نام اور اُس کا دین اُسی کے وسیلے سے واضح اور آشکا رہوگا۔ اِسعارت سے يى بزرگ ميرے تمام دفائن وخزائن كوبا بز كالينگے اور مجھ كومعلوم ہے كدوہ يہ تمام رقم جها د في سيل بتد كے مصارف ميں خرج فرائينگے - ميں نے بخيال تخفظ اپنے اِن وصا يا كو اِس لوم سنگين براسرار مخفی ی صورت میں کندہ کرا دیاہے ۔ گرتا ہم مجھ کو یقین ہے کہ یہ آثار بھی بہت حلد فنا ہو جائیں اوران پرکیا موقوف سے میں آپ بھی بہت جافظا ورمعدوم ومفقود موجانبوالا ہوں۔ تعمرين فارس

یہ تو وب کے معترین کے حالات تھے۔ فارس کے معترین کے متعلق یہ تفضیل ماریوں میں بائی جاتی ہے کہ ملوکِ فارس کے سلسلہ میں صنحاک (صاحبِ دو مار) کی عمر بارہ شوارس کی اور فرماو کی عادل کاسِن تین ہزار برس کا بتلایا جاتا ہے۔ اور جس بادشا ہ نے مہر جان کی ایجاد کی وہ ڈیڑھ ہنا برس تک جیتا رہا۔

ہماری اِس طول وطویل اور مرتفصیل فہرست سے اتنے معمرین زماند کے نام معلوم ہو کتے نیب تین ہزار ملکہ زائد عمروالوں سے لیکر دوسوا ورتین سو برس تک مے عمر ما نبوالوں کے نام اور آن کے صالات و واقعات معلوم ہوگئے۔ اِس فہرست کو د کھیکر طولِ بقا کے مسئلہ سے انکار کر نیوا لے صرات ی کی طولعمری کو جو اُنکی موجود ہ عمر طبعی کی مد ت سے زائد ظاہر ہوتی ہے کیسے محال فطری ماعادی رہ کے ہیں۔ اتنے واقعات و حالات جو فریقین کے معتبر اخذوں سے او پر لکھے گئے ہیں۔ کیا دنیا کے مشا ہدات نہیں کہلا مینگے۔ پھراتنے متوار شا ہدات کے مقابلے میں جمن کی ایک نہیں متعدد مثالیں ابتدائے عالم سے اِس وقت مک ہرطبقہ۔ ہر درجہ اور ہروقت میں پیش نظر آمیکی ہیں معظین ی شفتی اور کین کے لیے کا نی نہونگی کیا حقیقتًا اتنے معترین زمانہ کے حالات جو ّار یخ قدیمہ میں بالتفصيل قلمبنديا ئ جاتے ہیں وہ سب ا فسانے اور پُرائے ڈھکوسلے ہیں برکیا کلیں۔ عاصمی اِبودر با اورا بومحنف وغيربهم اورببت سيعلماك متفدتين كى مغتبرا ورستندة اليفات جوخاصكر معرتين زكأ مے حالات میں مرتب کیے گئے ہیں بالکل اساطیرالا وّلین ہیں۔ جنبر کو ٹی اعتبار نہیں کیا حاسکتا۔ اگریہی جواب سے توخیر۔ یہ تو معمولی علماء کی ادیے الیفات تھیں۔ کتاب اللہ محکمیں اصحاب کہف کی سبت كيا ارشاد كيا جائيگا. اورزياره أنكے كتے كے متعتق كياكها جائيگا۔ جوعم طبعي ميں ازرو معلم حيوانات بقابلهٔ انسان مبت کم حصته یا نیوالا ہے۔ یہ نمام ضاداور بڑے اعتقاد خدا کی قدر توں میں بخل در معقولات اور محيوثا منه البرى بأت كرف سے بيد الهوتے ہيں۔ اِس ميں شك نہيں كه اسكے قانون قدت بہت کم بدلتے ہیں۔ توانس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ کسی وقت کسی حالت میں اپنے کسی نظام میں تغیر تبدل بيداكرت سے مجبور تمجه ليا حاك جواس كى صفات واجبدكے الكل ضلاف ب ريا سج ہوكدا سخ ا بنے نظام کے لیے ضرورایک قانون بنایا ہے۔ مگر بھرا پنی قدرت کا ملہ کے ثابت کرنیکی صرورت سے اُن میں ضرورا یسے تغیر پداکرا ہے جن سے اُسکی قوت وجروت کے کامل نبوت ہوجاتے ہیں - اِسی ہرتف مجھ لیتا ہے کہ با و چود اِن مشاورِر وزمرہ کے وہ قا درِمطلق جس وقت جاہے اپنے نظام میں نہایت اُسا بی اور سہولیت سے تغییر و ترکن بید*ا کرسکتا ہے ۔ تا* م نفام عالم کا بھی حال ہے ۔اورا کیا ہی انسا<sup>ن</sup> کے نظام عمری کا۔اخبار و آٹا ہِ متواترہ سے ہرزہ نہ میں انسا ک کی عمر طبعی کی ایک میعا دخاص صرور ایل کا ہے گرائس کے ساتھ ہی ساتھ معرین کے مستنتیات اور خاص خاص وا قعات بھی رو زانہ تجربات اور عام مشاہدات دنیا کے غافلوں کو اسکی قدرت اور جبروت کے تصرفات دکھلاتے اور تبلاتے جاتے ہی والله على كلّ شيّ قل يرليس كمثله شيّ وهوالسّميع البصير

بات تویہ ہے کہ نہ خدا کو مانتے۔ نہ (مغاذاللہ) یہ جھکڑے ہوتے۔ ساری دفین تو اسکے مان لیسنے م سر رمجاتی ہیں۔ تواس صورت میں تا وقتیکہ خداکے وجود سے انکار نہ کیا جائے اسکے وجود قدرت سی انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اور جبتک کہ وجودِ قدرت سے انکار صرح نہ کیا جائے اُسکی قدرت کے تام آنا والذرآ عام اِس سے کہ ہماری عقل-ہمارے بخریہ اور ہمارے مشاہرے میں آئیں یا ندآئیں ماننے ہی براہ یہ ہے۔ بهرائبی اصول کے مطابق اُن تمام انبیار اوصیا علیهم السّلام کے اخبارو آثار کا بھی بیتین اقرار کواٹریکا جو خدا کی قدرت کے اصلی نونے بناکر دنیا میں مبوث زمانے سکے تھے۔ اور دنیا کی اصلاح حال کوخیال سے وقتاً فوقتاً دنیامیں نازل کیے گئے تھے کہ اُنکی مبارک ذات وصفات میں ہم قدرت اللية كخطوركو د کمیفکرا بنے ارتدا داورسوراعتقا دسے بازرہیں اوراس *کے احکام شی*ت میں اورنظامکمت کم يتحفي ابني قياس ك كلمورك نه دووائي.

ببرمال ساسے زیادہ ہم ابنا وقت عزیز اِس بحث میں صرف کرنا ہنیں جاہتے کیونکہ ہم نے اپنی موجوً بحث میں اپنی عقلی و نقلی دلائل فلمبند کردی میں اور د کھلا آئے ہیں کہ طول عرکا مسئلہ کسی عنوان اُوسی

طريق سعفلان عقل المال نهي تجمام اسكتاب

غلان عقل المحال نهي جهاماساته . أيكي بينير كع بي مح يتعلق جناب لت ما يسطح إيده عاداً له وهم ي خديها بهر حال اس بحث كوتام كركم بم البغسلسلة بيان كواك برهات بي اورابغ أينده مضامين ي نهایت اختصار کے ساتھ وہ حالات مندج کرتے ہیں جو بیشین گوئی اور عام بشارت کے طور پر آیکے فاور فرانی ك متعلق صدينون مين وارد موك مين و مرقبل إس كركم مران ا ماديث كي نقل يا تفصيل وكت ريك ا پنسلسلہ بیان میں آغاز کریں ہم اپنی کتاب کے ناظرین کو بتلائے دیتے ہیں کہ کتب فریقین میں یہ ا خاروآ نار إس كثرت سے بائے جائے میں جن كامشكل سے الحصار اور شاركيا جاسكتا ہے۔ اگر تمان تهم اخبار وآثار کو اِسی مقام برقلمبند کرتا جا ہیں تو فریقین کی اما دیٹ کا کائی ذیرہ اور کامل انہا م تیار ہوجائیگا۔ اس لیے ہم نہایت اختصار کے ساتھ چند مدیثیں فریقین کے معتبراور سند ما خذوں سے لکھ ویل می خریر کرتے ہیں۔

قال الشييخ محللة بين العربي لاندلسي في الكتاب درّ المكنون ومن علامات ظهور الامام المهدى عليداستلام خروج الشفياني وهويرسل تلتبن الفاالي مكتدوني البيلام بخسفهم الارض ولاينجوا منهم الآرجلان وتكون ملةحكمه ثانية اشهروظهورالما عليد السلام في هذه السّنة قال مقاتل في تفسير، والصّيعة التي تكون في شهد رمضان في ليلة الجهعة وبكون ظهورا لمحدي عليه السمارم عقيد في شوّال ومن علامات خروج الامام المحدي عليد الستلام منادينادى الاان صاحب الزمان عليد السلام قل ظمر وهو في ديلة النَّالث والعشرلين من شهر رمضان فلا يبقى دا قدَّ اللَّ قام ولا قَائمُ إِلاّ قعدواته يخرج في شوال وفي وترمن الشنين ريباً يعه مين الرّكن والمقام

نلنائة وتلفة عشر رجلاً من الاخبار كلهم شبان لا كهل فيهم و مكون دار ملكه الكوفة وينى له في له في له في له في لم ين له في له ي الدين العربي الا غدلسي كتاب و آلكنون من لكھتے ہيں كه جناب الم مهدى عليك للم كالمور شيح مى الدين العربي الا غدلسي كتاب و آلكنون من لكھتے ہيں كه جناب الم مهدى عليك للم كالمور كى مينى على مت فروج سفيانى ہے جواب تين مهرارا دمى شهر كمكه كي شخير كے يہ بھيجيكا و روس كر سب صحوابي و هرب بينيكا و روسواك و و آو ميول كه أن ميں سے كوئى بھي مذبيكا و و موال كوئا و كا ميان ہے كہ يہ ندا و ه مينى كالمات كوئا و اور مقال نے اين تفسير ميں كتاب كوئا و اور مقال مي علامات فرارا كي عبد آب شوال كے جميعة ميں ظهور فرا سيك ميد اور اس كے بعد آب شوال كے جميعة ميں ظهور فرا سيك كي اور اس كے بعد آب شوال كے جميعة ميں ظهور فرا سيك اس كے بعد آب شوال كے جميعة ميں ظهور فرا سيك من و اس كے بعد آب ميں اور كھتے ہيں كرا كي منادى نداكر كياكہ ايتها الناس آگاه ہوجاؤ و جناب الم محصر والز مان عليه القبادة والسلام ظهور فرا سيك مين ميں دو كھوا ہوگا و و مي هي جائيگا اور و مسال طاق ہوگا و و مي هي جائيگا اور و مسال طاق ہوگا و اس كے بعد الله الله مي ميت ميں مين و موان ہوجائيگا اور و مسال طاق ہوگا و اس كے بعد الله على مين كا اور و مسال طاق ہوگا و آب كى بيت ميں مين و موان ہوجائيگا وروس كے سنت ہى جو كھوا ہوگا و مي مين امن الله الله كار الله كي بيت ميں مين و ميان ميں و موان ہوجائيگا وروس كے سنت ميں مين و موان ہوجائيگا ورائن ميں مرفوعا ہوگا كوئا كيا ميں بوگا و موان ہوگا و اور ان ميں موقعا ہے كى كوئى علامت نايان نہوگى - آب كو دكوا بين سب كے سب جوان ہوجائيگا اور ان ميں مرفوعا ہے كى كوئى علامت نايان نہوگى - آب كو دكوا بين سب كے سب جوان ہوجائيگا اور ان ميں مرفوعا ہے كى كوئى علامت نايان نہوگا - آب كو دكوا بين

و کر دخیال علیه کمیون الع**داب** شیح می الدین اندلسی بیمراسی کتاب میں بذیلِ علاماتِ ظہورِ جنابِ امام آخرالز مان علیہ السّلام خروج د**جال** کو بھی اِس عبارت میں ککھتے ہیں۔ و ہوانڈا۔

دادالحکومت بنائینگے اورشہر کوفیہ کی بیٹت پر ایک مسجد کی عارت بنا فرمائینگے ۔جس کے ہزار درواز ہوگا

وامّالله جال فان خروجه يكون من خراسان من ادض المشرق يوضع الفتن تنبعه الا تراك واليهود و بهر الله جال بالحربة فيقول لها اخرجى كنوزك قتبعه كنوذها وهو فضير القامة كهل اعوراليمني مكتوب بين عينه ك ف م واقام في الامن اربعون يومًا يومركسنة ويوم كشهر ويومركجعة وسائرايًا مه كايًام الناس ويقتله عيل عليه السلام بباب مل ين الله واذا قتل الله جال فلا يبقى في ارض منسوك ولا نني من الاهواء المختلفة وقال اهل لتفسير قفرج واتبة الامن ومعها عصاء موسى عليه الستلام وخانم سليمان على نبيتنا والدوعليه الستلام فيعلو وجه المؤمن بالعصاء و يحتم انف الكافر بالخاص ( ينابع الودة) فيعلو وجه المؤمن بالعصاء ويحتم انف الكافر بالخاص درينا بع الودة) وجال خالس في المراك والمال خالسان كريمًا ادرتم في منت و في المؤمن العصاء و من من العال في المناه و المناه و الكافر بالخاص و المناه و المناه كريمًا المناه و المناه كريمًا المناه و المناه كريمًا الله كريمًا المناه كريمًا المناه كريمًا المناه كريمًا المناه كريمًا الله كريمًا المناه كوليا كريمًا المناه كريمًا المناه كولي المناه كريمًا المناه كوليمًا المناه كريمًا المناه كريمًا المناه كريمًا المناه كراه كريمًا المناه كريمًا المناه كريمًا المناه كريمًا المناه كله كريمًا المناه كوليم كريمًا المناه كريمًا والمناه كريمًا المناه كريمًا كريمًا المناه كريمًا كريمًا المناه كريمًا كريم

أس كى اطاعت قوم ترك اور بيود كے لوگ كرينگے اور اپنے تام خزانے كھود كر حوالد كرينگے - و تبال ت قدموگا سیدھی آنکھ سے کا زوا ہوگا۔ اُس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ک۔ ف۔ر-کافر لکھا ہوگا۔ چالینس دن کک دنیامیں امارت کر نگا۔ اس کے وقت میں ایک دن ایک مہینہ اور ایک مہینہ ایک برس ہوگا۔ لیکن جمعہ معمولی دن کے برابر ہوگا۔اس کو جناب عیسے ابن مریم علیہ السّلام شهرلة ( فلسطين ) کے دروا دے پرقتل فرمائنیگے۔ اورجب دیجال قتل ہوجائیگا تو پھرر و کے زمین پر لو ئن مشرك زنده اوربا قي نهيي رم يگار اورندكسي تسيم كاكوييّ ارتدا ديا فتنه وّ فسادٍ يا يا چائيگا - اور سیر کا قول ہے کہ دابتہ الارض اجناب مہدی علیہ السّلام) ظرور فرمائینگے تو ایکے ساتھ عصائے موسے وا بمشیر حضرت سلیمان علے نبینا وآله وعلیها السلام ہوگی۔عصاسے وہ روئ مومن بر جلا

فرمادینگے اور انگشتری سے کا فرکے ممند پر مگر کردینگے . ا مام محی ا من طلحة الشافعی کتاب در المنظوم میں بذکرِ علامات ظہورِ امام آخرالر مائن سے

انّ الله تبارك وتعالى فخرج خليفة في الخرالزّمان وقد امتهالعت الارمن جورًا وظلما فيلاءها قسطا وعدكا ولولريين مناللا نياالا يومرواحد حتى يلى هذا الخليفة مزولد فاطمة الزهر أغرضى الله عنها وهواقني الانف أكحل الطرف وعلى خداة الايمن خالعين ارباب الحال اسمه ميل وهوم بوع القامة حسن الوجد والشعر ويمين الله سه كُلُّ بدعة ويحيى به كلُّ سُنَّةٍ لِسفّى خيلة من ارض صنعاء وعدن اسعدالتّاس به اهل الكوفة ويقسم المال بالسِّوتية ويعدل فى الرّعيّة ويفضل فى القضيّة في المّامه لاتدع الارمن من بنا تقاشيرًا الااخرجته وهذا الامام المحدي عليد السّلام العّاشير بامرالله يرفع المذاهب فلايبقى الاالدين الخالص يبابعونه العارفون من اهل الحقائق عن شهود وكشف وتعريف المي فلا يترك بدعة الا ويُزنليها ولاسنَّةً الله وَكُيْقِبُهُمُا ﴿ يِنَابِيعِ المُودَّةُ فِي الْقَهْلِي مُطْيُوعَةُ بَعِينُ ﴾

فداے تبارک و تعلی اپنے ایک خلیفہ کو آخرزا نہ میں ظاہر فرمائیگا۔جب دنیا بالکل ظلم وستم سے معمور موگی اوروه دنیا کواز مروزعدل وا نصاف سے بڑا ورملو فرا دیگا اگر جرایک دن بھی حیات عالم مل باقی رسگا۔ تاہم بی خلیفة الله منزور ظاہر ہوگا - اور بیاولادِ فاطمہ سلام الله علیها سے ہوگا - اسکی بنی مبارک جھو ٹی ہوگی - اس کے بہلوج و سے ہوئے - اسکے داہنے رُخسارے پر ایک متا ہوگا . اس سے آپ کو مؤمنین بچان لینگے - اُن کا نام محرم ہوگا - وہ معتدل القامت ہونگے ۔ شکل وصورت اور خط و خال میں است حسين موسك يهام بدعول كوزائل اورتام منتون كوزنده اورتازه فرائينك يتام جفكر ون كوفيص

کردیگے۔ اور امنی کے باعث سے تام بدعتیں اُتھ جائینگی اور تام سنتین زندہ ہوجائینگی اور اپنے تام متبعین ومقد بن کو وہ ارص صنعاؤین سے سیراب فرانینگے۔ اُن کی صفور میں اہل کو فدسب سے زیادہ مقرب ہونگے اور وہ مال واموال کو بالسویۃ تام لوگوں برتقیم فرمائینگے ۔ کوئی قطرہ باتی زہیگا کرے۔ اور کر آسمان سے برس نہ جایا کرے۔ روئیدگی زمین سے کوئی چیزالیبی باتی زہیگی جواگ نہ آیا کرے۔ اور بہی ھزت امام مہدی علیہ السّلام ہوئے ۔ ابنی کا لقب قائم بامرانٹہ ہے جوتام اویان مختلف کو دنیا سے مح فرفا دنیکے اور سوائے دون خالص کے دنیا میں کوئی اور دین باتی ندرہیگا۔ اور اہل حقائی اور عارف بائی اور اللے حقائی اور اللہ میں کوئی اور دین باتی ندرہیگا۔ اور اہل حقائی اور اور کئی بیجت اور اطاعت کو اختیار فرمائینگے۔ اسکے زمانہ میں کوئی ایسی مرعت باتی تر سب کی جبکو وہ ذائل بنہ فرما دینگے۔ اور کوئی سنت الیسی ندرہیگی جبکو دہ قائم شرکہ دینگے۔

علامه شيخ محدالضيان مصرى في كتاب اسعاف الراغبين مي تزر فرات بي ا

الهدى عليه السّلام وهومن أهل البيت قال دسول الله صلى الله عليه الدسلم المسلم الله عليه الدسلم ورّاة ظلماً فيملاء ها قسطاً وعدالالد والما الله في المسلم ورّاة ظلماً فيملاء ها قسطاً وعدالاله والمنه و الله عليه و يبق من الترييا الآيوم طقل الله ذال اليوم حتى يلي من عتمة التبي صلى الله عليه و الله وسلم يبايع بين الرّكن والمقام اسعدا النّاس به اهل لكوفة ويُفتم المال بالسّونية وقيم ل في الرّعية ويفصل في القضيّة في جمل فترة من الرّبين ومن المي فترق مسن الرّبين ومن المي فترق مسن الدّمين ومن المي فترق مسن الدّمين علم من الرّبين ماهوالدّبين عليد -

جناپ الم مهدی علیالت الام المبیت علیه التلامین سے مونے ۔ جناب دسول خداصتے الله علیہ الرسلم المبیت علیه التلامین سے مونے ۔ جناب دسول خداصتے الله علیہ التلامین سے خداو ند توالے ایک خض کوخلیفہ کر گیا جو دنیا بھر کو عدل و افساف سے اسی طرح پر اور عمو کر دیجا جس طرح وہ اُس کے قبل ظلم وسم سے بھرگتی ہوگی۔ اور اگر حیات عالم سے ایک دن بی باتی رسکیا تو بھی خدا و فرعالم اُسکوا تناظر الذی و فاد گیا و مرکبی ہوگا۔ اور اگر حیات عالم سے ایک ون بی باتی رسکیا تو بھی خدا و فرعالم اُسکوا تناظر الذی و فاد گیا میں اہل کو فدسب سے زیادہ سعاد تمد ہوئے۔ وہ مال کو بالسویۃ لوگوں برتقسیم کر گیا ۔ اور وہ رعایا کے میں اہل کو فدسب سے زیادہ سعاد تمد ہوئے۔ وہ مال کو بالسویۃ لوگوں برتقسیم کر گیا ۔ اور وہ رعایا کے فیامین عدل وانصا ف سے کا م لین گر ۔ تام قضیة وں کوفیصل فرمانینگے۔ اور اُن کی اُن کوفیا اُسکوقت کر گیا وہ وہ اس کوفیا کہ جناب رسالما ب وی اعمال واضال ظاہر ہو نگے جو دین الہی کے اصلی مقاصد ہوئے۔ یہ معلوم ہوگا کہ جناب رسالما ب صلح استہ علیہ والہ وسلم زندہ ہیں اور اُن ہی کے سا حکام ہیں۔ وہ دنیا کے تام ادیان مختلفہ کو اُن اُن اور تا ملی سے اور تام دور وی اعمال دور ایک ایک وی تو تو اصلی سے احکام ہیں۔ وہ دنیا کے تام ادیان ختلفہ کو اُن اُن اور تام دور وی دین برسوائے ایک وی میں دور دین یا تی خدر ہیں گیا ۔ اپنی قوت تو اصلی سے اور تام دور وی دین برسوائے ایک وی تو تو امرادین باتی خدر ہیں وہ تو تو اصلی سے اور تام دور نیا کے تام ادیان ختلفہ کو اُن اُن اور تام دور نیا کے تام دین پرسوائے ایک وی دور مرادین باتی خدر ہیں وہ تو تو تو اصلی سے اسکام ہیں۔

اجتهاد کرنیوالے علما وا کمی مخالفت کرینیگے اورا پسے لوگ ا نکی بعیت تلواد کے خوف اور سطوت کی وجری اختیار کرینگے ۔اس سے تمام عامۃ المسلمین خوش رہینیگے اورا ہل حقائق ومعرفت کشف وسٹمود کے طریقوں سے انکی بعیت اختیار فرمائینگے۔

شیخ محی الدین عربی نے فوحاتِ کمیتہ کے جزوے ۳۷ میں بھی بھی جوہ ات کھی ہے (ینا بیالوّ از ریسر صفور میں کا

مطبوعه لمبيئ صفحه . و مع )

بهرامسي كتاب اسعاف الرّاعبين مين ب در

وُجاَءُفَى روايات اندَعن طهورة وينادي فوق رآسد ملك هذا المهدي خليفة الله عليه الله الله عليه الله تعديد الله تعديد الله الله تعديد الله تعديد الله تعديد الله تعديد الله تعديد الله تعديد الله الله على مناقعة وان المحدي عليه السلام على مناقعة وان المحدي عليه السلام على مناقعة وان المحدي عليه السلام ليستخرج تابوت السكينة من غارانطاكية واسفارالتورية من جبل بالتام عاج بها اليهود فيسلوك ثير منهم وسلم المناهم على المعدي المحديد السلام عاج بها اليهود فيسلوك ثير منهم والمناهدة والمناهم والمناهم

آپ کے ظہر فر اپنے متعلق روایات میں وادد ہواہے کہ ظہر فرانیکے وقت ایک فرشتہ آبی لیٹبت سر برکھڑا ہوکر نداکر گاکہ بہی مہدی خلیفۃ اللہ ہیں۔ اِنکی اطاعت اختیار کر و۔ تام لوگ اسی ذریعہ انکو بہا النہ گی اور اپنے دلوں میں اُنکی محبت بیدا کرنے کے۔ اور وہ تمام روئ ذمین پر مشرق سے مغرب تک بادشا ہی کیگا۔ اور خداے تبارک و تعالیٰ تبین ہزار ملائکہ سے اُنکی مد دفر مائیگا۔ اصحاب کمون اسکے اعیان میں ہوئے۔ جرئیل علیہ السّلام انکے مقدمۃ انجین اور میکائیل ملیہ السّلام انکے ساقہ الشکریر مامور ہوئے۔ جناب امام مہدی آفرالز مان علیہ السّلام غارا نظاکیہ سے تابوت سکینہ کو باہر نکالینے اور محبّدات قربیت کو جبل شام سے برآمہ فرمائیگا۔ فرقہ میں و کے لوگ ان سے مجت کرینے کو اور بھران میں سے بہت سے لوگ آپ برایان سے اُنگے۔

پراس كتاب من علامهٔ موصوف تحرير ولك من -

اخرج الاحمد والماوردى الله قال صفي الله عليه والدوس ترابت وابالهدى المعدى عليه السلام رجل من قرلين من عترق بخرج في اختلاف من النّاس وزلزال فيملاء الارض عدا لا وقسطًا كا ملئت ظلما وجردًا ويرضى هنه ساكن السّماء وساكن الارض ويقيتم المال بالسوية ويلاء قلوب أمّد على صلى الله عليه والدوس لوغناء وبيعهم عد لدعي الدي من لدحاجة الحالمال ياتيه فما ياتيه احد الارجل واحدى ياتيه فيسئله فيقول له المحدى عليد السّلام انت السادن حي يؤتيك فياتيه واحدى ياتيه في يؤتيك فياتيه

فيقول انارسول المهدى عليه السدلام ارسلنى اليك لتعطينى فيقول احث فتيعيي فلا يستطيع ان يجله فتلقى حتى يكون قدار ما يستطيع ان يحلد فيخرج به فيه ندلام في قول نا كنت اجشع الاسمة نفسا كلهم دعى الى هذا المال فتركوه غيرى فيرد عليه فيقول لسادن الآفتبل شيئًا اعطينا لا فيلبث في ذلك ستّا اوسبعا او ثمانيا او تسع سنين و لاخبر في الحيات بعد له و

علام من عبد الكريم المعرون براه مهان ابن كتاب رشخة المرمان من قرير فراسة من وقال بعضهم من اهل لله اصحاب الكشف والشهود وعلى الحدوث انتى ناقل عن الامام على كرم الله وجهه سياتى الله بقوم يجبهم ويجبونه ويمات من هو بينهم غريب فحوالمهدي عليه السلام احر الوجه بشعره صحونه يحلاء الارض على كالمهامين بامان يعتزل في صغر باعن الله وابيه ويكون عزيزا في مرتباه فيلك بلادا لمسلمين بامان ويصفواله الزمان وليسمع كلامه و يطيعه الشيوخ والصبيان وميلاء الارض على كالم ملئت جودًا ضن في القبودة الما متدوقة من والمعالمة من في القبودة الله المنت من في القبودة المناس

الاترى الامساكنهم وتعمّراً لا رض وتصفّوا وتزهّواً الارض بهد يما وتجري بدا نها دها ونعده م الفتن والغادات وكثير الخير والبركات ولاحاجة لى فيما اقولد بعد ذلك و منيّ على الرّنيا السّلام ر

المعنى عليه التيلام يحكم بالعي اليه ملك الالهام من الشريعة -

جنابِ الم مهدى آخرال من عليك الله الم بوكم معلق بشريعيت حكم فراكيننگ و وسب الهام ربّاني ومطابق بوگا بوان كو فرت نهٔ الهام كه ذريك سے معلوم بوگا-

ا مام محراس الطنبان مصرى تأب اسعات الراغبين مي تخري فراتين بي الحريد الخرج الروّي في والجسم الخرج الروّي في والطبراني وغيرها مرفوعًا المهدي اللون لون عربي والجسم بسم اسراً بيلى اي طويل بملاء الارض على الكلاك ما ملئت جورايرضى الخلافة ساكن الشماء وساكن الارض واته شاب الحل العينين انج الحاجبين اقنى الانف كت اللحب على خل واخرج الطّبراني مرفوعا يلتفت المهدي على حليه السّلام وقد نزل على على السّلام كانتما يقطر من شعرى الماء فيقول المهدي

عليه السلام نقل م فضل بالناس فيقول عيسى عليد السلام انتما اقيمت الصلولة الت فيصلى خلف رجل من ولدى وفي صبح ابن حبان في امامة الهدي السلام غوة وصح مرفوعًا ينزل عيسى ابن مربير عليه ما السّلام فيقول امير همرا ألها اي عليه السّلام تعالى صلّ بنا فيقولُ لا اتّما بعض كر التّمة على بعض يكرّمه الله لهذه الاقة -مام طبراني وروُياني وغيربا مرفوعاً جناب رسالت مآب صفح التُدعليه وآلدوستمت نقل كرية من له آپ نے جناب مہدی علیہ السّلام کی نبت ارشا د فرہایا کہ مہدی علیہ السّلام میری اولاد سے ہونگے اُن کاچېره شل ستارے کے درخشال ہوگا۔ اُن کا رنگ امِن عرب کے رنگ کی طرح اور حبیم بنی ارائیلیوں يحسم تنم أيسا - بعني آب طويل القامت مونك اور قوى الإعضاء - تهم دنيا كوعدل والصاف سي يول بڑا درملو کر دیکئے جیسے قبل اِسکے و فطلم وستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ اُنکی خلافت وا مارت سے تا مردنیا کے لوك راصى اورخوشنو درسينيكم - اورتام ساكنان آسان وزمين رضا مند بونكم - اوربيعي مروى سبع كهاب عالم مشباب ميں ظهور فرمائينگے۔ آبکی آلتھيں سرگيين مونگي۔ جن سارک جيمو بي ہوگي۔ رنيش متعالي سرگھني ہوگی سیدھے رضار برخال بزرگ ہوگا اور سیدھے یا تھ میں بھی تل ہوگا۔ اما مطبرانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عيد على نبتينا وآله وعليالتلام نازل ہونگے - ايسامعلوم ہوگا كه جيسے آپ كے بالوں سے بانی كی قطِرات مُبِكِتْ بول -جنابِ امام مهدى عليه السّلام فيررُّ النّس ملتفت بوكرارشاد فرما مَيْكُ كه آب أسكر برطيس اورسب لوگول كو ناز روهائيس-آپ كي جواب سي صفرت عيلے على السّلام ارست و فرمانينگے کہ میں تمہارے تیجھے ناز پڑھونگا اور آج میں اپنے فرز ندکے چھیے ناز پڑھنڈ کڑا۔ اور ملیخ ابن قبان میں بذکرا امت حضرت امام مهدی علیه التلام ایسا ہی ندکورہ اور بطریق مرفوع اسکی صحت بھی كى كى ب وركه ما يكر جب احضرت عيل على البينا وآلد وعليدالتلام الرل موسك توجناب مهدى على السلام جوان وقت امير مونك أن سے فرمائينك كرة ب خاز برهائيں - إسك جواب ميں وہ ارت و ر الله كذبين و خدا وندعالم في بيتيواو ك ميس سے بعض كو بعض برتر جيح وففيلت دى ہے واور آج س شرافت مخمومدسے إس امت كوخاص طور يرمزز فرمايا ہے۔

و الطالتمطين من المجبودي تريز فواتمين:
عن سعيدا ابن جبايرعن ابن عباس دفعه ان اوصيائ وجيح الله بعدى تناعشر
او له حاخي واخره و ولدى قيل يارسول الله صلى الله عليه والدوس تومن اخوك قال
على عليد السلام قيل من ولدك قال المهرى عليد السلام الذي يملاء الارض قسطاً و
على المستدم المشت جودا وظلما والذي بعثنى بالحق يشيرا ونن يرالول عين مزالة نيا
الاجم واحد اطول الله ذاك اليوم حقى يغرج فيه ولدي المهدى عليه السلام في نزل

روح الله عيسى ابن مربيرعليه السّلام فيصلّى خلف ولدي وتشرق الارض بنوررتها و ببيلغ سلطانه المشرق والمغرب.

بَهْ الله المام عمودي دورك مقام بريخ ريرك من المعالى المعادي المعادي وورك مقام بريخ ريرك من القاسط عن الى المام ماهلى رفعه بينكم وباين الروم سبع سنين فقال لد رجل من بوعبلا الله المسطور يارسول الله صلى الله عليه والدوسلومي المام التاس يعمئر فقال لهدي عليه الله المسطور يارسول الله عليه والدوسلومي المناس يعمئر فقال لهدي عليه المناس والمناس المناس المنا

يفتح مدآئن الشرك

ابوا المدالبالمي سے مرفوعًا منقول ہے کہ فرما یا جناب رسالت مآب صفا الترعلیہ وآلہ وسلم نے کرآپ نے برکر قیامت ارفاد فرمایا کرہم تم میں اور اہلِ رُوم میں سات برس کی مذت ہے ۔ اِس اثناویس ایک شخص نے جو قبیلا بنی عبدالقیس سے مقابو جھاکہ اِن آیام میں آدمیوں کا اہم موجد دی طاب رسالت ہو سالت ہو سے مقابو تو ہا کہ درفاد فرمای کہ میرابیسٹا اہام موجد دی طاب سالم جواس وقت عمر میں جالیس برس کا ہوگا اور اُسکا جہر ہشل نجم نابال کے ہوگا اور اُسکے میدسے رضار برنل ہوگا اور وہ جا تعلیم مشابہ ہوگا ہو قطوان کی دوعبائیں سے ہوگا اور قدوقامت اور جسامت میں وہ بنی اسرائیلیوں سے مشابہ ہوگا ہو تنام دنیا کے دفیتوں کو برا مدکر تکا اور مدائن الشرک کو فتح فرائیگا۔

ي*ع أسى كتاب بين دوسرى مكه مرقوم بهي:*-عن حسن ابن المخالدة ال قال على ابن موسى الرّم**ناعليه السّلام الوقت** المعلوم

وهويدم خروج قائمًا فقيل لهمن القائد عليه الشلام منكم قال الرّابع مزول ي وابن سيّد لا ألِا ماء يطهم الله به الارض من كلّ جور ويقد سها من كلّ ظلرُ هو الني يشك الناس في ولادته وهوصاحب الغيبة قبل خروجه فاذاخرج اشرقت الإرض بنوره وضع الميزان العدل ببين الناس فلا يظلم احدث احداوهوالله ي نطوي لداكارض ولايكون لدخل وهوالن يبنادي منادمتن السماء ليسمعه جميع اهل الارض الاان حجتة الله فلل ظهرعند ببيت الله فاتبعوه فان الحق فيه ومعه وقول الله تبارك وتعالى ان تشأ ننزل عليهم من التماء أية فضلت اعناقهم لهاخضعين-صن ابن فالدن جناب المموسى الرضاعليد السلام سع الوقت المعلوم كنفسر درايافت كى توآين فر مایاکہ وہ ہمارے قائم علیال لام کے ظہور فرمانیکا دی ہے۔ عرصٰ کیا گیا کہ آپ حضرات میں قائم علی سال کون میں ؟ فرا یا که وه میری اولا دمیں سے چو تھاسعا د تمند ہے جو تام « نیا کی کنیزوں کی سردار کا بیا ہو۔ وه دنیا کوتنام ظلم وستها باک دصاف کر دیگا اوریه و پخص پیچس کی د لادث کی نسبت اکترلوگوں کو شک ہوگا اور دہ قبل خردج کے غیبت فرمائیگا اور تمام دنیا کونو پرزدانی سے بڑاورمملو فرماد نیگا۔ اور تمام دنیا میں میزانِ عدالت قائم کر گیا۔ بھرکوئی شخص کسی شخص برطلم نہ کرسکیگا۔ اور یہ دہ خص ہے جسکے لیے دنیا وسی کردی مائیگی - اور اسکاسایہ نہوگا - اوریہ و چش بے ایسکے لیے آسان سے ایک منادی نداكر مياجس كوتام دنياك لوگ ساعت كريك اور وه ندايه بوكى كرحجة الله زمانه في بيت الله شريف میں طہور فرمایا بس اس کی اطاعت اختیار کرو کیونکہ اصل حق اسی کا ہے اور حق اسی کے ساتھ ہے۔ اور خدائے تبارک و تعالے نے اُسی کے بارے میں فر مایا ہے" اگر سم جا ہیں تو اُن برا سان سے ایک علا انل فرمادین جسسے اُن (کا فروں) کی گردنیں نیمی ہوں اور وہ ذلیل ہو جائیں"۔

حافظ الوثيم في طلية الأولياديس عالين من حدثين جناب الم مهدى أخرالة مان عليه السلام كى شان مي تحريب عن من سي جنده ينون كومهم ذيل مين درج كرت مين -

حدثناً في المحدي عليه السلام قال التلي صلى الله عليه والدوسلريا فاظمة سلام الله عليماً اذاصارت التنبي على التنبي التنبي المحدي على التنبي التنبي المحدي على بعض فلا كبير يرحم صغيرا ولا صغير يوقر كبيرا في بعث الله عند ذلك المحدي على بعض فلا كبير يرحم صغيرا ولا صغير يوقر كبيرا في بعث الله عند الله عند المحدي المحدي عليه السلام من ولدك يف خصون الضّلالة وقلوب المغلقة يقوم بالله بن في أخر الزمان كما شمت به في اول الزمان وبملاء الارض قسطا وعد لا حكما علمت جورًا وكل الما المحديد المناسبة عداً المناسبة عداً المناسبة عداً المناسبة عداً الله عداً المناسبة عداً المنسبة عداً المناسبة عداً المنسبة عداله المنسبة عدالته عداً المنسبة عداله المنسبة عدالة عداً المنسبة عدالة عداً المنسبة عدالة عدالة

يعنى جنابِ رسارلت مآب صقة الله عليه والدوسكم في اپنى وخرِنيك اختر جناب فاطمه نهراعيها السلام

سے ارشاد فرمایا کہ اس فاطمہ جب دنیا میں تمام تراختلات اور فتنہ و ضاد ظاہر ہوگا اور تمام راستے بند ہوجا سینگے اور ایک دوسرے کو تباہ و غارت کرنے لگینگے اور بڑا اپنے جبوبے پررجم نہ کر گیا اور جوٹھا اپنے بڑے کی توقیرنہ کر گیا۔ تب خدا وند تعالے ایسے وقت میں میری اولادسے جناب امام مہدی آخرار ما فالم میں اولائے اللہ کوظاہر فرمائیگا اور وہ تمام فلعہائے ضلالت کو فتح کر گیا اور تفل زدہ قلوب کو کھولد گیا۔ اور وہ دنیا کے آخر زمانیمیں دین خداکو اُسی طرح قائم اور شحکم کر دگیا جس طرح کہ اول زمانہ میں خورسے بھر گھی ہوگی، عدل وانصاف سے اُسی طرح بھر دبیا جس طرح قبل اِس کے وہ ظلم وجررسے بھر گھی ہوگی، بھر اُسی کتاب میں حذیقہ رضی اسد عنہ کی اسنادسے مروی ہے۔

و يُحُ هَانَ هُ الاَمَّة مَنْ ملوك الجبابرة كيف يقتلون ويُطردُون الامن الخماطاعة م فالمؤمن التقي بيصالح هُمُر بلسانه ويفت منهم بقلبم فاذ الراد الله تعالى ان يعيد الاسلام عن يزافضم كل جبّارعني وهوالقا درعلى من يَشاءُ واصلح الامّة بعد فسادها يا حذاية لولمديق من الله نيا الآيوم واحد الطول الله ذلك اليوم حتى يملك رجل من اهلبيتي الملاحم في بدي به ويطهر الاسلام والله لا يخلف وعدى وهوسريع الحساب.

صدیقه رضی الله عندسے منقول ہے کہ فرمایا جناب رسالت آب سے الله علیہ والہ وستم نے کہ اے خدیقہ رضی اللہ عندسے منقول ہے کہ فرمایا جناب رسالت آب سے کوگ قتل ہونیوالے کہ اے خدیفہ اس امت کا عال ملوک جابرہ کے ہا تھ سے کیا ہونیوالا ہے۔ آن کے لوگ قتل ہونیوالے اورجلا، وطن کیے جانیوالے ہیں۔ سوائے آن کے جوآئی اطاعت اختیار کرلیے گے۔ بس مومن رسمیت گار زبانی آن سے مصالحت رکھیگا۔ اور دل ہے آن سے نفرت کر گیا۔ بس جب خدائتقالے کا بدارادہ ہو کہ وہ دبین اسلام کو بجرسے عرب دے اور موج جو جاہے کرسکتا ہے۔ تو دبین اسلام کو بجرسے عرب دے اور ہر کینہ ورظالم کو ذلیل و خوار کرے اور وہ جو جاہے کرسکتا ہے۔ تو بعد نساد کے وہ اِس امت کی بوری اصلاح حال فرما دیگا۔ اے حذیفہ آگر میات عالمیں سے مرت ایک دن بھی باقی رہجائیگا تو خدا نے تبارک و تعالے آسکوطولا نی فراد گیا۔ اور آس دن کا مالک میرے املینیت میں سے ایک ایسے بزرگواد کو کر گیا جس کے ہاتھ تمام انبیاد کی آنار ہونگے۔ وہ اسلام کو ہاک و باکیزہ کر دیگا اور خدا سے ایک ایسے بزرگواد کو کر گیا جس کے ہاتھ تمام انبیاد کی آنار ہونگے۔ وہ اسلام کو ہاک و باکیزہ کر دیگا اور خدا سے ایک ایسے براگواد کو میں تیم الدری کی اسنادسے لکھتے ہیں ؛۔

ا ماھم تعملی کتاب العرائش میں تیم الدری کی اسنادسے لکھتے ہیں ؛۔

قال رسول الله ملى الله عليه واله وسلوان غارا من غيران في انطاكية فيهارهما من الواح موسى وما سحابة شرقية ولاعزبية تمرّعليها الآالقت عليها من بركها ولت تن هب الايام والليالي حتى بيملكها رجل من اهله يتى يملا عها قسطًا وعد كاكسما ملئت جورًا وظلمًا -

یعنی فرمایا جناب رسالت مآب صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہرِ انطاکید کے ایک فارمی ڈراتِ مقدّس

کی الواح رکھی ہوئی ہیں اورمشرق دمغرب کے بادل جواسبرسے گزرتے ہیں اسبر ابنی برکتیں برساتے رہتے ہیں اور وہ دن ضرور آنیوالا ہے کہ ہمارے المبئیت میں سے ایک شخص اسکو کالیکا اور وہ دنیا کو عدل وا نصاف سے بھراسی طرح بر اور مملو کر دیکا جس طرح وہ قبل اِسے ظلم وستم اور جوروجفاسے بھرگتی ہوگی۔

بھر نی جوپی۔
ہمر کی جوپی۔
امسینت والجاعت کے اُن علمائے محضوصین اور فعندائے معتدین کی اسنا دسے لکھدی ہیں جن کی جلالت
المسننت والجاعت کے اُن علمائے محضوصین اور فعندائے معتدین کی اسنا دسے لکھدی ہیں جن کی جلالت
وعظمت کا تسلیم کرنا جزو ایمان خیال کیا جا آپ یہ حقیقتاً ایسے واضح اور روشن مشاہدات کے بعدہم کو بھر
کسی فرقہ مسنیعہ کی کسی فاص سند کے میش کرنیکی کوئی جاجت نہیں ہے ۔ کیو کہ ہم نے اِس سلمین المقین کے معتبر اور سنند ما خذوں سے جہاں تک تلاش اور تحقیق کی ہے ہم کو بینا بت ہواہے کہ دونوں فرقوں کے معتبر اور سنند ما خذوں سے جہاں تک تلاش اور تحقیق کی ہے ہم کو بینا بت ہواہے کہ دونوں فرقوں کے معتبر اور سنند والجاءت کے علماء نے کسی وجت ان اجمال کی تفصیل فر مانے کو مصلحت نہیں سمجھا۔ اور مجلاف ایسی علم اسند کے علمائے شیعہ سے صرف
ایک حدیث فیل میں نقل کیے دیتے ہیں جس کو دکھکر ہرشخص آبسانی سمجھ لیگا کہ جو علامات اور حالات ابھی ایک حدیث فیل میں بالکل وہی علامات اور حالات ابھی الیک حدیث فیل میں بالکل وہی علامات علما تک الیک علمائے اور کیا ما صاحل تک تعدید کی کتابوں میں بھی یا ان جاتی ہیں۔ جنانچہ ملا مجلسی علید الرحمہ با آل فار والمدسیز دہم مطبوعہ ایران

ہیں۔ اُنکی اطاعت اختیار کرواور اُنکے احکام ہوایت کوسٹو۔ اور اُس وقت دنیا میں کوئی ذی روح ایس اُن نہیں رہیگا جواس اُواد کو ندشتے ۔ جوشخص اِس نداکے وقت سوتا ہوگا وہ فررًا اُن کھ کھرا ہوگا لور عون فررًا اُن کھر کھر اُن ہوگا ۔ کواری لوکیاں ہردوں کی آرمیس لور عون خانہ میں اِس ندا کر نیوالے کو جا روں طرف تلاش کرنے لگیگا۔ کواری لوکیاں ہردوں کی آرمیس ندا دہندہ کو تلاش کرنی ۔ اور اِسی صدا کے بعد جناب قائم آلی محد علیہ السّلام ظہور فرمائینے۔ اور یہ ندا کرنیوالے بزرگ صفرت جرئیل علیا لہا مہونگے۔

ہم نے نمونہ کے طور پر شیوں کی صرف اِس ایک حدیث کو لکھ دیا ہے۔ اسے دیکھ کرہاری کتاب کے ناظرین المستنت کی اُن کام صرفیوں کو جواد پر لکھی گئی ہیں ملا لیننگے اور دیکھ لیننگے کہ جوا ہور آپ کے طہور کے متعلق المستنت والجاعت کی کتابوں میں مذکور ہیں وہی شیوں کی کتابوں میں مطور وق ہے توجہی کہ المستنت والجاعت نے اُن امور کو اجمال اور اختصار کے ساتھ لکھا ہے اور شیوں نے اُن کو تفصیل اور تشریح کے ساتھ قلمند کیا ہے۔

تهم نے جہانتک اِن امور کی نسبت تحقیق کی ہے ہمکویہ معلوم ہوا ہے کہ جنابِ قائم آل مح علیالہ اللہ کے صرف ظہور ہی کے متعلق نہیں بلکہ آب کے جلہ امور کی نسبت علمائے شیعہ نے جوجود لائل اور براہمین قائم کیے ہیں وہی علمائے اطبستت والجاعت نے بھی۔ اور ان میں مابین الفریقین کوئی اختلاف نہیں ہو چانچہ ہم ان کی امور کو اوپر کی مباحث میں تفقیل کے ساتھ بیان کرآئے ہیں۔ باید دیگر ہم اُن امور کو مزید احتیاط اور تسکین ناظرین کے خیاں سے کتابِ کفاتیہ الطالب بی مناقب آل ابیطالب علیہ السلام کے اس محقوص باب کو ذیل میں نقل کے دیتے ہیں جوقابل مؤتین کتاب نے خاصر خبابِ امام آخرالہ مان علیہ السلام کے اخبار و آثار کے متعلق یوری تفقیبل اور نشیر کے ساتھ قلمیند فرایا ہے۔

محدابن محدالتناضي صاحب كفاية الطالب سبح دلائل

قبل اِس مے کہم صاحب کفاتہ الطالب کی اصل عبارت سے است قاعد، کو اُ غاز کریں ہم پہلے اُس عبارت کو ذیل میں ترجمہ کرکے نقل کرتے ہیں جو قابل مؤلف نے اصل کتاب کے دیبا جیمیں تحریر ونہ مائی ہے۔

ہم نے اِس کتاب کی تدوین کرتے دقت اپنے سلسلۂ نقتل داستخراج میں کسی شیعہ راوی گوئییں لیاہے اور اپنی تمام روایتوں کو علماؤمحد ثنین المسنت والجاعت کے معتبر طریقد پر قلمہند کیاہے۔اس بیلے کہ ہمارے کلام میں اور ہمادے دع سے میں قوت اور وثوق بید امو۔

دیاجیگی مندرم بالاعبارت سے برخف بآسانی شجھ لیگا کرجب یہ کماب تمام و کمال اِس نظام ا ادرالترام مخصوصہ کے ساتھ مرتب اورکمن فرط ای گئی ہے تو پھر اِسکی کسی روایت پر غیرر اوپوں سے مروی اورمنعول عنہ ہونیکا الزام لگانا محص ففنول اور بے سود ہے۔ اسکی کسی دلیل یاروایت کی ب

يكهاكدوه بطريق شيعدلكتمي كني ب إلكل ب اصول ب- اس يك يديقين كراينا فروري ب كدفابل مُوتَّفَ فِي السِي كُنَّابِ مِين جَابِ امام آخرالزِّمان عليه السلام كے متعلق جو كچه بھي تخرير فرمايا ہے في مالل سوا دِاعظم المسننت والجاعث كم عتبر ما خذول سے ستنبط كيا كيا ہے اور سوائے علمائے المسنت كي فبرطريقو لي كا وركسي غيرطريق كى إس مين ذرائعي مداخلت نهيس سه -اتنا تمبيد اوض كرك بتم امام محمد ابن محد الشافعي كي تمام د كمال عبارت ذيل مين بور يقصيل کے ساتھ درج کرتے ہیں۔ باب ول - ذكر فلو دخفرت امام زمان عليه السلام - زرابي عبدالله سي منقول ب كه جناب رسالت مآب صلے الله عليه وآله وسلم في فرماياكه دنيا أس وقت مك بركز تمام نبو كى مبتك كه بهارك المبيَّت ميس ايك معاد تمند (سخف ) بيدا منهو كا جوتمام دنياوي حكومت كا مالك اورها كم نهو كا-وه میرا ہمنام ہوگا۔ ابی داوُد نے اِس کو اپنی سینن میں لکھا ہے اور اِس کے متواتر ہونبکا اعتراف کیا ہے۔ المام حافظ ابواكس في على إس حديث كومنا قرب امام شافعي ميل لكهام. **با ب د وهم-** اس ذکرمین که جناب مهدی علیه السّلام حضرت سبّدهٔ نساءالعلمین خافطمهٔ الزّبراد سلام التُدعَلِيها كى اولا دسے ہو تھے ۔ ابنِ ما جرنے اپنی سنن میں اِسی حدیث کو جنابِ امّ الومنین اُم سلم ا ورحفزت سنيدة نساء العلمين جنابِ فأطمة الزهراء سلام التدعليهاسي روايت كياب - أورها فظ الدلجاؤد في ابنى سنن مي جناب امير المؤمنين على ابن ابطا لب عليال لام سفق كيام. ماب سوم - اِس بحث مین کرحفرت وردی علیه التلام سرد ارا این بهشت مین - اِس جریث کو سنن مي ابن ما جد في انس ابن الك سے يوں الكھاہے كه فرما يا جناب رسول مذاصلة الله عليه الروسلم ٹ کم بنی عبدالمطلب سمر دارانِ اہلِ بہشت سے ہیں ۔ اور سرد ارانِ اہلِ بہشت سے خو د میں (معنی انحضر <sup>کا</sup> جزهِ ملی حیفر حسن جسین اور مهدی علیهم السلام میں ۔ حزمِ ملی حیفر حسن جسین اور مهدی علیهم السلام میں ۔ باب جیارم - اس ذکرمی که آنخفرت صلّه الاعلیه و له وسلّم فحصرت مهدی علیه لسّلامی مبیت سنن ابن ماجمین اس مدمیت کو توبان صحابی کی اسنادسے درج کیا ہے بال بیخم اس بحث میں کداہل مشرق جناب الم مہدی علیالتلام کی نفرت کرنیگے ۔ إيمديث

وسنن ابی ماج میل عبدالمتدابن مارت ابن جزوزبدی کی اسنادسے لکھاسے راوراس کو صیح ترین مدمث سے شمار کیا ہے۔ اور اس کے سلسلہ روات میں بہت سے نقاق امت داخل ہیں۔ بھرا سی سن يس اس كوعلقمدا بن عبدالله كي اسسنادس مكر دلكهاب، اور آخر حديث حديث اول سع زياده طويل اور مُرِ تفصیل ہے۔ باکستسٹم - اِس ذکرمیں کہ امام مہدی آخرار ّ مان علیا لسّلام کشی مّت مک حکومت وا مارت

ز ما نینگے - امآم ترمذی نے اپنی میچ میں اوسعید فقدری سے آپ کی مدت سلطنت کو باڑنج برس مات برس ما او کوں اور اس سے طویق کوحسن لکھا ہے - اور اور تعید فدری کے علادہ اور دو سرے لوگوں کی زبانی بھی اسکو لکھا ہے - جن میں ام المؤمنین حضرت ام سلم سلام الله علیہا بھی شامل ہیں - پاپ ہفتی - اس بحث میں کہ حضرت عید ابن مربع علیہ استلام حضرت امام مهدی علیہ السلام کے بیچیے نا زیر حصنگے - اس حدیث کو ابوہریرہ کی اسنا دسے لکھا ہے ۔ اور صبح تجاری اور حقیق سلم میں محد شہاب نہری اور حقیق سلم میں محد شہاب نہری اور حابر ابن عبد اللہ انسادی کی اسنا دسے لکھا ہے ۔ معا حب کفایۃ الطالب نے اللہ میں حدیث کوحسن لکھا ہے اور اسکی صحت کو تنفق علیہ تبلایا ہے۔

بار بن بنتی رصات الم مهدی علیالتلام کی شکل و شیابت کے بیان میں - ابوستید خدری فرخاب رسالت آب صلے اللہ علیہ وآلہ وستی سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا مہدی علیالتلام مجھ سے ہے - اُسکی سٹیا نی کے آگے کے بال کم مؤگا اور مبنی مبارک اُسکی نازک ہوگی ، وہ دنیا کو عدالت و انفعا ن سے اِس طرح پُر اور ملوکر دیگا جس طرح کہ فبل اِس کے وہ ظلم وستم سے ، عرفی ہوگی ، وہ سات برس نک حکومت فرمار مبنیگ ۔ حافظ ابو نعیم نے اِس کو صبح کھا ہے اور المام طبراتی نے اِسکو اِسکو ایس کی مندرج کیا ہے ۔ اور ابنی شیروید دیمی نے اِس کو تعیم کی اسالہ جدار میں اس کو صفرت عبدا این عباس کی اسنا دسے لکھا ہے ۔

باپ نہم ۔ اِس بیان میں کر حضرت امام مہدی علیہ اسلام جنابِ امام حسوع سکری علیہ اسلام کی اور اِسکی اور اِسکی اور اِسکی اسنا دست طولانی عبارت میں کہ تعامی اور اِسکی اسنا دکوجنا پ ستیدہ حضرت فاطمة الزہراء سلام استدعلیہ ایک میہ بیایا ہے۔ امام دار قطنی نے بھی اِس حدیث کو لکھا ہے۔

ماب دیم جناب ام مهدی علیه السّلام کے کرم وجود کے بیان میں -جو آب اپنے ایا م کومت میں جاری فرانسٹے۔ مینی سلم میں ابن سعیدا ورجا بر ابن عبدالله انصاری اور ابوسید خدری کی اسلا سے اس عبارت کے ساتھ سفول ہے کہ جناب رسالت مآب صلے الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ ایتا النّاس میں تم لوگوں کو مہدی علیہ لسّلام کی خبر کے ساتھ بشارت دیتا ہوں - وہ اِس اسّت کو درمیان اُس وقت مبعوث ہوئے جب اِن لوگوں میں تزلزل اور اختلاف واقع ہوگا۔ روئے ذمین کو عدل الفان سے اُسی طرح پُواور مملوکر دینگے جب اِن لوگوں میں تزلزل اور اختلاف واقع ہوگا۔ روئے ذمین کو عدل الفان سے اُسی طرح پُواور مملوکر دینگے جب طرح کرفیل اِس کے وہ طلم وستم سے بھوگئی ہوگی۔ ساکنین ارض و سما اُن سے راضی رسینگے - وہ مال دیناکوتمام لوگوں پر مجھہ مساوی سیم فرما بینگے اور حدائے سبحانہ و تعالیٰ است میں ہے ہوگا۔ موائم کی کو ایک اور اُنگی کہ ایک تعالیٰ ماری اور قائم ہوجائم کی کہ ایک

مارپ با زوم می راب بازد می اس بیان می کرجناب عید ابن مربم علے بنینا وآلہ وعلیات لام اور صرت مہدی امام الرّمان علیالتلام جُداگانه بزرگ ہیں۔ بعض او ہام برستوں کا یہ خیال ہے کہ جناب مہدی علیالت لام سے حضرت عیسے ابن مربم علیه السّلام مراد ہیں۔ اِس شبہ نے ردّ و شقید میں صاحب کفآیۃ آلطالب نے ذیل کی حدثیں تحریر فرمانی ہیں۔

ادشاد ذرائینیگے که فدانسقالے ایک امیرکو دوس امیر پرترجی عنایت فرمائی ہے اور یہ اِس اُمتِ مرقم کی فاص کرامت اورفضل و سرّافت ہے جو خدا کی طرف سے تفویض فرمائی گئی ہے۔ اس مدیث کوسن لکھا گیا ہے۔ اِس کو علامہ حارث ابن ابی اُسامہ نے ابنی اُسٹری بھی درج کیا ہے۔ اور حافظ ابونیم نے اِس صدیث کو کلمحکر یفیصل کر دیا ہے کہ اِس حدیث کے متن سے ثابت ہوگیا کہ جناپ مہدی علید السلام حضرت عیسے ابن مربی علیالت الم میسے مالحدہ بزرگ میں علامہ علی ابن محد ابن خلا الله میلی اس محدی علیالت الم مہدی علیہ السلام کا مخصوص ذکر فرمایا ہے۔ وہ لکھتے میں کہ جناب امام مہدی آخرالر ما اعلیالت کا معتقب کے متن سے السلام کا مخصوص ذکر فرمایا ہے۔ وہ لکھتے میں کہ جناب امام مہدی آخرالر ما اعلیالت کا معتقب کو اس طرفی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اس میں جو قبر قوالہ کی معاملہ میں جو شرفی ہوئی ۔ اور تمام عالم کو عدل وافسا ف سے پڑا ور مائینگے۔ اور آب حاب اس جرب کے معاملہ میں جو شرفی اس حدث عیلے علیہ السلام کی شراکت اور معلوم نظر میں جو شرفی کے معاملہ میں جو شرفی اس حدث عیلے علیہ السلام کی شراکت اور نفست فرما میں جو شرفی ہوئی ۔ اور جناب عیسے ابن مربی علیالت الم میں بوشکے ناز موضینگے۔ اور آب میں جو شرفی ہوئی ۔ اور جناب عیسے ابن مربی علیالت الم میں بوشکے ناز موضینگے۔ اور آب میں جو شرفی ناز موضینگے۔ اور آب میں جو شرفی ناز موضینگے۔ اور آب میں جو شکھے ناز موضینگے۔ اور آب میں جو شکھ ناز موضینگے۔ اور آب میں جو شکھے ناز موضینگے۔ اور آب میں جو شکھ ناز موضینگے۔ اور آب میں جو شکھ ناز موضینگے۔ اور آب میں جو شکھ ناز موضینگے۔ اور آب میں کو میں کے میں کہ میں جو شکھ ناز موضینگے۔ اور آب میں کو میں

اتنى عبارت للمفكر محدابن طلحة الشافعي صاحب كفاية الطالب إس شبه كي هيقت كي طرف رجوع فركم

تزركرتے ہيں:۔

معترون کوریگان اِس حدیث کی بنا پر ہواہے اور و و پہ کہ آخفرت صنے اللہ عالیہ آلہ وستم نے فرایا ہے کہ ہرگز دہ قوم گراہ نہو گی بندا میں بندی ہوں اور و مسط میں مہدی (علیاتسلام) اور آخر میں عیلے علیاتسلام ۔ اِس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن عباس کی اسناد سے حافظ او نیج نے حلیہ آلاولیاد میں اور سندیں لکھا ہے ۔ اور صن بتلایا ہے ۔ اِس حدیث ایک اصلی معنی یہ نہیں ہمیں کہ مہدی اور عیلے علیہ السلام ایک ہیں ۔ یا اِس فقرہ کو دیث سے کہ آخران کا قبلے ہے بیمنی نہیں ہیں کہ مہدی اور اور باقی دہیں کے میں کہ مہدی اور اور باقی دہیں کے حضرت عیلے السلام دنیا میں ذندہ اور باقی دہیں کے خد وجوں سے مرام مکن نہیں ہے ۔

آؤ ل فریہ ہے کہ آکھنوت صلے الشرعلیہ وآلہ وسلم کایہ قول اور بنقل کیا جائچکا ہو کہ بعد حیا ت مہدی علیالسّلام کے بھر حیات دنیاوی میں خیر باتی نہیں ہے قو کھر کیسے صبح ہوسکتا ہے کہ جناب عیسے علیالسّلام کے بھر حیات دنیا میں ذندہ رہیں۔اور باوجودائن کے ذندہ اور موجودر سنے کے دنیا والول

كے يے فيراني مدرسے-

دوسری وجدید بوکه خاص عام آلگ جناب مهدی علیدانشلام کوامام آخرالزمان سلیم کرتے بیل در

آپکے بعدکسی دوسرے کی امت کے قائل نہیں ہیں۔ اگرید کہاجائے کہ اُس وقت کوئی امام نہیں ہوگا قریر ہی گئی جدکسی دوسرے کی امام نہیں ہوگا قریر ہی گئی نہیں ہے کہ وکر اور اگر کہا جائے کہ اُس وقت بعد صفرت مہدی آخرالز ہمان علید السلام کے حضرت عیسے ابن مریم علیا لسلام امام ہونگے قرید بھی مکن نہیں ہے کہونکہ کسی کی امامت آپ کے بعد نہیں تبلائی گئی۔ اور آپ کے بعد دنیا میں خیریا تی نہیں ہے قریم جاتا ہے علیے علیہ السلام کی امامت آپ کے بعد نہیں تبلائی گئی۔ اور آپ کے بعد دنیا میں خیریا تی نہیں ہے قریم جناب علیہ السلام کی امامت (معاذاللہ) خالی از خیر ثابت ہوگی جو مکن ہی نہیں۔

تیمتری وجدید بے کہ آپ کے بعد حضرت علے علیہ السّلام کی اما ست آ بی نیابت کہلائیگی اور آپ
کہی نیابتِ امام مہدی علیہ السّلام کے سزاواراورلائن نہیں ہیں ۔ اور بھریہ بھی جناب عینے علیہ السّلام کے
سیے جائز نہو گاکہ امتِ اسلامیہ کے نظام میں دخیل ہوں ۔ اِس یے کہ تمام دنیا کے نظام میں آبی مافلت
سے جوف دبھیلیگا وہ یہ ہوگا کہ ہرخض حضرت عیلے علیہ السّلام کی امامت سے ہمجھ لیگا کہ اُمّت محدیثہ علیہ السّلام کی امامت سے ہمجھ لیگا کہ اُمّت محدیثہ بالا کرمفہ م علیٰ آلہ وہ م اب ملّت عیسوتی کی طرف منتقل ہوگئی ۔ اور یہ بھی کفر صرت کے ہے " بیس جب حدیث بالا کرمفہ م بس اتن اشکال واقع ہیں تو صرورہ کہ حدیثِ ہذاکی صبح ترین معانی کی طرف "اویل کی جائے ۔ اور

سے جنائی جو علیہ السلام کوآ خرمصد قین اسلام میں شامل فرایا گیاہے۔
ما حب کفآیۃ الطالب کے إس قول کو کھک ماحب کشف الغیۃ علی ابن عیلے رحمہ اللہ علیہ تحسیریہ فراتے ہیں کہ تاویل بالابہت بار کی اور موہوم ہے اور واضح اور صاف نہیں ہے، اس سے جناب عیلے علیہ السلام کی ففیدت نابت نہیں ہوتی واس لیے ہو کچھ معنی اس حدیث کے فیجے سمجھ میں آتے ہیں ووج ہیں کہ ہمارے بینے میں استرائی میں اور آنحفرت صلے اور کی دعوت کنندہ ہیں ۔ اور حضرت مہدی علیہ السلام ہو تکہ ترب واوسط دعوت کا بعد و واوسط دعوت کی اب رہے جناب ہوئی ما خوا بین اور آنحفرت صلے اللہ علیہ و آلہ وسل موردار ہیں ووز ایک آخریں از ل ہوکر ہوئی ابنے اور اسلام ہو تکہ آب ایک مذہب اسلام کی دعوت فرائینگ اور اسی کھیت وہ نام دیات فرائینگ اور اسی کھیت وہ نام دیات فرائینگ اور اسی کھیت کی تصدیق و فرائینگ اور اسی کھیت کی تصدیق و فرائینگ اور اسی کھیت کی تصدیق و فرائینگ اس کے ذہب اسلام کی دعوت فرائینگ اور اسی کھیت کی تصدیق و فرائینگ اس کے وہ اسلام ہے تا خروی کندر کان میں اخل فرائے گئے ہیں۔

ہم اِس بحث کو کُدْمهدی اور عینے علیہ السّلام علی و المحدومی ۔ اور واضح ولائل سے ایک جدا گانہ بحث میں ونشا واللہ منتان عنقریب بیان کریئے۔

ماب دواروهم آبی کنیت کے بیان میں مذیفدرمنی الله عندست مقول ہے کہ خاب التا آب صلے الله علیدوآلہ وسلم نے ارشاد فرمایک مہدی علید الصّالوق والسّلام کا و بی نام ہوگا جو میرا نام ہے ۔ اُسکی گنیت بھی دی ہوگی جومیری گنیت ہے۔ اور اُسکے اخلاق بھی وہی ہونگے جومیرے اخلاق ہیں صافح حدیث نے اِس مدیث کومیم لکھا ہے۔

باب سیروجم - اس مقام کے بیان میں جہاں سے آپ طہور فرمانینگے ۔ فیداللہ ابن عرسے مولا ہے کہ فرمایا جناب رسالت آب صلے اللہ علیہ والہ وستم نے کہ حضرت مہدی علیہ السّلام جس قریب سے فہور فرائینگے اُسکانا م کرعہ ہے - اِس مدیث کو بھی حسن لکھا گیا ہے ۔ راسکی تصدیق و توثیق اوا شیخ اصفہانی نے کتاب عوالی میں کی ہے -

باپ چہاردیم ۔ اِس بیان میں کہ آبکے سریر ایک ابر قدرت سایدافگن رہیگا عبدا متدابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسالت آب صلے اللہ علیہ والہ وستم نے فرایا کہ جس وقت آب ظہر فرائنگے ایک ابر بجکم خدائے سبحانہ و تعالے آپ کے سریر سایہ انگن رہیگا ۔ اور اُس ابرسے ندا پیدا ہوگی کہ آپ ہی مہدی خلیفۂ خداسلام اللہ علیہ ہیں ۔ حافظین حدیث نے اِس حدیث کو بھی حسن لکھا ہے ۔

ما ب با فردیم م اس بیان میں کہ ایک طک رحمت ندا کر گیا کہ آپ ہی حضرت مہدی علالت الام میں عبدی علالت الام میں عبد عبد آمند ابن عمر اِس حدیث سے بھی راوی ہیں اور حفاظ حدیث نے اِسکو بھی حسن لکھا ہے ۔ اور حافظ انویم ا اور انآم طبرانی نے اِسکو بھی مصدق اور موثق شار کیا ہے۔

مثل نجم درخشاں کے ہوگا۔ اُنکے سیدھے دخسار بربل ہوگا اورعبا ہے سفید قطوا بی اُنکے دوشم ارک برموگی - أن كاجهم شل بني اسرائيليو ب يحسم كے موكا اور مدائن الشرك كو فتح فرمائينگے -ہا ہے ہیں اس مے۔ دندان مبارک کے بیان میں ۔ عبد الرحمٰن ابن عوف سے مروی ہو کہ جناب رسالت آب صلّے الله علیہ وآلہ وسلّم نے ارشاد فرما یا کہ خدا مے سجا نہ و تعارِلے میری اولاد میں سے ایک شخفر کو مبعوث فرائيگاجس كروانتول كى جراي ايك دوسرى سے جدا ہودگى - أسكى مينيانى بربال نهايت كم بونك ما فظ ابونعيم في إس حديث كي تصديق وتوثيق فرما تي هـ-باب نوروبهم - فع قسطنطنید اورجبل دیم کے بیان میں - ابو ہریرہ نے آنخضرت صلے اللہ علیہ اللہ علیہ آلکہ علیہ آلکہ سے کہ آب نے ادشاد فرایا کہ اس وقت مک قیامت نم ہوگ جب تک کرمیری اولاد مي سے ايك خص ظ هرنه بوگا اور وه تمام دنيا برحكومت نه فرمائيگا اور ممالك تسطنطنيد اورجبل دملم كو فتح نه كرايگا - ما فظ ا بونعيم في إس مديث كي تو يُن مين لكها ب كدا يساشخص سواك حضرت ومدي خرالة ك علیدالشلام کے کوئی اور نہیں ہے۔ ہا ہا۔ منظم - اِس بیان میں کہ ملوک جبابرہ کے بعد جناب مہدی علیہ السلام کا طہور ہوگا۔ جابر ابنِ عبدالله الله الله علیہ والہ وسلم نے کہ فرمایا جناب رسول خدا صلے الله علیہ والہ وسلم نے کہ میرے بعد باره خلیفه بهونگے اورمسلفاء کے بعد ِ مراہا درا مراء کے بعد ملوک جبابرہ اور طوک جبابرہ کے بعد حضرت الم محدومدى عليه التلام ظاہر ہونگے۔ وہ ميرے المبيت سے موسكے اوروہ تمام روك زمين كوعدل و انِصاف سے ایسا براور ملوفرا دینے جیے کہ اِس سے قبل و ظلم وستم سے برموکی ہوگی اِس مدیث کو اسى عبارت كساتة حافظ آبونيم في وأرسى اورا ام طبراني معم كبارين فلمبندكيات-ما ب بت وملم واس بيان مين كه صرت امام مهدى عليه السّلام امام صالح بين - ابواماً متابلي نے آنحصرت صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے ایک بارخطبہ میں ویجال کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایک اس کے بعد بھرمدینہ الساباک دصاف ہوجائیگا جیساکہ لوبا گہار کی بھی سے باک وصاف ہوکڑ کل آباہے اور ایک مُنا دی اُس وقت میں ندا کر مجاکہ آج پوم خلاص ہے ۔ اِسی اثناد میں آتم شرکی نے آپ سے بڑھکرومن کی کہ اُس دن مدینہ وا کہاں ہو جی ارشاد مواکعالیں بہت سے لوگ بیت المقدّس میں چے جائے گے۔ اُس دن اُن لوگوں کے سردار صرت مہدی علیدالسلام ہونے جوامام مل کے ہونے ۔ اسعدیث كوما فظ الونغيم في صيح لكماس.

باب ابست و دوم اس بیان می کدتی زمانهٔ امات مین تام ابل اسلام مرفدامحال مودیکی اور شنی ابوستور نفدری نے جناب رسالت بآب صلاات ملید وآله وستم سے روایت کی ہے کہ آپ ذواویا له بهاری آمنت صفرت مهدی آخرالز مان علیات لام که زمانه میں افیمی تنظی اور مرقد الحال ہوگی کوتبل ایسکے

مجھی ایسی نہوئی ہوگی-آسان اُنپر نعمتِ اللی برسائینگے اور زمین اپنے نبا بات اُنکے سامنے دحرد یکی ۔ اِس حدیث کوحسن لکھاہے اور حافظ الوننیم اور اہام طبر آنی نے متجم کبیر میں نقل کیاہے ،

مدیت توسن معاہے ، ورحافظ ابوسیم اورا مام طبرای سے جم بسیرین تعلی کیا ہے ،

ہار السمات وسوم - اِس بیان میں کہ آنھرت صفا اللہ علیہ استمالیہ واکہ وسلم نے آب کوظیفہ کولوپ

فاص سے ارشاد فرمایا ہے - ٹوبان صحابی سے مروی ہے کہ جناب رسول مقبول صفے اللہ علیہ آلہ وسلم

نے فرمایا کہ اولادِ خلفاء سے تین آ دمی تہارے ملک و دولت کے لیے قتل کیے جا تینگے اور اُس نمانہ اللہ خلافت کسی شخص طاص کے متعلق نہوگی - اس واقعہ کے بعد سیاہ علم والے لوگ آئی کے طہور فرما ہے کو اللہ اور اُس کے طہور فرما ہے کی مارڈ الینگے ۔ اِس کے بعد جناب مہدی آخرالز مان ظہور فرما نینگے ۔ جب تم لوگ اُن کے طہور فرما ہے کی میں میں وہ تمام روزین کے بیس جلے جانا ۔ اُن کی اطاعت اختیار کرنا کیو نکہ اُس زمانہ میں وہ تمام روزین

مين ظيفة خدام وسكر

ماب کست وجهارم - اس بحث میں کہ جناب مہدی آخرائز مان علیہ السلام زندہ میں اور ابتی رہنا کسی طرح بھی محال اور متنع نہیں ہے۔ آپ کاد نیاس زندہ اور مابتی رہنا کسی طرح بھی محال اور متنع نہیں ہے۔ آپ کاد نیاس زندہ اور مابتی رہنا کسی طرح بھی محال اور متنع یا خلاب عقل نہیں کہا جاسکتا ۔ کیونکہ جناب خصرو الیاس علیہا السلام اولیاء الشدساور حقال والمبیں اعداء الشدسے ایندم بابتی اور قائم ہیں۔ اور ان سب کی بقاکت وسنت سے نابت ہے۔ اور غیر اسلام خرب والے بھی اُسکے بابتی اور زندہ ہونیکا اقرار کرتے ہیں ۔ لیکن عمومًا وو وجہوں آبکی اور غیر اسلام خرب والے بھی اُسکے بابتی اور زندہ ہونیکا اقرار کرتے ہیں ۔ لیکن عمومًا وو وجہوں آبکی بقامیں عذر کیا جاتا ہے۔ ایک قدیر کہ آب اشن ہت سکے می و قایم رہ سکتے ہیں۔ و و تسرے یہ کہ ابتی میں ایک مقام سرداب مبارک بتلایا جاتا ہے اور یہ بھی نابت ہے کہ کوئی شخص آبکو آب و طعام نہیں دیتا۔ اس لیے عادتِ انسانی کے خلاف آب کا بابتی دہنا محال اور دھام اشکال ہے۔

معاحب كفاية الطالب إس امركي نتقيد وردّ مين تخرير كرية مين كه جناب جيم ابن مريم على نبيّنا وال

معاوب تعاید القالم کی بقاآی و انی بداید و ان مین اکونی الکونب الا کیکونو مین دوجاب می انبار کا در استالام کی بقاآی و انی بداید و ان مین اکونی الکونی الکونی الا کیکونو مین به قبل موقای و از در این کتاب میں سے ایک بعی ایسا نہیں جو ابنے مرفے سے پہلے ان برایان نه لاک اس سے نابت ہواکہ جناب میسے ابن مربع علیه السّلام اس وقت مک دنده میں ۱۰ در برخف اپنونو ان آخر میں انبر ایمان لائیگا ۱۰ ور مجله العاد مین معتبره - متواتره اور مشکا نره کے وه طول وطویل اور گرتفعی میں بوری حقت کے ایمان لائیگا ۱۰ ور مجله العاد مین مین میں بوری حقت کے جس میں قصت کو مین گئا ہے۔ اور جس کو میخ سلم میں بوری حقت کے ساتھ درج کیا گیا ہے۔ اور جس کو میخ سلم میں بوری حقت کے ساتھ درج کیا گیا ہے۔ اس لیمان کو کبھی کوئی کلام می نہیں ہوسکتا ۔ اب میک ساتھ درج کیا گیا ہے۔ اس میں ہوری میں اور و تیا میں ہو اس میت بوری ہو تی ہوتے ہیں۔ اور تام ابل اسلام کا عقیدہ کلیہ ہے کہ خضر والیاس ملیہ السّلام زمنده میں اور دنیا میں جاتے ہوتے ہیں۔ اور قت کی خضر اور قت کی کامناد سے میخ سلم میں درج ہے۔ اور قت کی اسناد سے میخ سلم میں درج ہے۔ اور قت کی خضر اور قت کی کامناد سے میخ سلم میں درج ہے۔ اور قت کی خضر اور گرفتاری دخل کا بورا اور مفتل مال ابو سیبوخدری کی اسناد سے میخ سلم میں درج ہے۔ اور قت کی خضر اور گرفتاری دخل کا بورا اور مفت کی مال ابو سیبوخدری کی اسناد سے میخ سلم میں درج ہے۔ اور قت کی خضر اور گرفتاری دخل کا بورا اور مفت کی اساد سے میخ سلم میں درج ہے۔

ابر بإخاص حضرت امام محد مهدى آخرالز مان عليه السلام كا زنده اور باقى رسال سيه مي كتاب فراور مدين جناب بيس يه هي كتاب فراور مدين جناب رسول خدا صلة الشدعليه وآله وستم دونون ست نابت سه جناب أي وافى مرايي ويطفه ما كا على الما ين كله وكو كركا المشير كون كي تغيير من سعد ابن جبيرت منقول سه كه إس سه مراد جناب مهدى هليه السلام مين جو جناب سبده سلام الشعليه كي اولادس موسطة والمرات وافي التراكية وافي التراكية وافي التراكية والمي المناعق مقالي المرب ميان اور أي مشبعين تمام فترين في بالاتفاق لكها به كراس مراد جناب الم مهدى عليال المرب مين و

مراد جنابِ امام مہدی علیات الم میں۔
اب ہم اس تعجب و چرت کا جواب دیتے ہیں جوآ بکی طول بقائی و جسے معترضین کو لاحق ہواہے۔
و و د و جواب میں ۔ ایک جواب نفتی ہے اور ایک جواب معنوی ۔ نفتی تویوں ہے کہ اخبار سابقہ آب کو قبل کے مین نفر اولیا والتہ سلام التہ علیہ کے طول بقا بر شاہد کا بل ہیں ۔ اب جنابِ مہدی علیال سلام کو اُنہی کے مقابل اور مماثل سمجھ لینا چاہیے ۔ اِس لیے کہ وہ بھی آخر زمانہ میں امر اُمت ہیں۔ اور صفرت علیہ السلام بھی اُن کے بیجھے نماز پڑھینے کہ اور آب کے تمام دعووں کی تقددیت فرمائی جیساکہ اور آب کے مارت و مدادج نما بت ہیں تو بھر آب بھی اِس فعمی کشیرہ سے کہ دکر مشتر ف نہیں مانے جاسکتے ۔ بس جب آپ کے مید مراتب و مدادج نما بت ہیں تو بھر آب بھی اِس نعمت الہٰی کے فلاف تصور کیا جائیگا۔

تیمتری دلیل وج دِ دَجَالِ لعین کی ہے۔ وہ جی شخلہ اعدا والتدیشیطان کے ایسا ابتک ذخہ اورائے استہری دلیا وہ دِ دِجَالِ لعین کی ہے۔ وہ جی شخلہ اعدا والتدیشیطان کے استہوت معنوی جی دوسموں آ مالی ہیں وارائے سے اورائے سے اورائے سے اورائے ہیں دوسموں کا فالی ہیں ہیں ہائے استہ ہے المالے المالی ہے کے المدید یا محالِ المالی ہے کے المدید یا محالِ المالی ہے کہ المدید ہے کہ المدید ہے کہ المدید ہے کہ محمل ماروں کے اور فنا کردے اور میرفانی کہنے کے بعد ادر ہوزندہ کردے اور میرفانی کہنے کے بعد ادر ہوزندہ کردے اورائی سے حساب وکئا بے ترکیا اس امریہ فادر ند مجمل ماروں کے اور فنا کردے اورائی کہنے کے بعد ہونا تو بالکل ناحکن ہے۔ اس لیے اسلام کی وہ فدا کے ذیر قدرت ہے یا بند وں کے ذیر انتظام ۔ تو ہونا تو بالکل ناحکن ہے۔ اب رہی بقاآب حضرات کی وہ فدا کے ذیر قدرت ہے یا بند وں کے ذیر انتظام کرسکتا ہے۔ بندوں کے ذیر انتظام کرسکتا ہے۔

بشبهی دفع بوابالآخراسكاتام ترفداك ديرقدرت بونا برطرحس نابت بوگيا-اب اسی بیت کے ساتھ ہمکوان کی بقائے عرکے اسباب بھی الماش کرنا نہایت ضروری میں۔ یا تو آس کی بقا اسباب مے ساتھ ہوگی یا بلاسبب بیس اگر ملاسبب کے ہے تو حکمت سے خالی ہے اور جو امرکسی حکمت سے خالی ہو وہ حدا ئے حکیم وعلیم کا فعل نہیں ہوسکتا۔ یس صرور ہوا کہ آپ کی طول بھاکے لیے کوئی سبب منرور ہو۔ اسیم ان صرات كى طول بقائے على مالى الله اساب ذيل ميں مندرج كرتے مي -جَابِ عِن إِن مربم على نبتينا وآله وعليه السلام كي نسبت توهم آيهُ وا في هدايه إن مِنْ أَهْلِ الرُكُما إِلاَّ لَيُو ْمِنْكَ يِهِ قَبِلَ مُوْتِهِ عالانكه أَنِي زول كووت الله كتاب من سے كوئى تحض أَبْرَامِا أَبِهِ لایا۔ بس ضرور مواکر زمانہ آخر میں لوگ اس برایان لائیں۔ اِس سے قربقائے عید علیالسلام کاسبب با ظ ہرادر ہو میراہے ۔ آب د تبالِ لعین کے طولِ بقائے سبب میں مبیبا کہ جنا پ رسالت مآب صلّے اللّٰہ ع نے ہم کو تبلادیا ہے کہ دخال ہم لوگوں میں خروج کر گیا۔ اُسکے ایک ہاتھ پر ہرفسم یی غذا کا ایک بہا ڈموگا اور وه تمام دنیا کے لوگوں کوائس کے سیراور آسودہ کر دیگا دغیرہ . بیرحالات اِس وقت تک مشانہ ہیں نہیں آئے ہیں اِس لیے ضرورہے کہ زمانہ آخر میں مشاہرہ کیے جائیں۔ بیس ہی اسباب اُسکی بھاکے لیے کافیٰ مِين بين جب حضرت عِيسَة عليالت لام . مي از اولياء التله . اور دخال لهنة التله عليه - مي ازاعداء المتله . كيقا کے اسباب شخق ہوگئے تو بھر جنابِ مہدی علیات لام کی طول بقا اسکے لیے کیا ما نع ہے۔ اگر یہ کہاجائے کہ آپ کے باقی سکھنے کا اختیار خدا ئے سبحا نہ و تعالے کو اُسی طرح حاصل ہے جرط سرج و زندہ رہنے والوں کی بقاکا اختیار۔ توہم کمپینگے کہ ہاں سیج سے مگر اُن دونوں کے باقی رکھے جانبے سے ان کا باقى اورزنده ركفاحانا بدرجة اولے متعلق ب كيوكمداكريد باقى رسينك توامام زمان بوسك اور اكر درسينكاتو دنیا امام زمان علیات لام کے وجود ذیجودسے فالی ہومائیگی۔جوبالکل عادت الی کے خلاف ہے۔اور كب أس وقت فهدر فرمانينگا جبكه دنيا بالكل ظلم وستم سے بمرحائيگی . اوراب اس كو بمراز سرنوعد اورانسا سے براور ملوفرہ دینگے۔ بس ان امورسے معلوم ہو گیا کہ آب کا ظہور فرمانا بالکل مصلحت اور عین دھمت ہو اور دمّالٍ بعين كاطولٍ بقا بالكن مفسده - كيونكه وتبال الوبرتيت كا دعوك بيش كريكا - د تبال كيفروج میں اور اُسکی بقامیں خلائق کے عقائد اور خلوص کا ایتخان ہے اور اُسی سے مطیع اور عاصی محسن اور یک ا در مفسد اورصلع لوگوں کی بوری تمیز اور تصدیق موجائیگی - اور بی بقائے د قبال کے مصالح اوراسات میں -اب رہے اساب بقائے حصرت علے علیالتلام تو اُس میں بھی تھی جس معیم ہیں کرزام اُ آخریں دو كَابِوں سے جنابِ سيد الانبياد عليه والدالتية والثناء كى تصديق و توثين موجا يُمكى -ايك توفود حدت عيان عليات لام تصديق فرما ينظى - جومين احكام الجبل تمجھ جائينگے - دوسرے آپ جناب مهدى ليات الام ے اقوال دار شاد کی بھی تصدیق فرانینگے جو دہ براتباع ارشاد نبویہ احکام قرآن کے موافق عام جنیا کو

بہنی سنگے۔ اِس طورت اسلام کوآپ کی بقائے باعث دوتصدیقیں دستیاب ہوجائیگی۔ اور کیرجناب علیہ علیہ السّلام کا صرت ام مہدی علیہ السّلام کے بیجیے ناز برِّ صنا اور آپ کی نفرت اور اعانت فرمانا اور نیزا برِل نیا کو دعوت اسلام کنا۔ اِن سب سے یہ بات تابت ہوتی ہے کہ بقائے جناب مہدی آخرائز مان علیہ السّلام حقیقتاً صفرت علیہ علیہ اللہ اور دجال العنة اللہ علیہ کی بقاکا اصلی سبب ہے اور حفرت علیہ علیہ السّلام اور دجال العنة اللہ علیہ کی بقاکا اصلی سبب ہے اور حفرت علیہ علیہ السّلام اور دجال العنة اللہ علیہ علیہ کی بقائی اصلی مقابلہ میں فرع ضروری ہوا ورائس علیہ کی بقائی اسلام حضرت علیہ علیہ السّلام اور دجال اللہ علیہ کی بقائی اسلام حضرت علیہ علیہ السّلام اور دجال العنة اللہ علیہ کی بقاکو تو تسلیم کریں اور جناب عبدی علیہ السّلام کی بقاکا انکار کریں۔ کیونکہ اگر شیخ مانا جائے تو صبّب کہ انہ ہو جو دہ کہ بیت کے بغیر ہوجود اور حکن نابت ہوگا ۔ جو ستلات کے بالکل خلاف اور قطعی محال ہے۔

جاراید وعوث اگرضیح شما فاجائ که جنابِ مهدی علیه السّلام کی بقاان دونوں کی بقائے مقابلہ میں اصلی کا محکم رکھتی ہے۔ اس لیے کہ اُس وقت وجود عینے علیات لام محفن اس لیے کہ وہ نصرتِ اسلام اور تقصدیقِ الم علیات لام علیالت لام علیالت لام علیالت لام علیالت لام علیالت الم علیالت الم علیالت الم علیالت الم علیالت الم ایک علی دوعوت فرما کینے اور جدا گاندامارت - تو اِس دلیل سے مریحت اللہ علیال اسلام لازم آبات کیو کہ صدیت و کتاب و ونوں اِس طریقہ بردال میں کہ ہما رے بغیر صفح اللہ علیه و الله وسلم کا یہ ادشا دبھی موجود ہے کہ جیر برم کہ وسلم کا یہ ادشا دبھی موجود ہے کہ جیر برم کا مارت میں اور میرے ذریعہ سے طلال یا جوام ہو گئی ہے وہ تاروز قیامت اُسی طرح قائم رسیلی۔ یس اِن تام دلائل سے فلما تابت ہوگیا کہ اور وجود صفرت مہدی آخرالز مان علیہ اسلام سبب ہے بقائے وجود حضرت مہدی آخرالز مان علیہ اسلام سبب ہے بقائے وجود حضرت مہدی آخرالز مان علیہ اسلام سبب ہے بقائے وجود حضرت مہدی آخرالز مان علیہ اسلام سبب ہے بقائے وجود حضرت مہدی آخرالز مان علیہ اسلام سبب ہے بقائے وجود حضرت مہدی آخرالز مان علیہ اسلام سبب ہے بقائے وجود حضرت مہدی آخرالز مان علیہ اسلام سبب ہے بقائے وجود حضرت مہدی آخرالز مان علیہ اسلام سبب ہے بقائے وجود حضرت مہدی آخرالز مان علیہ اسلام سبب ہے بقائے وجود حضرت مہدی آخرالز مان علیہ السلام سبب ہے بقائے وجود حضرت مہدی آخرالز مان علیہ السلام سبب ہے بقائے وجود حضرت مہدی آخرالز مان علیہ السلام سبب ہے بقائے وجود حضرت مہدی آخرالز مان علیہ السلام سبب ہے بقائے وجود حضرت مہدی آخرالز مان علیہ السلام سبب ہے بقائے وسلم علیہ السلام السلام السام کی استحدال میں مقائے کی مقائم کی مقائم کی محدود حضرت مہدی آخرالز مان علیہ السلام سبب ہے بقائم کی معرفی میں بقائم کی معرفی المورد کی مصرف کی مقائم کی محدود حضرت میں مقائم کی مقائم کی مصرف کی مقائم کی مصرف کی مصرف کا میں مصرف کی م

لیں اِن تام اخبار و آثار۔ دلائل و براہین کو مجع کرنے سے ٹابت ہوا کہ بقائے حضرت امام بہدی لیاستلام شرعاً وعادیاً ممتنع نہیں ہے۔

اس كى بعد صاحب كفاية الطالب نے مسطیح كا بهن كى روایت اوراً سیكمتعلق ابنى بہت سى دلائل نقل فرمائى بىن خلاصدان سب كايہ ہے: ر

مرای منده اور قائع بان کی مختوری ایک دن دنیا کے بہت سے آنوالے واد شاور وقائع بان کی تھی انہی کے ساتھ جناب امام محدمهدی علیه السلام کے متعلق بیان کیا تھا کہ آپ اُس وقت طور وائینے جائے نیا کہ نیا کے بیائی کے ساتھ جناب امام محدمهدی علیه السلام کے متعلق بیان کیا تھا کہ آپ اُس وقت طور وائینے جائے نیا کہ نیا کہ بیتا ہے ہوال ہم نے اس بحث میں اپنے اُس دعوے کی بوری تصدیق و تو تی بہم میجا دی کہ جناب قالم اُل علیہ السلام کی نسبت مواد واعظم المسنت والجماعت کی کتابوں میں بھی و بی ا خبار و آناد نقل کے گئے ہیں جو علیہ است مواد واعظم المسنت والجماعت کی کتابوں میں بھی و بی اخبار و آناد نقل کے گئے ہیں جو بی دی اور المسنت والجماعت کے مقبر علماء نے بھی آنے وجود مقبول بقا اور غیبت وغیرہ کے خاص مسائل اور مباحث بربھی و بی دلائل قائم کی ہیں جو علمائے دشیعہ نے اور معترضین کے شہات کی دی و بیا انہی دلائل و برا ہیں سی اور معترضین و منکرین کے قربیات کی دی وابطال کرتے آئے ہیں ۔ اور معترضین و منکرین کے قربات کی دی وابطال کرتے آئے ہیں ۔ بیاری مند بی وجود کی ہے جن دلائل و مباحث سے علمائے المیسنت کے ایک بیست می روب اور کی مشہور و معروف کتاب بیاری مند بی اور معرف کی مقبر اور سیند می اور اسلام کی مشہور و معروف کتاب جماری مند می متعرف کی جو بیات کی دی و بیات کی دی مقبر اور سیند می در اور اسلام کی مشہور و معروف کتاب جماری مند می بیاری مند می بیاری مند می در اور اسلام کی مشہور و معروف کتاب جماری مند می بیاری مند می بیاری مند می کی کی بیاری مند می بیاری مند می در اور کی مند کی کی کی بیاری مند می بیاری مند می کوند کی مقبر اور سیام کی مشہور و می داکا کی مشہور و در کتاب بیاری مند می بیاری مند میں کی بیاری می دور کتاب کی مند کی کی بیاری میں مند کی کی کی بیاری کی کتاب کی مقبر و در کتاب کی کتاب کا کتاب کا کتاب کی کتاب کی کتاب کا کتاب کی کت

كالرجه مع المعلم وكم المرتض إسال سجد سكتاب كرجناب قائم آل عباطيه القية والذاكر ام مالات او

وا قعات روز ولادت سے لیکرایا م غیبت کک اور پیرفیبت سے لیکردا ہورک فریقین کے نزدیک تفق علیہ ہیں۔ اور انبر جودلائل اور براہین فریقین کے علماونے قائم فرما ئے جس وہ سب کتاب دستن سی اخذ کیے گئے ہیں ادروہ الیے معتبراؤر سند ہیں کہ تاوفنیکہ کتاب دستن کی ارشا دواحکام سی انجار نہیں جائے اُن حالات و واقعات سے بھی انکار منہیں ہوسکتا ۔ اور کتاب دستنت سے انجار کر نیوالاجس شمارا وراعتبار میں داخل ہوگا وہ سب کو معلوم ہے۔ تہذیب مسلکے بیان سے مانع ہے۔

ى خوالرة مان على لتسلام كى بقاكاس كىلدىبى ب

اِس مُنظر فاص كى الميت مشهرت اوركثرت كى جومالت سب وه اسك برياب اوربر حبث مين م يور في ال اور شریع سے لکھ میکے ہیں اور میر د کھلائھے ہیں کہ سواد اعظم المبسنت والجاعت کے وسیع دائر ہیں سربعث اور طربیت وونوں طربقیوں کے مستندا و معتبر بزرگوارون نے اِن اخبار و آثار کوکس وقعت عظمت اور خلوص عقید العالقة الني عتبرا ورستندتا ليفات ميس درج كيام وادرا تكوستك معادكي خاص عمن مي أسكاجز وخرور تسليم فرطيا بو بمنواو براكب جدا كامذ باب مين أن نرر گوارون كفختلف اقوال وارشادات نهايت تفصيل سه درج كرد مېن جنگومژوه ميم مرمزخص اينا پورااطينان وريوري ستى اوراين تام وتهات اور شبها ت<sup>ا</sup> کا ماص لاح رسكتاب ممرا ابنهمه عام اردا داور فتنه و فساد ك موجوده زانه ميهم وكميقيمي كه إن بزرگواروس ك قول و ارشادىرىمى كوئى اعتبارنېين كياجا آاوراكى تعلىم دودايت كى كوئى قدراوركوئى وقعت بنېرىكىچا تى سىنكرى تېچىچە دىن آدمى ليس كلني مي جوان اخبار وآثار كي طرف كوني توقية فرات موس يا كمت كمراس كي اطلاع ركھتے ہوں - باق نوسى فی صدی ایسے تعلقے ہیں بوان اخباروآ ٹار کو تحلیقاً کوئی چیزی نہیں شبھلے ،اورسرے سے انکے وجود ہی کونہیں مانتے . اوراس امر می کومحف لا شنئے سمجھے ہیں۔ اُ نکی جہالت و ناوا تعنیت کو دکھیکرمسلمانا ں درگورو لمانی درکتا ب کا عبرنا کمنظ بیش آجا با ہے ۔ یہ توظا ہرہے کہ اِنکی ما واقفیت اورعدم توجی سے ایکے علمائے کرام برکوئی الزام نہیں آسکتا اور ندائے گرا با زانکار۔ اعتراضات اور توہمات سے اِس سُلاُ خاص کی شہرت اور کنرت میں کو کی کمی اسکتی ہے جو کیے الزام آئیگاوہ ان مترضین کی بے بھیرتی کورسوا دی اور بے استعدادی برجو بوجود کی کنٹر بمعتبرہ اِن اخبار وا تا برکونہ بن مجھتے اور اپنی تفسانيت اوربث دهري سيان روايات متوانزه ادرمشا بدات متكانزه كاانكار كرتيب اسكاتو تامات بإطار برغري علماء كي تصنيفات واليفاتِ معتبره كم مقابله من كوئ المتبارينين كياجاسكتا ادران فلافهميوں كى كوئى وقعت ولائل و برامن عقلية ونقلية كي سامن بنس كياسكتي-

جناب امام آخرارتمان عليه لسّلام كيمتعلق المسنت كي عثيب إس بحث كوتمام كريم مين سلسلة بيان كواكر برهاتي بس اورية كملاتيم كدابت علامه محدابن کے حالات اور واقعات کو اُس تفصیل اور دلیل سے بیان کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ یہ تو د و میری مات ہے۔ مگر اُن کام بشارا اور شبین گوئیوں کو جناب مخبرصادق علبالسلام کی زبانی این تام کتب صحاح سن اور مسانید میں صحابهٔ کرام کی معتبراسنا دسی بوری بوری تفصیل کے ساتھ تحریر فرایا ہے۔ ہم انکو علی در علی د زیامی نقل کرتے ہیں . **ا** مشنن ابد داوُد میں جنابِ امیرالمُومنین علیالسّلام کی اسنا دسے مرنوعاً منقول ہے کہ اگر حیات عالم <del>میں</del> ایک روز بھی ہاقی رہیگا توخدائے تبارک و تعالے میرے اطبهیت علیہم السّلام میں سے ایک خص کوظاہر فرمانی کا جوزور ا كوعدل وانصاف سے اس طبع بھرد مگا جس طبع و قبل میں جوروستم سے ، مری ہو گی۔ دو سری عدیث میں جناب المرنین حضرت التم سلم مسلام الشرعيبها سے منقول ہے كرهنرت مهدى عليه السلام ميرى است سے ميں اوروہ جناب فاطمه 'زمرا علیباالسلام کی اولادسے ہونگ الصحيحين بخارى اورشكم مي اورشرح السنة ١١ م بعنى مين الجربروكي اسنا دست مرفوعًا المهابرك أمروقت اس من كاكيا حال مركاجس وقت لجناب عيس عليالسلام مازل مونك اوراس وقت أنكا امام أنهي ميس سي موكا-مع بسترمذی نے صیح میں۔ ابوداوُد نے سنن میں علیدا نیڈا بن مسعود کی اسناد سے لکھا ہے کہ جناب سالت کا ر <u>صلّے ا</u>بتٰد طبیہ واک وسلّم نے ارشا د فرما باکہ اگر حیا تِ عالم میں ایک روز بھی باقی رہیگا نوخدا و ندِعالم اُسکوا تناطولانی فرق مهم- امام تعلبي نفابني تفسير ميس انس ابن مالك كي اسنادسے لكھاہيے كه فرماياً الحضرت لِيكُمّا الله عليه اله وسكم نے که اولادِ عبدللطلب سے مرادیم حزہ علی جسن جسین اور مہدی علیہم السّلام میں۔ اور ہیں لوگ اہلِ ہم بیٹت سیل صاحب كشف الغمة على ابن عيلي عليه الرحد ترر فرات مي كديرك إس كماب شرح السنة الم مبنوى كالك قديم تسخه موجود ہوجسے علا وہ اُن دونو حدیثوں کی جوا د پرکھئ کئی ہیں ذیل کی حدثتیں بھی مرقوم ہیں۔ ٥- الدسعيد ضدرى كى اسناد سے منعول نوكد فر ما يا أنحفزت صلة الته عليه والد وسلم في كه إس است باك اليي مخت بلاآنيوالي وكر عبران لوكوں كو دنيا ميركمبين بنا و مُنطبكي اليي حالت ميں خدائے سبحانہ وقعالے ميرے المبت علیم السّلام میں کو ایک شخص کو پیدا کر گیا جوتام روئے زمین کوعدل وانصات سے اُسطح مجرد گیا جس طرح کر قبل ایک وہ جوروستم سے پڑا در مراد ہوگی ۔ساکنا ہی ارض وسمرات اُس سے راضی اور نوشنو در سینیگے ۔آسمان برکوئی قطرہ ایسا باقى ندربىگا جوند بوت اورزمين بركوني داندايسايدرسيگاجونداكي بها شككدم دول كوموزنده بوجاني نتا دوكى دنيا مِن آب ساتُ ياآ كُهُ برس مُك صُومت فرما يُنظِير

عدا آبی نفره نے جنابِ اتم المؤمنین الم ستم بسلام الشّدعلیها سے روایت کی ہے کہ جنابِ رسالتمّا جاتم ہمّاتُّ علیہ وآلہ وسترنے فرمایک ایک شخص آ جزز مانہ تیں ایساخلیفہ ہو تیوالا ہے جود نیاکو بے شارا و رہے حسابطُل عطا فرمائیگا جیجے مسلم میں اس حدیث کو زمیرا بن حرب کی زبانی کھھاہے۔

ر میں اس کے خاصول علامہ ابن اخبریں جناب اہم آخرالتا ما علیالتسلام کے خامور فرما بینے متعلق ذراعتیں اور ہوری ا ابوہرریرہ - جابر ۔ ابن سعود ۔ ام سلم سلام اللہ علیہا ، ابوسعید ضدری ادر ابواسحات کی اسناد سے مرقوم ہیں ۔ اِص فیوں کے مختلف متون میں آئے القاب واوصاف علی دہائی دہ مندرج ہیں ، اور میر بھی تصریح کی گئی ہے کہ جناب عصے ابنِ مریم علیالت لام آپ کے بچھے نماز ٹر صیبنگی ہے۔

وَ اللَّهُ اللّ مهدى عليه السّلام يعني آكِي علةٍ مرتبت اور فن سے مراد ہے قرت مينے عليه اسّلام كه آب دوز فهور بر فوراسا سے نزول فراكرنصارائے بيدين كونس فرائينگے اور الشكى كليساكو فواب وسمار فرادينگے .

وا - نَفَتُهُ آصَحابِ كَهِفْ تَعَمِّقُلْ الْمَ تُعلِي لَكُفَة مِن كُرِجُنَابِ رَسالت آبُ صِلِّةَ الشَّرَعليه والدوسمِ ف فرما يكه حضرت مهدى عليه السّلام اصحابِ كهف كو زنده فرمانينگه اور وه بعد زنده مهونيكه پعرا بِنی خوا بُگاه کی طر چلے جائينگه - پھر خلور قيامت مک مذا تھينگه -

ا دفرد وس الاخبار میں امام ابن شیروید دلیمی صرت عبد الله ابن عبار من کی اسنادسے لکھتے ہیں کہ فرا کی جناب رسالت مآب صنے اللہ علیہ وید دلیمی صرت عبد الله مطاق س مبہشت ہیں ان حدیثوں کی تصریح کے بعد امام تعلیمی نے کتاب طرائف میں بہت سی حدیثیں کتاب جمع بین العصیمین و دو وس الا خبار مناقب ابن مغازلی اور مداتیج محد ابن مسعود وغیر ہاسے مع ان کی تفصیل کے لکھی ہیں اور یہ وہی حدیثیں ہیں جو کم ومبیش اور پکی بیت میں تاب بحثوں میں قلم بند ہوگئی ہیں۔

ان صدینوں کی جمع و ترتیب کے بعدام موصون کور فراتے ہیں کی مین طائے شیعہ نے ایک کتاب تصنیف کی ہے۔ اقفانی وقت سے وہ میرے ای لگ گئی۔ میں نے تصوف کتاب مذکورہ سے اُس باب کو جس میں مصنف نے خاصکہ ہمارے فرق (المبنت والجاعت) کی حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ دیکھا اور خوب خورسی مصنف نے خاصکہ ہے۔ اس باب میں وکیھا اور خوب خورسے پڑھا۔ اِس کتاب کا نام کشف المخنی فی منا قب المهدی طبید السلام ہے۔ اس باب میں

ایک او دس حدثیں مندرج ہیں جن میں کی تین حدثیں توصیح کاریسے ہیں اور بندرہ حدثیں مجتج دوجع مین اصححین عمیدی سے - اور گیارہ صدیثیں امام یزید ابن سلوید عبدی کی کتاب جمع مین الفتحاح السالة سے اورسات مدیثیں کتاب نضائل القعاب سے ۔ اور البخ مدیثیں تفسیر تعلبی سے ۔ اور چھ مدیثیں کتاب خريب الحديث ابن قتيبه دينوري سه - عاد مديني فرد وس الاخبار المم دلمي سه جه حديثي كتاب مسند سيدة نساءعالم تاليب المم دارفطني سه اورتين حدثين مستندامير المؤمنين عليات لام مولفذها فظ الجيس و نین حدثیں کتاب مسند کسائی ہے۔ اور جارحدیثیں کتاب ملاحم ابی الحسن مناری ہے۔ ہانج حدثیں کتاب جارج ا و محرصین ا بن سعود فتی اوسی سے اور تمین حدشیں کتاب حافظ محد ابن عبد الله خضرمی المدعو ما بن مطیق س ا درتین حدشیں کتاب رعایّہ الامل الرا ویہ "الیفِ ابوالفتح محد ابنِ اسمعیل فرغانی سے -اور نعجلہ اُن کے اي تنظيم كي روايت بهي بوادركاب استيعاب ابن عبدالبرنبري سود و حدثين قلمبند كي ممي بير. ا تنالكه عكرا مام تغلبي لكه عن كدمين في اس كتاب وكشف المخنى كي جزونا في برهبي غوركباس اور مكيماً وم سنن ابن ماجہ سے صدیثیں جمع لیکئی ہیں۔ اور میں نے اُسکی اکثر احاد بیٹ پراجازے بھی مرتوم پائے۔ از آنجملہ ایک اجازہ کی عبارت یہ ہے:-و الله الله والآلم المرابع من في سفي الم مريث كوعمر محد ابن سلم جعفر حسن سبران محداب المعلمة الله و الله الله و ونفعنا الله والإلكرية سي من شناب واس اجاز و كالكمن والاابراسيم ابن دينارب اور الرخ كتاب اجازه شہر شعبان منتقد ہجری درج ہے ۔ اِس جزومیں کتاب منتن سے بہت سے فلسس بھی مرقوم ہیں۔ اور اِسی میں آیکم ظرور فرمانے کے حالات بھی فلمبند ہیں ۔ اور اسی باب میں سات حدثیبی ع اسناد کے لکھی ہیں اور ایکے مضامین عمومًا يه مي كدجناب مهدى عليدالسلام ظهور فروا تينكي - آب جناب سبده عليها السلام كي اولادس مونك -زمین کوعدل دانصاف سے إس طح براورملو فرا دینگے جس طح و قبل اِ سکے جوروستم سے بھری ہوگی "الم تعلى كصفيهي كدان حدثيول كوصاحب كشف الحاله في بهي المنفرت صلّة الشعليد والدوسكم كي زماني مرفو كيابى إسكر بعدامام موصوف تزمر فراتي بي كدكتاب مقتق وبلخيض ابوالحسن احدابن حبغرابن محالمات منادى مجى مين فيمنا لعدى ب اورأسك خاتمه يرمولف كي يرغر يريمي ب كرسس مجري مي إس كتاب کی الیفنے وافت کی گئی ۔ اِس کتاب بر بھی اکثرا جازے اور مختلف تریب تھیں اور اُن میں سے بعض کی عبات اه ذيقعده مندين بري من المعيمي في اورمنجد مطالب ديكرك أس كتاب كي اليف ايد يطلب مي تفا واليى حديثين اوردوايات وغيروجم كى جائي جنب حالات صفات اورسيرت جناب الم مدى آخرالزمان عليد السلام معلوم بوسكين . چاني إسى فن من الخاراً وحديثين اسناد معتبر كساتة جو جناب ختى مرتب عظ الدعليه وآله وسلمت مروى كي من مندرج مين والاسب صريول مي آب كاظور والاجناب منتب وسلام الله عليهاك ولادس بونا - دوك زمين كوعدل وانعما فنست يراورملوزمانا - آب كابيت برا

صاحب كمال اورع وجلال بوبابتلايا كياب.

اِسْ تقل کے بعد امام تغلبی نے حافظ ابونعیم کی جالیس حدیثیں بیان کی میں جنکوم موری خصیل کے ساتھ انشاد اللہ عنقریب بیان کرنے ۔ اور لکھا ہے کہ یہ اور او بر کی لکھی ہوئی حدیثیں ملکر مجموعا ایک شاوجیتی حدیثیں ہوئی میں بیکن وہ حدیثیں جو بطریق شیعہ مروی مدیثیں ہو بطریق شیعہ مروی ہوئی ہیں ۔ لیکن وہ حدیثیں جو بطریق شیعہ مروی ہوئی ہیں آئے وکر کی کوئی خرورت ہیں ۔ کیونکہ اُن کی نقل کوکئی جلدوں کی ضرورت ہے ۔

الم می سال این می این می این می از اعیان جهاد خرب سواد اعظم بین ایک فاص کتاب آن می بی نامه کی فاص کتاب آن می بی نامه کی فاص صال بی که می بی جن کے حالات اکمو بطریق می اسر معلوم ہوئے ہیں۔ اسکے بعد صاحب کفایۃ الطالب نے باب نفس المیہ انتفاعتر میں حضرت محدا بین حفیہ رضی اللہ عنہ کی اساد سے جناب امیرا المؤمنین علیال سلام کی زبانی الدولین نقل فرائی ہے کہ جاب رسالت کا بسطے اللہ علی تو مجھے ہوار میں اللہ علی ہوالہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ میں دنیا سے الله حالات الله می زبانی ہوں۔ تومیرا معلل ہوال و تومیرا وزیرہ جس و تست میں دنیا سے الله حالات الله واللہ و

ا يىرالمۇمنىن علىيەتسلام كابيان بەكىرىن نەخدىت بھايون مىن عوض كى كەتخروە نداكيا ہوگى اوركىيىي بوگى؟ ارشاً دمواكه وه تَيناً وا ذي مونكي ما ورجب مين بهلي مه صداً موكى كه الألكنةُ الله على الْقَوْ وَالظَّالِمِينَ - صداك دوم يهوكي أَذِ فَتِه الله فِي مت نزديك اللي تيسرى صدا اس مجتمد سفظ مرموكي جواس ون ميرا قاب میں نمایاں ہوگا۔اوروہ ندایہ ہوگی کہ اتیبالنّاس آگا ہ ہوکہ خدائے سجا نہ و تعالیٰنے فلاں ابنِ فلاں (ٹاامیرکومنین عليه السّلام) كومبعوث فرايا - وه ظالمين عالم كوللك فرائيكا - اور وجعلى عليه السّلام مومنين كوأسي دن وصحت اوركشا دكى ظامر بوگى - اورخدائى قالے اُسى دن صدور مُومنين كوشفائ كتى عطا فرمانيكا اور آنے قلوب سے غصته اورحسد کونکال لیگا- جناب امپرالمومنین علیات لام کا بیان ہے کہ میں نے عرض کی کہ میرے اور بیلیجالتا (ا كے بعد ائمة عليهم السّلام کفتے ہونگے۔ ارشاد ہواكہ توحضرات ہونگے ،اوران میں کا نواں مهدی آخرار مان اللّم اللّم حافظ ابونييم صاحب جلية الاولياء كي مصدقه احا ديث

اوبر كى بجث كوتمام كركے البهم علمائے المسنت والجاعت كى ستمەصرىتۈن ميں سے اُن حدیثوں كو ذیل ملمینیا يرتيمين جن كوحا فطابونعيم في احدابن عبدالله كى اسادس ابنى كتب طبية الاوليادمين نقل فراياب مرويكم أن صینوں کے متون اورمضمول وسی بی جواور کی حدیثوں میں بیان برد کی میں اسلیم ہم انکو توار دا ورطوالت کے خیال سے بوری عبارت کے ساتھ نہیں قاصفة ہیں مرف اسكاراوی اور خلاصة مضمون كواب الهاروائبات ما كيكاني مجية إي-

(۱) ابوسعید رہزسے مروی ہوکہ فرمایا جناب رسالت ہا ب صلے اللہ علیہ والہ دستمرنے کہ حضرت مہدی اِخرالز ما عليه السّلام ہمارے المبنين اورا ولا دِ فاطمه عليها السّلام سے مِن سات آتھ يا وّرس مک امات فرم يَنظّم أكل عهدِدولت مهدمين تام لوگ مرفه الحال اورفارغ البال بوجيك.

(H) ابوسعيد خدري سے منقول ہے كە آپ دنياكوعدل دانصاف سے برا در ملو فرما دينگے .

( w ) زهری سے با ساید جناب سیّده سلام الله علیها منقول ہے که مبدی علیه استلام نیری اولا د سے مہیں ، ( مم ) على ابن بلال سے بات و مذكورة بالا منقول ب كه مهدى علىية السلام على صفات سے موصوف موالم اوروه فلان فلان کار ہائے نا یاں دنیا میس کرینگے۔

(4) عبدالله ابن عمر كى اسفاد سابكامقام طهور مى بلادياكيا.

( 4 ) مذَّ يفه كي اساد سي آپ كاچېرهٔ نوراني اور مليهُ مبارك تبلايا گيار

( ﴿ ) باسناد ایضًا جسم مبارک وقامت اور سرایائ مبارک کی تفصیل بتلائ گئی و ( ﴿ ) ابوسعید کی اسناد سے بینیان ورانی کطلعت ارشاد بوئی و

(١٠) باسنا دايشًا بني مبارك كى صورت تبلائي كمي-

(11) ابوامام کی اسادسے اس بیان میں کہ آئے سیدھ مخسار برخال بزرگ ہوگا۔

(١١) عبدالر حن ابن عوف كي اسنا دسي إس بيان مي كه آيك دندان مبارك كيس بوتك . (١١١) ابوالم مركي استاد سے إس بيان ميں كرات الم مصالح ميں۔ (مهما) ابوسعیدی اسنادسے اس بیان میں کرآپ علانیہ اورظا ہری طور برخار فرما ہو نگے۔ (ه) عبدالله ابن عرى اساد سواس باين من كرايك وق مبارك يرابر رحمت سايفكن بوكار (۱۲) باسنادِ العِشَّا إس بيان مين كه آيكه آگے آگے فاكِ رحمَّت مداكر تَا جائيگا۔ (14) ابوسعید خدری کی اشادسے اس بیان میں کہ آنخضرت صلے الله علیه وآله وسلّم نے وجودا ورورود صرت امام مهدى طيه السلام كى بشارت خودى في يك ب (٨١) عبدالله ابن عمري السادي اسبان من كرات عفرت صفي التعليم الدوستم كيمنام مي-(١٩) حذیفیہ وغی التُدعَنه کی اسناد سے اِس بیان میں کُر او کمی اور آنخفزت صلّے اللّٰہ علیہ واکہ ویکم کی گنتت ایک ہی (٧٠) عبدالته ابن عمري اسنادت إس بيان من كه آيك والدِ زرگوار حضرت امام من عسكري ليه السلام من -( ۲۱) ابوستید کی اساد سی آیل عدالت کے بیان میں۔ (٧٧) فدابن عبدالله كي نساد سي آيك اخلاق واشفاق كربان مي. (۱۲۳۷) ابوسعید کی اسنا دسے آیے کرم وعطا کے بیان میں -( ۲۹۲) ابوستعبد کی اسناد سے اِس بیان میں کہ آپ کا علم جنابِ رسالت آب صفے اللہ علیہ وآلہ وسلّم کے علم میستخرج ہے۔ (۷۵) توبان صحابی کی اسادے آبکی علامات طہور کے بیان میں۔ (۲۷)عبدایندابنِ عباس رضی الله عنه کی اسنا دسے اِس بیان میں کہ آپ مشرق کی طرف فہور فرمائینگہ (۲۷) حذیقه کی اسادے اس بان میں کر آیکے ظہور کے باعث اسلام میں وہ ت اور عظمت بیدا ہو گی۔ (٧٨) اوسطيد كي اساده إس باين مي كه آي عهدمين سب مرفد الحال اورفارغ البال موثك. (۲۹) اس ابن مالک کی اسناد سے اِس بیان میں کرائٹ سادات اہل بہشت ہیں -( • سم ) ابو ہر رہ کی اسا دسے آ کی امارت اور ملک کے بیان میں ۔ ( ا سر) تُوبان كَي اسناد سے اس ماكيد ميں كرجب ندائے ظہور سنو آيكي خدمت ميں ج**ارها خربوا ورجي** اختيار كراو . ( ۱۹۷۷) جنابِ میرالموُمنینِ علیالسلام کی اسناد سے اِس بیان میں کہ خدائتا کے ایکے طہور کی برکت سے تام دنیا کے قلوب كوقبول إسلام ي طرف مأنل اور راغلب فرما ديكار (موامع) ابنِ اسمود کے اساد سواس بان میں کہ آیکے بعد دنیا میں خر ماتی زم گی۔ (مم ١٠١) ابوبرريه كي اسنادي إس بيان مي كرفت قسطنطينية كي با تقرير موكى -(١٥٥) قيس بن جابري اسنادس اس بيان مي كرب موكب جبابره كي بعدظهور فرا مينك.

ريمها) ابوسييد خدرى كى اسناد سے إس بيان ميں كر جناب عيد ابن مربم علے نبينا واله وعلي تسلام ( برسم ) صرت عبدالله ابن عباس رمنی الله عنه کی اسنا دسے آیکے صالف کے بیان میں۔ (۱۹۷۹) بوسعید کی اسادے اس بیان میں کہ آپ دنیا کوعدل وا نصاف سے پُر اور عموز ما تینگ اور کامل مات برس کک سربرارا ک امامت رسینگے۔ سواد اعظم المستنت ك اتن علماك معتبرين كم مستندما خذول سع مم ف اتني حدمتين قلمبندكر دي ي اگراتنی طول وطویل تفضیل کے بعد بھی اور تصریح و تشریح کی حاجت باتی رہی ہو او کتارب نیا بیتے المودّ ہ فی القریط المام سليمان بلخي فتدوزى ادركتاب الترجح المطالب في عدّمنا قب على ابن ابيطالب عليالسّلام مولّفهٔ خواج عبيدليّة ا مرتسري الا خطه فرما الي جائي-حضرت عيسكا ورجناب امام مهدى عليه لسلام دوجدا كانه بزركس مرابن خالد آلجندی نے و تبہر جند کاموذ ل تفایہ صدیث لکھی ہے کہ کا محدیثی الا عیت ابن مریم إس حديث كي قدح فودا لمستنت ك علماك كبارس كي سي جناني محدابن يوسف الكني شافعي كما بالبيان ني اخبار امام صاحب الزما*ن عليه السّلام مين لكهة بهي* وفي كالناه النقبوص ولالة على انّ المحدي عليد السّلام غيرعيّ وها ارحل سنالا تهلائي الآعبية ابن مريم على على ابن خالد الجندى مُوذِّن الجند تفرُّد به عن ابّان اسْالح عن الحسن قال إسمًا معي المطّلبي كان فيدتساهل في الحديث. (چندمدینو س کواورلکھکر کان نصوص میں اس امر کی دلالت ہے کہ مہدی علیہ اسلام عیلے علیہ اسلام کو ماسوا ين- اورمدار صديث لا همدي الآعيت ابن مرجم محدابن خالد جندي مُوذَّن جندير بني - جواس صريت من منفردت - ابان ابن صلح اوروجس بعرى سے اور كهاشافى طبى فى كەسسى تسابل نفاامر حديث سى كنّا بالتروي الوردى افي اخبار المهرى عليه السلامي إس حديث كي ذكر كي بعد مرقوم مي . قال القرطبي في التناكرة اسنا دومهيف والاحاديث عن النبي صلة الله علية الدوسكم فى التنصيص على انتمن ولدفاطمة عليها الستلام فابتة ما لمكر لجا دونه ر الم قرطبی نے اِس حدیث کے نزیر ہ اسنا دیں کہاہے کہ یہ حدیث ضیعت ہے اور جناب رسالتما یہ صفح المتدعلیة آل وسكم كى بيحد شيب جواس تنفيص وكصيص مين واردمو في مين كه جناب مهدى عليه لسّلام حضرت سيده سلام المدعليها

ي دولادت بوتك ميح اور ابت بي - بي علاوه أيك إس امري كوئي اور كم بني كيا عالسكا-المشرب الوردى في ندمب الموري عليه السلام من طاعلى قارى لخريك من بين المسال المشرب الوردى في مدم المين عن حد بنا لا محدي الاعين التا عين المن عربي فكيف عاا متلفة المناهدة المن

بانجله ان عبارات سنطام ربواكه دمینو لا محدی آلا عینے علیالسلام بنا برافادہ شاقعی وجا کم و بہتی وقرطی وگنی وابن آلفیم وسیوطی و ملاحلی قاری مقدوح و مجودح ہے اور حب مقدوح ہوا ایک بیشکا نابت ہوگیا تو صرورت دری کہ اسکی تقییم معانی کی طون توجر کھا سے لیکن بعن علمائے المسنت فی تقصیب سے اسکے معانی کو درست کرنا جا ہے۔ جنائیہ الوقت الوردی میں مرقوم ہے۔ قال القطبى دعتمل ان تكون قوله عليد السلام لا محدى الاعيسى ابن مريواى لا محدي كاملاً معصوطاً لا عيسى ابن مريم قال وعلى هذا يجتمع الاحاديث ويرتفع التعارض وقال ابن كثيرها ذا الحديث ويرتفع التعارض وقال ابن كثيرها ذا الحديث ويما ينطهم ببادى الرّاي مخالف للاحاديث الواردة في الثبات المحدى عليه السّلام غيرعيسى ابن عربم عليه السّلام وعند السّام كا ينفى بل يكون المراد من ذلك ان المحدي حق المحدي وهو عيد ولا ينفى ذلك ان المحدي حق المحدي وهو عيد ولا ينفى ولا ينفى المحدي وهو عيد ولا ينفى ذلك ان المحدي حق المحدي وهو عيد ولا ينفى ولا ينفى المحدي والمحدي والمحدي والمحدي ولا ينفى ذلك ان المحدي حق المحدي والمحدي والمحديد ولا ينفى ذلك ان المحدي حق المحدي والمحدي والمحدي والمحديد ولا ينفى ذلك ان المحدي والمحديد والم

نان قلت قصاصورة ما يحكوبه المهدي عليه السّلام اذا خرج هل يحكوبالنصوص ا و بالاجتماد او بجما فالجواب محالالما الشّيخ محي لدّين عرب انّه يحكوب النّي اليه علت الالها من الشّريعة وذلك ان يلحمه الله الشّرع الحقّى فيحكوبه محالشا واليه حديث المحدي يقفوا ونُوني فعرفنا صلّى الله عليه واله وسلّراته مبتدع لامبتدع واندّمعصوم في حكم اذلا معن المعصوم في الحكم انه لا يعظى وحكود سول الله صلّى الله عليه واله وسلّرلا يعظى وحكود سول الله صلّى الله عليه واله وسلّرلا يعظى وجعلها على فالله الله عن المولى ان حسو الآوجي يوجى وقد اخبر من المحدي الدّلا يعظى وجعلها على قابلانبيام في ذالك الحكور.

بس الركي توكد كياميورت بوكي أن اموركي جن كاحكم دينك مهدى عليب السلام حبر قت خروج فرما ينك أيا بنصوص حكم فرط تينيك يا باجتهاد - يا و و نون طريقول سے يس اسكا جواب وہي ہے جوكہ شيخ محى الدين عربي نے دیاہے کہ وہ اُسی شریعت کے مطابق حکم کرینگے جوا کی طرف ملک الہام القافرائیگا اور یہ اس طرح القافر مائیگا له الله سخانه وتعليه القا فرائيكا أنير شريعيت محرى كوسس وه أسكه مطابل حكم فرانيني جيسا كه اشار وكياب اسكى طرف حديثِ مهدى عليه السّلام نے جبيباكه فرمايا ٱنخصرت صلّے الله عليه و آله وسلّم نے كه وہ انہاع كرينگے مبرك اثركابس بجنوا دياآ مخفرت صلى المتدعليه وآله وسلم في مهرك يقينا مهدى عليالسلام مصوم من أب اس سے کرمعصوم فی الحکم ہونیکے کوئی معنی بجز اس کے نہیں ہیں کہ وہ خطا نہ کرنیگے ا درحکم حبّا ب ككلامنهي كرت اوريقيناً آنخطرت صفّالته عليه والهوسقم مروى مع حال جناب المم نهادى عليه السلام كاكه وه خطان كرينيك اور حكم مين وه انبيا اعليهم السلام كساقة شامل اور محق بي. خامشا مدیث لا محدی الاعیسی ابن هریمس جورجی اورابن کثیرنے کی سے ظاہر ہوا اور این عِینے علیا لسّلام جنابِ مهدی علیه السلام سے مرتبۃ افطنل ہوں۔ حالانکہ یہ امرسیم نہیں ہے۔ ملکہ ہے مهدى عليدالسلام كي احاديث كثيره سي ثابت اورمحق ب. ادر إس امركا اعتراف فود على ك ا بياسه . چنانچه محداً بن يوسعت النجي الشاهني النبيان في آخبارِ صاحب الزّمان عليه السّلام مي كزركي بائل وقال مع صحته لهائه الاخبار وهي ان عيسي يص مين يديه واته يقتل الثجال ببن يدى المعدي عليد السلام ورتبة التقديم فى الصّلوة معرَّة وكمنالك رتبة التقديم الجهاد وهكنه اخبادها تنبت طرقها وصحتها عندالسنة وكنالك ترويها الشيعته على لسواء فمأن اهوا لاجاع من كافة اهل لاسلام ومع نبوت الاجاع على ذلك وصعته فايما افضل الامام والماموم في الصلاة والجهار معا الجواب عن ذلك وهوان نقول ان ها فارتاب نبي وامام وانكان أحلها قل ولا لصاحبه فيحال اجتماعهما وهوالامام يكون قدوة النبرصي الله عليدواله وسلمرفى تلك وليس فيها من تاخذى فالله لوحدكا تحروهما بيضنا معصومات من الزيكاب القبا حُوكا فَة والمداهنة والرّيا والنّغاق ولا يبعوالدّاعي لاحدها الى فعل ما يكون خارجاع جمم الشريعة ولا فخالف للهدالله تعالى ورسولدوا ذاكان الامركن لك فالامام انعنل من الماموم لموضع ورودالتربية المح يدبن لك دبيل تولديؤم القوم اقرأهم الكتاب الله فان استووا فافقهم فأن استودا فاقتم فأن استودا فاقدم مرجما فلوعلم الاعام التعيين افعنل مندلة اجازله ان تقيدا عليه لا حكام علم الشريعة ولموضع تنزير الله تعالى لدمن ارتكاب كل مكروة كذاك لوعلم عييلى اندّا علم مندلما جازان يقتلاي بدلموضع تنزيه الله تعالى من الرّيا والنّفاق الله

محقن الامام انداعلم مندجازله ان يتقلام عليدكن الكقد فتقن عيشلى ان الامام اعلرم لمخلف ولولاذلك لوتسعه الاقتداآء بالامام بس اگر کوئی سائل سوال کرے اور کے کہ با وجود إن اخبار کی حت کے کم عیلے علیہ السّلام مہدی لیات لت يجع نازير عينك و اورمهدي عليه السّلام كم جمراه موكر جباد كرينيكا ورد حّال بعين كومهدي عليه السّلام كسانى قتل كرينيكي اوررتبه غازمين تقدم كرنريكا بهي مشهورت وادراسي طمح جها دمين هي مقدّم مونيكامسُلهُ شهوريج يس مع بس جنك ط ق اورأ كم طرق كى سخت نز ديك البسنت ك ثابت ب اوراسى طرح مشیعه بھی اُنکو مکیساں روایت کرتے ہیں بیں یہ اجاع تما م اہم اسلام کاہے اِس واسطے کہ جو شخف شیعہ اور ما قط ومردود اورزائد سعد طرح اور ايجاد كياكيا سه دبيس مابت بواكه بيرا جماع تمام ام كاب اور با وجود ثبوت اجماع ا ورأسكى صحت كيس كون انفنل ب امام يا ماموم نمازا ورجها و میں۔ ساتھ ہی جواب اس کایہ ہے کہ تمام راس کے قائل ہیں کہ وہ دونوں میشو اہیں۔ ایک نبی اور ایک ۔ *اُن میں سے بیین*نوا ہوا اپنے ساتھ کی کا جس حال میں کہ وہ دو نوں مجتمع ہو حاکیں اور وہی امام ہے ک<sup>ا</sup> پیشوا بوگانی کارس حال میں اور اون و واوں میں سے کوئی ایسانہیں ہے جس کوفی سبیل الشطامت فؤد كرسك اورنيزوه دونون مصوم بيل تكابست عام قباع كے اورامردين مي سي سے اور نہ ان رونوں میں شنے کسی ایک کے لیے کوئی واعی ہے اُس ق ا ن ہے امر خداؤرسول صلے اللہ علیہ واله وسلّم سے بجب ایسا امر ہو تواہا م اضل ما موم سے بوجہ وار دہونے حکم شریوتِ محدثیک اس مجل بر بدلیل قول صفرت رسولِ خدا صنے اللہ علیہ آلہ اگر کہ وہا مت کر میا قوم کی جوان سب میں بہت قاری اقرا ہو واسطے کتاب خدا کے بھیں اگرسب قرأت میں برا ب ، سے افقہ موریس اگرسب فقہ میں بھی برابر موں توجوان میں سیج الوجہ ہو۔ لیس اگرا مام والشلام انسيه افضل مبي توبذجائز مؤنا أنج ليحكه وه عيث عليله تسلام يرتفدهم مېن ورفداونږ عالم<sup>نے ا</sup>نہیں منزہ کیاہےار تکاب لِلسّلام کومعلوم ہو ناکہ وہ حضرت ا مام مہدی علیہ لسلام سے آب ر مهرى علىالتلام كى بوجواس ككرات تناسل في الأرتاك وا امام على نظام ي تنجائش نبوتي. بالجلة ماول تركبتى اورابي كثيري (العوارف بابت ماه ربيج الافرك مستد بجرى نبوشي جليده شارملا)

علامتشیخ حسین دیار کمری این مشهور و معروت اریخ تاریخ انجیس میں بذیلِ مذکر رہ جنابِ امام مهدی علیہ السّلام تحریر کرتے ہیں: -

القاني عشرعي أبن حسن ابن على ابن محمد ابن على الرضاعليهم الستلام ميكني ابالقاسم ولقبه الاماميتية بالحجيّة والقآنئموالمصاي والمنتظروصاحب الزّمان وهوعنده خاتىر لانتنى عشرا ماما ويزعمون اته دخل الشرداب الذى فى سرّمن راى وامّه تنظراليه ولمريخ جاليها وذلك فيسنة خمس وستين ومائتين وقيل فيسنة ست وستين ومآمرين وهوالاصح واختفى الى الأن في زعمهم وامنه المرول اسمها ت وقيل نرجس وقيل غيرذالك ولد في سرمن رأى في النالة وعشرين من رمضان سند ثمان وخمسين ومأشين وفي إمع الاصول في اشراط الشاعة دعلاما تفاعن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه والموسلم واللوا ين من الله نيا الا بومرة احل بطوّل الله ذالك اليومرحتي ببعث الله فيه رجلامتي اومزاهليتيا يواطى أسهه اسى واسم ابيه اسم ابي علاء الارض قسطًا وعل لا كما ملئت ظلما وجوراً وُ في رواية اخرى لا تُنقضي الله بنياحتي بيلك العرب من اهليب في رجل يواطي اسمه اسمي اخوجه ابوداؤد وقال صاحب الفتوحات المكيتة في ذكرالمهدى عليدالستلام اته يكوزمعه ثلث مأتدوستون رجلامن رجال ملله الكاملين وهذه الخليفة بكون من عترة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كنتية كنية جهاد حسن ابن على عليهما التسلام بين الرّكن والمقيام ببايعدالعادفون بالله من اهل الحقائن عن شهود وكشف بتعربيت المي رجال الميون ويقيمون دعوته وبيصرونه هم الوزراع يجلون اثقال ملكته ويعينون على ما فالله الله تعالى تترقال فان الله يستوزر لدطا نفنة حبا محرفى مكنون غيب اطلعهم الله كشفا وستحودا على لحقائق وهذا الخليفة يفهم منطق الحيوان دبيسرى عداله في أكانس ف اليات - ( تاريخ الخيس جلد اص اسوسطراا)

بارهویں امام محدابن حسن آبن علی ابن محداثن علی رضاعلیم السّلام میں ۔ کمنیّت آپ کی آبوالقا سم ہے۔ اور فرقہ امامیہ کے نزدیک آپ کے القاب الحقیّۃ القائم ۔ المهدی ۔ المنتظر اور صاحب العصروالرّما علیہ السّرّام میں ۔ اور ان کے گمان میں آپ متر من رائے کے ایک مرراب میں ۔ اور ان کے گمان میں آپ متر من رائے کے ایک مرراب میں داخل ہیں ۔ درآن کا انتظار کر رہ تھیں گر بھر برآ مدنہوئے ۔ فیوافیو میں میں داخل ہیں ۔ درآن کا انتظام میں مادر گرامی فدر آپ کا انتظام تقابل غورہ کا اور آج مک آپ تھی میں ۔ اور کہا گیاہے کہ مراب اور میں اصلاح ہے (افظ اصلاح قابل غورہ کا اور آج مک آپ تھی میں ۔ آپ کی مال قرم ولد میں جن کا نام میں تقل ۔ سوس اور نرجس بتلایا گیا ہے اور اس طرح اور نام بھی بتلائی ہو اب

ولادت آب کی سر من رائے میں ہوئی۔ ۱۹۷۸ رمضان مصر اور اور جائع الاصول میں ہے بذیل اسٹراطِ
ماعات وعلامات قیامت کہ ذمایا کھزت صلے استُرعلیہ وآ لہ وسلّم نے کداگر دنیا کا ایک روز بھی با تی
رہجائیگا تو صوا اس کو اساطولانی فراد کیا کدائس میں ایک ایسائیف مبعوث ہوگا ہو تجہ سے ہوگا یا میرے
اہلیت علیم الشلام سے منام اُس کا میرانام ہوگا اور اُس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا لا اِس
ا فیر نقرہ کو تو دعل کے المست نے غلط بتلایا ہے) جو بھرد گیا زمین کو عدل وافصاف سے بس طرح وہ
الجیہ اس سے ظلم وجود سے بھری ہوگی۔ اور دوسری دوایت میں ہے کہ دنیا کبھی تام نہیں ہوگی جب نک میرے اطبیت میں سے ایک شخص جس کا نام میرانام ہوگا تام مورانام عور کا تام عوب کا مالک مذہوئے رجائی کا جب نک میرے اطبیت میں سے ایک شخص جس کا نام میرانام ہوگا تام عوب کا مالک مذہوئے رجائی گابت کے اس کوابو داؤد نی فرج کیا ہے۔ صاحب فوقات کی تیٹ نے کہاہے کہ اون کے ہمراہ تین سوساٹھ مرد ہوئے رجائی کالیان
سے دیفیفہ کو رسول المند صلے الشّعلیہ والہ وسلّم ہیں بعترت رسول الشّرصة استُرعیہ والہ وسلّم ہے۔
سے دیفیفہ کو رسول المند صلے الشّر علیہ اور اُن می نوب کر نیکے اور اُن می نفر دی کہوں کے اور اُن می نفر دیل کے اس کوابود کے تبوت سے بی حضرات بیت کہ اُن کو میک کے اختیار کرنیکا کا می کو دائی دیا ہو کہ بھی حس کے اختیار کرنیکا کا می کو دائی درات اصول کو جاری فرمائیکی جن کے اختیار کرنیکا کا می کو دائی عوالت آئی میک اور تام جن وانسان میں اُن کی میالت کے انتظام و نوب ہونگے۔ جانوروں کی زبان کو بھیس کے اور تام جن وانسان میل اُن کی عوالت جاری درات والی دیا ہو کیوری درات اور کی درات کو میس کے اور تام جن وانسان میل اُن کی عور کی دران کو بھی درات کو ایک میں درات کو انسان میل اُن کی عوالت کی درات کی درات کی درات کی درات کی درات کو درات کی درات کو کی درات کو درات کو درات کو درات کی درات کیا کی درات ک

احمد ابن بوسف دشقى مشهور سرامام قرمانى ابنى كماب تاريخ اخبار الدّول فى آثار الاول ميں بذيل مِنْ كُوهُ خياب امام آخرار تيان عليالت لام تحرير فرملت ہيں:-

الفصل لحادى عشر فى ذكر الخلف الصالح الامام ابى القاسو حقى ابن الحسر المسلوعيا عليه السلام ورضى الله عنه وكان عمرة عند وفات ابيه خمس سنين الله الله فيها الحكمة كا أثنها يي عبيد السلام صبيا وكان مربوع القامة حسن الوجه والشعرات في الانف اجلى الجبهة وزعم الشيعة انترفاب في سرداب ببغل ادوالحوس عليه سنة ست وستين وما تين وانه صاحب السيف القائم المنتظر قبل قيام الساعة وله قبل قيامة غيبتان احل ها الحول من الاخرى فاما القصرى فمنذ ولادته الى انقطاع السفاد قيامة غيبتان احل ها الطول من الاخرى فاما القصرى فمنذ ولادته الى انقطاع السفادة بينه وبين الشيعة واما الطول عى التي بعد الاولى وفي أخرها يقوم بالسيف وكان معادة الشيعة ببغد ادان فى كل يوم جمعة يا تون بفرس مشد ودة ويقفون على باب المسرداب و يدعن باسم المحدى عليه المتلام واستم واعلى علن والقن العمل المان الامراسلطان سليان من بنى عنمان واستولى على البغد اد وابعل تلاث العادة واقتى العلم أعلى المهدى عن بني المهدى على البغد اد وابعل تلاث العادة واقتى العلم أعلى المهدى على البغد اد وابعل تلاث العادة واقتى العلم أعلى المهدى على البغد اد وابعل تلاث العادة واقتى العلم أعلى المهدى المهدى على البغد اد وابعل تلاث العادة واقتى العلم أعلى المهدى على البغد اد وابعل تلاث العادة واقتى العلم أعلى المهدى على البغد اد وابعل تلاث العادة واقتى العلم أعلى المهدى على البغد اد وابعل تلاث العادة واقتى العلم أعلى المهدى المهدى المدون باسم المحدى المدون المدون المدون المدون المدون القال المان الامراسة المدون المدون

علبدالسلام هوالقآنئرني أخوالوقت وقب تعاضدت الاخبارعلى ظهوره وتظاهرت الروايا على اشرات وديهوستسفر ظلمة للايام والليالي بسفوره وينجلي بروية الظلمرا بجلآء القبع عن ديجورة وبسيه عدار في الأفاق فيكون الضّوء من البس والمنبو في مسيولا وامّاالسّه التى يقوم فيها القاكمُ واليوم الذي يبعث فيه فقل جاءت فيه أثار عن إبي بصيرٌ عن ابي ا عليه السلام قال لا يخرج القا لمرعليه السلام الاني وتومن السنين سنة أحلى اوثلاث اوخمس اوسبع اوتسع إديقوم في يوم عاشورا ويظهر بوم السبت العاشر من المحرم قائمًا بين الركن والمقام ومنفض فأمم على بدر ينادى البيعة البيعة فيسير اليه الضارة من اطراف الارض بيا يعونه فيملاء الارض عدلاكما ملئت ظلما وجورا تعربسيرمن مكرض يات الكوفة فينزل علي بخضها تعديقها الجنود الىجيع الامصاد وتعن عبد إلكوري النعنى قال قلت لابى عبد الله عليه الستلام قال سبع سنبين تطول له الايام حتى تكون السنة من سنينه بمقد ادعشرسنين فيكون من قطكه سبعين سنة من سنينكو-ص مهم فصل گيارهوب إس امرين كه خباب خلف القتالح الم م ابوالقاسم محمد ابن حسن العسكري عليه السّلام ورضي ا عنه بوقتِ وفات ابنِ والبرماجد كي يا يخ برس كي تقط فدائنغاك في إسى سِن مين آب كوكمت عطاكي هي جيسا كه حمزت يجيم على نبتينا وآله وعلميه الشلام كونجين مين علم ملاتفا- آپ مربوع القامت - فبول صورت - و بر چھوٹی ناک والے اور نورانی چېرے والے تھے۔ اور وہی اوصاف میں جوآب کی ترمیت میں حدیثوں کی تام کنابوں میں مندرج ہیں) سنیوں کے گان میں بقام بغداد آپ سرداب میں غائب ہو گئے بالسلاھ میں عالا *نكه نگرا*ل موجود تقے . آپ صاحب سیف اور القا م<sup>اء</sup> المنتظر نہیں جو قبل قیامت ظور فرما نیننگے اور قبامت سے پہلے پہلے آب کے لیے وغیبتیں ہونگی ایک صغراے ایک کبرے رضیت صغرات تو وقت ولادت ایک ا وقتيكر آب ك اورآب ك شيعول ك مابين القطاع نظام سفارت بوتام بوتيه اورغيب كراك غيبةِ صغراب معديد آغاز جوكراً من وقت مك قائم راليكي مبتك كداب ولود التيف فرما فيك . اوربغدادے شیوں کی یہ عادت تھی کہ ہرجعہ کو گھوڑے پرموار ہو کرسرواب مقدس کے وروازے پر ات من اورآب كانام نامى ليكرندادية كف ملطان سلمان خان عماني والى مغداد في أن كاس دستور کوبند کرویا و اور تمام علما و نے اِس پراتفاق کیاہے کہ آپ آخر وقت کمہور فر المین کے اور حدیثیں متعاصد میں - اور آپ کے اور ہوایت کے اعلان میں روایات ظاہر میں کہ اُن ایام کی تاریکیاں آپ کے تجلیّات ان اسے زائل ہوجائیگی۔ اور المبت كفرات كى صبح يدايت سے كا فور ہوجائيكى۔ اور آب كے اوار عدالت تمام دوئ زمين برمشل متاب عالمتاب كي بيل جانينك اب ريايه امركه آب كس سال اوركس فين فهور فرانينك تواس باستمين ابوله يرفن خباب الم مجفرصادت عليد السلام سي روايت كي بع كدفر الا

ن نے کہ فہورا م قائم علیہ التلام کا سنطاق میں ہوگا بہ میں بر شدمیں بر شدمیں بر شدمیں بر شدمیں یا فیدیں۔ اور جس ون آپ ظہور فر ما میں گے وہ یوم عاشورا بر شنبہ کا دن ۔ محرم کی دسویں تاریخ ہوگی۔ اور ایک شخص آپ کے دائیں ہاتھ کی جانب کھوا ہو کر ندا کر کا البیعقد۔ البیعقد ۔ یہ مشکر آپ کے افسارتام اطراف ذمین سے آئینگ اور سعیت سے مشترت ہوئی ۔ آپ دنیا کو عدل و انصاف سے آسی طبی بھر دنیگے جس طبی وہ قبل میں جور وظلم سے بڑا ور کھو ہوگی ۔ آپ دنیا کو عدل و انصاف سے آسی طبی بھر دنیگے جس طبی وہ قبل میں جور وظلم سے بڑا ور کھو ہوگی ۔ آپ دنیا کو عدل و انصاف سے آسی طبی اور نجف میں منزل فراکر و جی سے تمام ملا دِ عالم میں شکہ سے کو جی فراکر کو فیمیں سے ۔ عب رائل کی فیمی سے تمام ملا دِ عالم میں شکہ اس میں ہوگی۔ اسلام سات برس کہ میں خواب امام حجوز صادق علیہ السّلام سات برس کہ میں کے برابر ہوگا۔ بس اُن کی مذتب حکومت تمہارے برسوں کے اعتبار سے کا ایک مال تمہارے دس برس کے برابر ہوگا۔ بس اُن کی مذتب حکومت تمہارے برسوں کے اعتبار سے نظر برس ہوگی۔

تحرمه فرماتے ہیں! ۔

هُوهِي ابن الحسن ابن على ابن على ابن على ابن موسى ابن جعفرا بن هُي ابن على ابن الحسين ابن على ابن البيطالب عليهم السلام و كنيته ابو عبد الله و المؤالات المحد الحقائح الحجية صاحب الزّمان القائم والمن نظر البياتي و هو الخوالات أنه آب كا نام محدا بن حسن ابن على ابن محدا بن على ابن الحسين ابن على ابن المحسين ابن على ابن المحسين ابن على ابن المحتاب التلام بيد اوراب بي كوظف ما لحقة معاصب الرّيان الله من والمنتظر اورالباتي كي ابو عبد الله الدراب بي الحراب القائم والمنتظر اور الباتي كيت بين واوراب بي الحراب الله من المنتظر اور الباتي كيت بين واوراب بي الحراب الله من المنتظر المرالباتي المنتظر المرالباتي المنتظر المنتظر الورالباتي المنتظر الم

طأفط جال الدّين محدّث روضة الاحباب مين بذيلٍ مذكرة حضرات المدّ اثناعشر عليهم السّلام

تحرير فرماتے ہيں: ۔

بعرجنابِ حجة عليه السلام بوحجة الله اوربقية الله من أس ك بندول مين نام أن كامحدا بنِ سن ابن على

علیہ السّلام ہے۔ یہ وی بزرگ ہیں جن کے ہاتھوں پر خداُستانے تمام مسترق و مغرب کو فتح فر مادیگا۔ اور
یہی وہ بزرگ ہیں جو اپنے شیوں اور دوستوں کے درمیان سے غیبت فرما نینگے۔ اور اُن کے اِس مِر یہ کوئی ٹابت قدم نہیں رہیگا سوائے اُس کے جس کے ایمان قلبی کا امتحان خدا سقالے نہ لے چکا ہو۔ جا ہم
و فی التّدعنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آنمخرت علیا ستّدہ اور استم کی خدمت میں عرض کی کہ آیا آپ کے
ایم فیدت میں آپ کے شیعہ منتقع ہوسکتے ہیں۔ ارشاد ہوا ہاں قسم اُسکی جس نے جھے بہوت کے مرتبہ کے
ایم فیدبت میں آپ کے شیعہ منتقع ہوسکتے ہیں۔ ارشاد ہوا ہاں قسم اُسکی جس نے جھے بہوت کے مرتبہ کے
ایم فیدبت میں آپ کے شیعہ منتقع ہوسکتے ہیں۔ ارشاد ہوا ہاں قسم اُسکی جس نے جھے بہوت کے اور آپام ہم پیت
ایم فیدبت میں آپ کے شیعہ منتقع ہوسکتے ہیں۔ ارشاد ہوا ہاں قسم اُسکی جس نے جھے بوشکے اور آپام ہم پیت
میں جی اُن کی ولایت سے اُسی طرح فائدہ بنجیا جسا کہ آف اُپ زیر سحاب سے تام عالم کوفائدہ بہنچیا رہا ہو
مکنونہ اللّٰی است بس بنہاں دار آ برا گراز آ کس کہ اہل آں باشد۔ اسے ابن ہو۔ یہ خدا کے اسر اُنجیت
مکنونہ اللّٰی است بس بنہاں دار آ برا گراز آ کس کہ اہل آں باشد۔ اسے ابن ہوں۔
ہیں اِنکو ہرکس وناکس سے نہیں کہنا جا ہیں۔ ہاں اُن لوگوں سے کہدیا جواس کے اہل ہوں۔
ہیں اِنکو ہرکس وناکس سے نہیں کہنا جا ہیں۔ ہاں اُن لوگوں سے کہدیا جواس کے اہل ہوں۔

مخترَّتُ صَاحب في صرف روضة الاحباب من نهي لكما ملكد ابني كتاب ارتبين في مناقب الميرا المؤمنين عليه السلام مين بهي جس مين أنهون في البني عقائد كا اللهار كياسي منجله أن كابكي المركابي يورا عقادا و ركال يقين ظا مركياسي وجنائي فراتي مين:-

اعلواا تبهاالمؤمنون الكاملون ان اعتقادي في شان اميرالمؤمنين على عليال الله ما يفتضيه مضمون تلك الاحاديث التى جمعتها في هذه الاوراق فا قول رضيت بالله و بنا الاسلام دينا و بحل رسولا و باميرالمؤمنين واما مين الحامين الحسب المحسين الشهيد بكر مبلا وعلى ابن الحسين ذين العابدين الستجاد ذي القتات و محمد ابن على الباقر وجعفر ابن محمد العمادة وموسى ابن جعف الحساطة و على ابن موسى الرضا و همد ابن على التقليق و على ابن هجد التقليق و الحسن ابن على الذي و هجد ابن العسن الحجة المحدي صاحب الرقمان ائتمة وسادة و قادة المدا التهدة مؤدا و المحدن الحجة المحدي صاحب الرقمان ائتمة وسادة وقادة الله تقياء الاحتياد بهدا قالى ومن اعلى المحدوث و كبرائي و شفاعات الاحتياد بهدا قالى ومن اعلى المحدوث على التنقيا والأخوة و المداة الابراد الاتقياء الاحتياد بهدا قالى ومن اعلى المحدوث على التنقيا والأخوة و من على عليه التلام كي بارب من ميرت عقائد الموسين كالمين أكاه بوحا وكه جناب امير المؤمنين على عليه التلام كي بارب من ميرت عقائد على من على عليه التلام كي بارب من ميرت عقائد على من المدين المراكم ميرادين ب اور مقرصة التلام على ابن الحدين كي معنون كي مطابق مين جن كو من ميرادين ب اور مقرصة التلام على ابن الحدين زين العابين الورا مان حزت المام ميرادين على المدعوم باقر حين شهيد كر الماء على ابن الحدين زين العابين سجاد صاحب تفات اور محدا بن على المدعوم باقر حين شهيد كر الماء على ابن الحدين زين العابين سجاد صاحب تفات اور محدا بن على المدعوم باقر حين شهيد كر الماء على ابن الحدين زين العابين سجاد صاحب تفات اور محدا بن على المدعوم باقر

جعفرابن محد الملقب برصادق - توقعے ابن جعفر الملقب برکاظم - علی ابن موسلے المدعوبر رفنا اور محدابن علی المدعوبر بسکری اور محدابن محد المدعوبر نفتی جسن ابن علی المدعوبر بسکری اور محدابن حسن الملقب بالمحجة المهدی معا حب الرّبان علیهم السّلام ہمارے امام - سمارے مردار اور ہمارے بردار اور میں ایس بردار اور مقد ابیں - اور ہمارے بزرگان دین ہیں اور قیامت کے شفیع ہیں - اور بہی ہمارے امام نور المام برایت اور ابرار ہیں اور بہی صاحبان تقواے اور اخیار ہیں ابنی کے ساتھ اور مجد کو محبّت وادادت ہے اور ابنی کے دفیمنوں کے ساتھ نفرت اور بیزاری ہے و نیا میں بھی اور آخرت میں بھی -

اس عبارت علی استالام کی است این و محققد و ظاہر کرتے ہیں جوفرہ شیعہ کا ہے کہ انہے کہ انہا کہ المیار طلبہ السلام کی است اینا وہی عقید و ظاہر کرتے ہیں جوفرہ شیعہ کا ہے کہ انہا ہے کہ انہا مشیم السلام کی اما مت اور خلافت حقہ کے معتقد ہیں اور نام بنام بتھری تام افہار عقیدت کر رہے ہیں اور اُن کے ساتھ تر اظاہر کر رہے ہیں۔
عقیدت کر رہے ہیں اور اُن کے ساتھ تو لا اور اُن کے دشمنوں کے ساتھ تر اظاہر کر رہے ہیں۔
توکیا اِس کے بعد بھی المسنّت کو بشرط اسلام حضرت کی اما مت اور وجودیں شک رہ سکتا ہے۔
یہاں کی توہم نے عوام مورضین - محتمین اور اکا برمنائخ صوفیین کے اقوال و کلام کو مت درج و قلبند کیا ہے جوان حضرات امام آخر الر آبان علید السلام کی سبت اپنی ابنی عسب سر تو ایس میں بھر یو فرما ہے ۔اب اگر کوئی صاحب یہ شوشہ جھوا میں کہ مور ضین ۔ محدثین اور صفیتین کا دار و مدار اور مختار زیا دہ تر منقولات پر ہوتا ہے اِس سے معقولین کے لیے اعتبار کے قابل اور اعتبار کے قابل اور اعتبار اس سے معقولین کے لیے اعتبار کے قابل اور اعتبار اس سے معقولین کے لیے اعتبار کے قابل اور اعتبار کے لائنی ہوتے ہیں۔

ركام - أس من بذيل مذكرة صرات المدم معلوات الله وسلامه عليها وعلى ابيها ما ذكر من فضائل ال فاطمه صلوات الله وسلامه عليها وعلى ابيها وعلى ابيها وعلى سائرال محتر امرلاينكرفان الانكار على البحر برحمته وعلى البريسعته وعلى الشمس بنورها وعلى الانوار بظهورها وعلى استحاب بجودة وعلى الملك بسجورة وانكاد لا يزيل المنكرالا الاستهزاء به ومن هوقاد رعلى ان بنكر على جاعة هم إهل المتداد وخرّان معلن النبوة وحفاظ اداب الفتوة صلوات الله وسلامه عليهم ونعم ماقلت فيهم منظومات

سلام على الشيد الهر تضا من اختارها الله خيرالنا أن على الحسن الالمعى الرصا شهيد برى جسمه كربلا على ابن الحسين المجتبى سلام على القادق المقتلى رضى التجايا امام الشغي على الرضا سيد الاصفياء على الرضا سيد الاصفياء على المكرم هادى الورى على المكرم هادى الورى امام يجهز جيش القنا ابى القاسم القرم نوراله لى ينجيه من سيفة المنتفنى وانف ادلامان ورالشمائر وانف ادلامان ورالشمائر سلام على المستطف المحتب المسلام على المستنافاطئه المراع على الاوزعى الحسين المالم على المالم على المالم على القرائمة الموت للام على القرائمة الموقن المراعلى المتقى المتق

ینی جو کچھ ذکر کیا فضائل فاطمہ صلوات اللہ وسلام علیما و علے سائر آل محرمی بس یہ امرائیا امریت کہ انکار نہیں ہوسکتا کیونکر اس کا انکار کرنا بجر کی رحمت اور برکی وسعت اور ضیائے آفا باورانوار کے انکار کرنا ہے کہ انکار نہیں ہوسکتا کیونکہ اور ملاکمہ کے سجو دسے انکا پر کرنا ہے۔ جس کا منکر قابل استہزا ہوتا ہے۔ اور کون شخص قاورہے کہ انکار کرے اُن لوگوں پرجو اہل ہدا دسے ہیں اور خزا نہ دار معدن بوت اور مافظ آواب فوت معلوات وسلام ہوان براور کیا خوب میس نے نظم کمی ہے اُن کی سنان میں۔

سلام بومصطف بحقیا بردسلام بوسید مرتضی بردسلام بوسیدة النسا و سلام الشرعلیها برجبیس ضدا فی تمام عورتوں کا سردار بنایا ہے۔ سلام بوان برجن کے انفاس مشک سے زیا دہ معقر اور خوشبو بیں۔ امام حورتوں کا سردار بنایا ہے۔ سلام بوا مام حین علیه السّلام برجو شہید کر ملاتی سلام بوا مام حین علیه السّلام برجو شہید کر ملاتی سلام بوا مام خیر القام بردا مام جورت علیه السّلام بردا مام جورت علیه السّلام بردا مام محدیقی علیه السّلام بردا ورسلام بوا مام قائم المسنستظر بردا مام می علیه السّلام بردا ورسلام بوا مام قائم المسنستظر ابی القاسم حضرت علیه السّلام بردا ورسلام بوا مام قائم المسنستظر اور وہ حضرت علیه السّلام زمین کوعدل سے اس طرح بھر دینگے جس طرح کہ وہ الم بورکے ستم وجورسے اور محدیث علیہ السّلام بوان براور ان کے آبا وَا جداد معلام الشّعلیم برادر ان کے اعوان دانف ادری الشّعلیم برادر ان کے اعوان دانف الدّعنهم بر ادر ان کے اعوان دانف الرحی التر عنبیم بر ادر ان کے اعوان دانف الشّعلیم برادر ان کے اعوان دانسیام استّد عنبیم برادر ان کے اعوان دانسیام دی الشّعیم برادر ان کے اعوان دانسیام استّد عنبیم برادر ان کے اعوان دانسیام دین المتّد عنبیم بر ادر ان کے استان کورہ کرتا درجی دین السّد عنبیم بر ادر ان کے استان کورہ کرتا درجی دین السّد عنبیم بر ادر ان کے استان کورہ کرتا درجی دین السّد عنبیم بر ادر ان کے اعوان دانسان کورہ کرتا درجی دین السّد عنبیم بر ادر ان کے انداز ان کے انداز ان کے انداز انداز کی السّد عنبیم بر ادر ان کے انداز انداز کی السّد عنبیم کی انداز کی السّد عنبیم کی انداز کی کورٹ کی دین کورٹ کے انداز کی انداز کی کورٹ کی کور

لَلْ عَلَىٰ قَارى جِن كَى كَنَابِ مُوفَوَعات تَامَ عَالَم مِينِ مَشْهُورِ ہِے - ایسے زبردست عالم میں جویا تیلم میں امام بخاری وامام رآزی سے ہرگز کم نہیں سمجھے جاتے ۔ شرح مشکوٰۃ میں بذیلِ تذکرہ حضرا ب اند ُ اثناء شرصلوات اللہ علیہم لکھتے ہیں۔ سوادِ اعظمِ المسنّت کے علمائے مشکلین میں یہ دوسر زرگ مہی جن کی اسناد کھتل کا میں اور وعدہ کرمجیکا ہوں۔

وقد حمل الشيعة الانتناعشرية على انتهر من اهل لبيت النبوة متواليه اعرام من المهر خلافة حقيقة اواستحقاقا فاق لهرعلى فالحسن فالحسين فزين العابدات في الباقر فيعفر المبادق فيوسى الكاظم فعلى الرّضا فيحمّد التّقى فعلى النقى فحسن العسكرى فيحدّ المهدي رضوان الله عليهم اجمعين على ماذكوهر زبلة الاولياء خواجد العسكرى فيد المهدي رضوان الله عليهم اجمعين على ماذكوهر زبلة الاولياء خواجد محمّد بإرساني كتاب فصل المخطاب وتبعه مولانا فوالله بن عبد الرّحمٰن جاهي في اواخر شواهد النبوّة وذكر فضاً ملهم ومناقبهم وكراما تهد ومقاما في حجم التهدونيه ردّ على الرّوافض حيث يظنون باهل السّنة انتهم بيغضون اهل البيت عليهم السّلام باعتقاده حوالفاسد وزعم مم الكاسداء

اس صدیت اتناعشر علیفه سے شیوں نے مرادلیا ہے اندا تناعشر کو جومتوالی ہوئے یکے بعد دگیرے۔
المبین نبوّت سے ۔ خواہ اُن کو خلافت ماصل ہوئی ہویا براستھات وہ خلیفہ تھے۔ جن میں سے بہلے صفر
علی۔ بھرا مام حسن - بھرا مام حیین - بھرا مام زین العابدین - بھرا مام محد باقر - بھرا مام جغیرصا دق ۔ بھرا مام محد مبدی موسے کافلم - بھرا مام محد مجد میں میں میں محد مبدی موسے کافلم - بھرا مام محد مبدی مرسوں کافلم - بھرا مام محد مبدی مناوان اللہ وصلوات علیہم اجمعین ہیں - بنا براس کے کہذکر کیا ہے اُن کا زبدۃ الاولیاء فواج محمل رسا

نے اپن کتاب فصل کی خلاب میں اور او کی متابعت کی ہولانا عبد الرحان جامی نے اوائز شوآ آبر البّوہ میں۔ اور دونوں فی ان حصرات کے فضائل و مناقب کرانات و مقامات کو بالا جمال انکھا ہے۔ اِس میں ردّ ہے روافض پر جاست کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ لوگ بعض رکھتے ہیں المبیت علیہم السّلام سے حالا ککہ یہ گمان اُن کا فاسدا ورزعم اُن کا کا سد ہے۔

ملاعلی فاری کے نزدیک بھی جو د جنابِ قائم علیہ السّلام کامسٹلہ فاص المِسنّت کے متقدات میں د اخل ہوگیا ۔ نہیں توشیوں کی دشمنی المبیت علیہم السّلام والی تعریض ان برصِیح اُتر تی ہے جسیا کہ فوداً نگی ا ویر والے قول سے ظاہراور آشکارہے۔

حديث هي ابن الحسن الآني يعتقد الشيعة اقه المهدى عن ابائد الكرام عليه وعليه حالسة لام وجدت في سلسلة الشيخ عي ابن غفلة المي عن الحسن لعجي جحل اننا واخبرنا ابوطاهر اقوى اهل عصرسند اجازة المجيع ما تعم لد دوايته قال الخي المسمند وقته هي البخارى الواعظ اخبرنا صوفى زمانه الشيخ عبد الوهاب الشعل وي انا هجته لد العصر الجلال الدين سيوطي اناحا فظ عصرة ابونه يعرون وان ابعقى انامقي انامقي أنامة على النامة الشيمسل لدين عي ابن الجزرى اناجال الدين هي المن وقته اسمليل بن عي المنامة على الناكم المناف الشمسل لدين عي ابن الجزرى اناجال الدين هي المناف المعلم المناف المن

عبدالله صلى الله عليه وأله وسلم قال اخبرى جبرسيل سيد الملككة قال قال الله تُعالى سيك الساءات ان انا الله لآ الدالا أنا من يقري بالتوحيد دخل حصين ومن دخل حصني المن من عذابي قال الشمس ابن الجرزى كذاوقع هذا الحديث من المسلسلات السعيدة والعهدة فيدعلى البلاذري انتهار حفرت محدا بن حن عليه السّلام جومطا بي عقيدة سنيعه مهدى عليه السّلام بين . كي حديث جو أن سي واسط ان کے آبات کرام علیم السّلام کے بہنی ہے اورانس کوہم نے سلسلہ شیخ محد ابنِ غفلہ کی کے دریعے سے اورا نہوں نے حسن عجی سے یا لی ہے۔ وہ بیہے حسن کا بیال ہے کدروایت کی مجھ سے ابوطا ہرنے۔ جو است زمان می سبسے با عتباً رقول کے قوی ترقع اور آن کی صحبت روایات برتمام علماء کے اجازے موج دیتے۔ اورا نبول نے محد محازی سے اور انبول نے صوفی زمانہ عبد الوماب الشعراوی سے ۔ انبوب نے مجنہدالعصرحلال الدین سیوطی سے۔امہنوں نے حافظِ عصرا بونعی سے۔امہنوں نے مقرمزی عصرتم الکسین ابن جرزی سے رائنہوں نے زاہر وقت جال الدین سے ۔ اُنہوں کے امام وقت محد ابنِ مسعود محد شر ملادِ فارس سے انہوں نے سینے وتت اسماعیل ابنِ منطقر مثیرازی سے - اُنہوں نے عبدالسَّلام ابن ابی روسیے حنى حدّث سے ۔ أنهول في ابو مكر عبد الله ابن محد ابن شابور قلانسى سے ۔ أنهوں نے عبد العزيز سے ۔ ا منهوں نے محدالا وسی امام وفت سے۔ اُنہوں نے سلیکان اُبن ابراہیم ابنِ محد ابنِ سلیمان سے۔ اُنہوں فی احدابنِ محد ابنِ محد ابن ابنے والمع ماجد حسن البن على سے - أنهوں نے اپنے والمد ماجدسے - أينوں نے اپنے والد ماجدسے - أمنوں ن الين والدِ ماجدت - أنهول في اليه والدِ ما جرعلى ابن موس الرشفناس - أنهول في اليه والدِ ما جد موسي الكاظم سے والمول نے اپنے والدِ ماجد حفر صادن سے ۔ اُنہوں نے اپنے والدِ ما جدمحد باقرسے ۔ انہوں نے اپنے والر اجرعلی ابن الحسین زین العابدین سجا دسے ۔ انہوں نے اپنے والمر ما جدحسین سید الشہدا عليه النيّة والتناسي - أنهول في البين والد ما جد جنابٍ على ابنِ اسطالب علياً تسلم سي - أنهول في فرما يا كدجاب سيدالا نبياء محدمصطفي صقي التدعليه وآله وستمرف فزايا كدمضرت جرئيل سيدالملا كمعليسلام ن فرمایا که ارشاد کیاستد التا دات رب العربت نے کہ جب نے مجد کو وحدہ لا شریک جانا اُس نے باعتبار توصیدے میرے نفرتب کی منزلت حصل کی ۔ اورمیری نیا دیس وافلی ہوا۔ اورمیرے عذاب سے محفوظ و ما مون رہا۔ شمس الدین مور ابن برزی کا قول ہے کہ بیصریت اِسی سلسلاسعیہ۔ ہے۔ واقع ہوئی ہے۔ اور آگا زمته داری علامنه بلا دری برہے۔

اس حدیث کی نفل سے جس کوشاہ ولی الله صاحب کے ایسے سر آ پر شکفیین سف اپنے شیوخ اور اسا تذہ کے کم آل اور اسل السال وہ تحریر کیا ہے کچھ جناب صاحب الامر علیہ السل الم حجو دہی کامسللہ

سوا دِ اعظم میں متحقّق اور نابت نہیں ہوا۔ ملکہ آب سے صدیثوں کے استماع واستیزاج کا بھی کابل ٹروٹ بینجیا۔

منتکلمین المستقیمی ہم خواج محد بارسا کو بھی خصوصیت کے ساتھ اس وجہ سے بینے کہ اُن کی ا کتاب فصل النظاب صرف منقو لات ہی پر محطوی نہیں ہے بلکہ اُس کے تمام مضامین عقبی دلائل و براہین ا سے بڑاور مملوہیں۔ اور داکر معلماء میں خواج صاحب کا وہ با یہ ہے جن کی کتاب سے ملا علی قاری اور مولانا جا ا ایسے علی نے متبویین نے اپنی اپنی تصانیفِ معتبرہ میں برابر استنباط و استخراج کیا ہے۔ جیسا کہ شرح شکو قا مقاعلی قاری اور شو آ ہدائنہ ق قل جامی کی اصلی عبار توں سے اور خطاہر موج کیا ہے۔ بہر حال۔ خواجہ محد بارسا فصل آنی فار میں کھھتے ہیں۔

والإخباري ذاك أكثر من ان تحسى ومناقب الهدي عليه التلام صاحبالزمان النايت عن الاعبان الموجد في كل زمان كثيرة وقد تظاهرت الاخبار على ظهورة والشراق نورة يجد والشريعة المحترية وعباهد في الله حق جمادة ويطهم الله دناس اقطار بلاد زمانه زمان المتقبن واصعابه خلصوا من الربيب وسلموا من العيب اخلاا بهديه وطهقه واقتدا وامن الحق الى تحقيقه به خمت الخلافة والامامة وهوالامام من لدن مات ابوة الى يوم القياة وعيسى يصلى خلفه ويصد قد على دعواة وبي عواالى مدناك هو عليما والذبي صلى الله عليه والهوسلم صاحب الملة .

یعی صدیتیں اِس بارے میں اِس سے زیادہ میں کہ اُن کا احصاکیا جاسے۔ اور مناقب جنابِ مہدی للے اسلام بوصاحب الزمان میں اور آنکھوں سے فائب ہیں اور ہروقت و ہر زمانہ میں موجود ہیں۔ بے حدوب انتہا ہیں۔ اور آبکی ظہور واشراق فرر پر حدیثوں کا اتفاق ہے۔ آب شریعت محدیثے علیہ اللہ علیہ وآلہ رسم کی تجابہ کرنے ۔ اور بناستوں سے راہ فدا میں جہا دکرکے ونیا کو باک کرینگے۔ آپ کا زمانہ اتفاق عام کا زمانہ ہوگا۔ آپ کی اصحاب خالص ہونگے ریب سے اور سالم ہونگے عیب سے ۔ یہ لوگ آپ کے طریق پر زفاد کرینگے اور آپ کی ہوایت برعمل ۔ خلافت اور امامت آب ہی پرختم ہوگی۔ اُس وقت سے آب امام میں جس وقت سے کہ آپ کہ ہوایت برعمل ۔ خطرت عیسے علی بنتینا وآلہ و ملائیا سالم ہونگے ۔ آپ کے دعوے میں اور لوگوں کو دعوت کرینگے۔ آپ کے دعوے میں اور لوگوں کو دعوت کرینگے۔ آپ کے دعوے میں اور وہ وہی متب اسلام ہے جسکی ماحب بھتی مسلے استدعلیہ وآلہ وستم کی متن کی طرف جس پر آنج بھی وہ ہیں اور وہ وہی متب اسلام ہے جسکی ماحب بھتی رسدل صفح الشدعلیہ وآلہ وستم کی متن کی طرف جس پر آنج بھی وہ ہیں اور وہ وہی متب اسلام ہے جسکی ماحب بھتی رسدل صفح الشدعلیہ وآلہ وستم کی متن کی طرف جس پر آنج بھی وہ ہیں اور وہ وہی متب اسلام ہے جسکی ماحب بھتی وسدل صفح الشدعلیہ وآلہ وستم کی متن کی طرف جس پر آنج بھی وہ ہیں اور وہ وہی متب اسلام ہے جسکی ماحب بھتی وسدل صفح الشدعلیہ وآلہ وستم کی متن کی طرف جس پر آنج بھی وہ ہیں اور وہ وہی متب اسلام ہے جسکی ماحب بھتی وسدل صفح الشدعلیہ وآلہ وستم کی متن کی طرف جس پر آنج بھی وہ ہیں اور وہ وہی متب اسلام ہے جسکی ماحب بھتی وہ ہوں اور وہ وہی متب اسلام ہے جسکی ماحب بھتی وہ ہوں اور وہ وہی متب اسلام ہے جسکی ماحب بھتی وہ ہوں اور وہ وہی متب اسلام ہے جسکی ماحب کو متب اسلام ہے جسکی ماحب کی متب کی متب کی متب کی طرف بھتیں ہے اسلام ہے جسکی میں ہوتا کیا گائی میں اور وہ وہ ہوں میں اور وہ وہ کی متب کی متب کی طرف بھتی ہوتا کی متب کی متب کی طرف بھتی ہوتا کی متب کی متب کی طرف بھتی میں کی متب کی میں کی متب کی

اس توری جس کاخلاص تهدیدا و ربعی درج بوجها جناب صاحب الا مرطب السلام ک تعلّ تام امورک اعتقاد بورے طور سے معلوم موسکے ۔ ہم نہیں سمجد سکتے کہ اِن تحریوں کے بعد بعی اب کسی تحرید تشریح

یا تفسیری ضرور تا باقی به و اگر تقیقتاً تعواری بهت صرورت رکمی به تواسیم سلطان المتکلین اما فخوالدی را از کسی م رازی کی اس فلسفیا نیخریرسے جوانہوں نے اپنی تماب مقاصدِ عالیہ میں تعمی ہے۔ اور شمس العلی و مولوی شبلی صاحب نعانی نے ایس ایس العلی و مقد دوم میں نقل کیا ہے چرا کیے دیتے ہیں اِس سے جنابِ ا مام آخرالز ان علیہ السلام کے وجود کی ضرورت - آیکا استحقاق فی الا مارت - نظام مدایت اور تمام امور بور کی اللی و برامین سکسا تھ معلوم ہو حاکی نشورت - آیکا استحقاق فی الا مارت - نظام مدایت اور تمام امور بور کی اللی و بو ازا۔

المقلقة الرّابعدُ انّ النّقصان وانكان شاملا للخلق عامّا فيهم الااتّر لابل وان يوجد فيهم شخص كإعل بعيد من النقصان والترليل عليه من وجوه ألاوّل انا بيّنااتّ الكمال والنقصاف اتع فالخلق على مراتب مختلفة ودرجات متفاوتة تثرانا كالشاهير اشخاصا بلغوا في جانب لتقصاب وقلة الفهم والادراك الى حيث قربوا من البهائث والسباع فكن لك في جانب مكال لابد وان يوجب الشخاص كأملة وكابلة وان يوجل فمابينهم شخص يكون أفضلهم وكاملهم وهوبكون في الحرمراتب الانسانيت واول مراتب الملكوتية التاني ان الاستقراء وبدل على ماذكرناه وذالك لان الجسم المنصري جنس تحته ثلثة الواع المعدن والنتبات والحيوان وصريح العقل يبثهد بات الترف هُذُهُ التّللُّيّة الحيوان واوسطها النّبات واد يه غاالمعادن تُحّنقول الحيوان جنس تحته انواع كثيرةً واشرفها حواكه نسان وايعنكا فاكه نسان تحتراصنات كتثيرة مثل الزبخي والهندي والرومي وانغربها والافريجي والتركي وكاشك ان اشرت الاصناف ألانسان واقريج يرالي الكمال سكان الموضع المستى بايولن شهر ثقران هذالصنف من النّاس تختلفون ايضًا في الكمال والنقصان وكاشك امّعيل فبهم شخف واحد وهرافضلهم واكملهم فى القوّة النّظريّد والعليّد تم أنّ الصّوفيد سِمّى دبقطبٍ العالم ولقد صد قوافيه فانه لما كان الجرم الاشرف من سكّان هذا العالم الاسفل هوا لانسان الله حصلت لد العدّة النظرية التي جايسنفيل اكانواد الفلسيّة من عالرا لملكك رحصلت لدالعقة العلية التي يقد رعلى تدبير هذا العالم الجسماني على لطريق الاصلح والشبيل لاكل ثم ان ذالك لانسا الواحد هوا كمل الاشخاص لموجودين في ذلك التروركات المقصود الاصلي من كل هذا العالم العنصري وجود ذلك التنخص وكاشك ان المقصود بالذّات هوالكامل وامّاالنّاقص فاتّديكون مقصودا بالعرض فتنبت ان ذلك الشخص هوقطب لمنن االعالم العنصري وماسوا كافكان التبع لد وجاعة الشَّيعة الا ماميَّة يسمُّوند بصاحب الزَّمان ويقولونُ عَآبَ ولقد صد قوا في المِصفين ايضًا لد لما كان خاليا عن التّقائص التي مي احسن في غيرها كان معصوما من تلك النّقائص وهوا بعِنّاصاحب الزّمان قلناان ذالك التحض هرالمقصود بالنّات في ذالك الزّمان وماسواة فكان لاتباع مدوحوا يعثّا غائب عن الخلق لان المخلق لايعلون ان ذلك الشّحض هوافضل هذأ

الدوروا كملهم واقول ولعله لا يعرف ذلك التنفض ايعنّا انّدافعنل صلالت و واندوان كان يعرف حال غيرة فذلك الشخص لا يعرف غير وهوايضًا لا يعرف نفسه فوكها جام والاختا لك في يعرف حال غيرة فذلك الشخص لا يعرف عير وهوايضًا لا يعرف نفسه فوكها جام والاختا لا لا له فيتة الله قال الدوار لا له في الله الله قال الله الله بن وان يحصل فيه شخص موصوف بصفات الكال ثقرانه لا بنّ وان يحصل في هذا الادوار المنتقل من كلّ اولئك الذين كانواكلوا حل المندلاحة دور يحصل في منا واحد يكون هوا فضل من كلّ اولئك النين كانواكلوا حل منهم صاحب دورة و فريد عصرة وذلك الله ورالمشتمل على ذلك الشخص لا يوجد في المنا المكرّمة واضع الشرائع والحادي الى المقائق وتكون نسبته الى سائرا صحاب الادوار كنسبة النتمس وهوا لا المكرّمة واضع الشرائع والحادي الى المحقائق وتكون نسبته الى سائرا صحاب الادوار كنسبة النتمس وهوا لا مام صفات الفضيلة فيكون ذلك الشخص بالنسبة اليه كالقربا النسبة الى النتمس وهوا لا مام صفات الفضيلة فيكون ذلك الشخص بالنسبة اليه كالقربا لنسبة الى النتمس وهوا لا مام كوكب الشيارة في الشمس والقمروسا ثرالكواكب ولا شكّ ان عقول الناقصين تكمل المنا العالو بالادوار احقول الكاروار فتقولى بقوة في فا الكلام كلام معقول مرتب على هذا الكاستقرة النبي بعضة القطع واليقين والتيان عقول الكاروك والنتي بعن النه والنتين المعار الناقطع واليقين والمناه والتنب والتنافعين الكلام كلام معقول مرتب على هذا الكالم يوضة القطع واليقين والنتين والتنب والنبي بصنة القطع واليقين والتنافعين التكور والتنبي بصنة القطع واليقين والتنافعين التلام والتنافعين التكور والتنافعين والتنافعين التكور والتنافع وال

جولگنبوت کے قائل ہیں اُن میں دو فرقے ہیں۔ ایک کا یہ ذہب ہے کہ نبوت کی دلیل معجزہ ہے۔ یعنی اگر کوئی خس نبوت کا مدّی ہوتوہم دیکھینے کہ اِسکے ہاس معجزہ ہے یانہیں۔ اگرہے تو سیانی ہے۔ اور جب اس طرح اسکی نہوت خابت ہوجائیگی توجس بات کو وہ حق کہیا ہم حق کہیئے اور جس کو باطل کہیگا اُس کو باطل۔ قدیم اور عام ذہب یہی ہے۔ دو تسرے فریق کا یہ خرب ہے کہ پہلے ہم کو خود یہ فیصلہ کرنا جا ہیے کہ حق اور باطل کیا ہے۔ اِسک بعد جب ہم کو یہ نظر آئے کہ ایک شخص حق کی طرف لوگوں کو دعوت دیاہے اور اِس دعوت کی تا تیر یہ ہے کہ لوگ باطل کو جبور کر حق کی طرف آت جانے ہیں تو ہم مجھنگے کہ وہ سیجا بیغیرہے۔ می طریقہ قریب العقل اور اِل

اسی دوس طریقه کوسم بوری تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ لیکن بیبے مقد مات ذیل ذہن نشین کرلینے جا ہیں۔

(۱) انسان کا کمال بیرہ کر اس میں تو تپ نظری اور علی دونوں کا مل ہوں۔ قدت نظری کے ماسی ہیں کہ حقائق اخلیا کا کمال کے میں معنی ہیں کہ حقائق اخلیا کا اس کو صبح علم ہو۔ یعنی اس کے ذہن میں جس شے کا تصور آئے تھیک اصلی صورت میں آئے۔
قوتِ عملی کے کمال کے معنی بیر ہیں کہ نفس میں ایسا طکہ ہوجائے کہ خود بخود التجھے کام سرز دمیوں۔

دم) دنیا میں تین طرح کے آدمی ہوتے ہیں۔ نا تقس جن کی نظری اور عملی دونوں تو تیں نا تھی ہوتی ہیں رہے المالیا تا

ہیں۔ دوسرے کا ل ہیں لیکن وہ دوسروں کو کا ل نہیں کرسکتے۔ یہ اولیادا وصلحارہیں۔ تیسرے وہ جوخود بھی کا مل ہیں اور دوسروں کو بھی کامل کرسکتے ہیں۔ یہ انہیا ڈہیں۔

(م) قوت نظری اورعلی کے درجے بلی ظِ نقصان و کمال وشدّت وضعف نہایت مختلف میں بیا نشک کہ انکی کوئی صر نہیں قرار پاسکتی۔ (م ب) گوئمو ً ما تمام لوگوں میں نقصان یا پاچا آب کیکن ضرورہ کہ انہی میں کوئی ایسا کامل بھی ہوج نقصان سے براحل دور ہو۔ اسکی تصدیق مختلف مثالوں سے جو تی ہے۔

را) یہ ظاہرہ کہ انسانوں میں کمال اور نفصان کے درجے نہایت متفاوت ہیں۔ نفصان کے مدارج ٹرھتی رہ کی است اور انتقال کے مدارج ٹرھتی رہ کی اس حد تک پہنچ جاتے ہیں جب اس حد تک پہنچ جاتے ہیں جب اس حد تک پہنچ جاتے ہیں جب نفصان کی حال ہے تو صرورہ کہ کمال کی جانب بھی ہیں حال ہو۔ بیا نتک کہ انسانیت کی سرحد ملکوتیت سے ملی ہے۔
سے ملی ہے۔

(۷) استفرا ابھی اِسکی شہادت دیتا ہے۔ اقسام عنصری کی تین قسمیں ہیں۔معدنیات- نباتات جیوانات اِن سب میں افغنل حیوان ہے ۔ بھر نباتات ۔ بجر معدنیات ، حیوان کی بھی بہت سی نوعیں ہیں اور اِن سب میں دخرف انسان ہے۔ اس طرح انسان کے بہت سے اصناف ہیں ۔ مشلاً زنگی۔ رومی ۔ شامی ۔ فرنگی اور ترک - اِن سب میں جولوگ الشیا کے وسط حصتہ میں سکونٹ رکھتے ہیں وہ سب سے افعنل ہیں ،

یں ہو وی بیچاں و طاحتہ یک موق رہے ہیں وہ جب سیسی ہیں ہوں ہے۔ اس قیاس بر ضرورہ کہ خود اُن لوگوں میں بھی کمال کا درجہ متفاوت ہو کر بڑھتاجا سے پہانتگ کہ ایسا تفض کال کی

جواين صنعت مين بعي سب سے افعنل مور

الشرسے وجود میں اتے میں۔

(۵) بیغیرانسانیت کی آفرسر صدیر موقاہ اور بی ثابت ہو مجیکا ہے کہ ہر نوع کی انتہا دوسرے نوع کی ابتدا سی تصل ہی ا اس لیے بشریت کی انتہا ملکوتیت کی ابتدا ہے ۔ اِس بنا پر پینبر میں ملکی صفات یا بی جاتی ہیں ۔ ورجسانیا ت سی بے رق ہوتا ہے ۔ روحانیت اُسپر غالب ہوتی ہے ۔ اُسکی قوتت نظر یہ کے آئیڈ میں معارفِ الہٰی مرشم ہوتے ہیں ہوتی قوتِ علیتہ عالم اجسام میں طرح طرح کے تقرّفات کرسکتی ہے اور راسی کا نا م معجر وہ ہے ۔

عربى عبارت توام فخ الدين دازى كى كتاب مقاصدِ عاليه كى بها ورار دوتر جمه مولدى شبل ما حنفاني

كى ماب الكلام سي نقل كيا كياب وراس عبارت سد

(۱)جہاں نبی اور امام میں اتحاد نوعی معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ایک نوع اور ایک صنف کے ہوتے ہیں گدایک کوآفتا ب کہسکیس اور دوسرے کو ماہتا ہے۔

(۲) و مان يهيى معلوم بواكراني شخص كاخليفه اورجانتين بونا اور هرد ورمين رمنا بهي ضروري و اوراسي كيطرن احادیثِ المبیتِ طاهر من علیهم استلام میں اشاره ہے كه زمین مجبّتِ خداسے خالی منبی بوتی بعنی هروقت حجتِ خدا مده دریتا سے ب

(۱۷) اِس کے ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہواکہ ہوعقیدہ شیعوں کا دربارہ جناب صاحب لام علیہ اِلسلام کوکہ وہ زندہ ہیں۔ موجود ہیں۔ صاحب العصروالر مان ہیں معصوم ہیں۔ آنکھوں سے غائب ہیں۔ وہ سب سے اور برحی ہو۔ یہ فجرازی کہدر ہو ہیں جو اہل سنت کا ام علے الاطلاق ہیں بعنی جب لفظ امام بولاجا ہا ہو تستیوں کی زدیک وہی ہجھے جاتے ہیں گیت اور لسف کے اتنی برے اسلامی سرمہیں رکھتے۔ تصوّف مولی واسطہ نہیں جویہ کہدیا جائے کہ بزاق تصوّف اور لسف کے اتنی بھران دلائل وہرا ہیں واضح کو دیکھکر کون ایسا بے عقل ہوگا جویہ کہ کے کم خرشیوں نی انہوں نے ایسا انکھا ہے۔ بھران دلائل وہرا ہیں واضح کو دیکھکر کون ایسا بے عقل ہوگا جویہ کہ کے کم خرشیوں نی این ایسا بی ماری کی ماری ہوئی خاص بیات اور اپنی امام علیہ لسلام کی اظہار صفات کی یہ فرضی صول بنار تھی ہیں جرکا نشان موائی ہی خاص بیا ترتیت دادہ کتا ہوں کی اسلام کے کسی اور فرور کے امول وعقائد کی کتابوں ہیں ہیں یا یا جاتا۔

افی صفرات بو تحدثین موتفین معترین اور کلین کی خوض شرعیت و طرفقت ، دونو اسکون کومکما معتدین او فرهنگا مبترین جنگونام جنگی معتبراورستدتها نیف و تالیف کی مهلی عبارتین سع ترجه کراد ریکتی گئی میں ، اقوال وارشا دات کو طاحظه فواکرخود این اعتراض کا تصفیه کرلیس که آنکے ماعتراض بمقابله ان اقوال و ارشا دات کے کیسے یہ مهل ہے دمیل اور اپنیا نابت ہوتی میں مبلکہ نجلاف ایکے جعیقتاً مصراتِ المئم معصومین سلام اللہ علیہم المجمین کرستمانی وشیعوز کو عقائم می انکویجی رکھنے جا مہیں ۔ ایک محابہ برستی کے عیت آنکو اس عام خودستی جق بیشی اور نیب بگوشی کی مصیبتوں میں گرفتا رکھا محرب کیلیے وہ خود جواجہ و اور ملزم قرار دیے جائینگے اور نہ کوئی دو سرا۔

بنظل - امام فخزالدین دادی کواس فلسفیا ندکلام کی بعد اگرم به کوکسی دوکتر تبوت کی بنجانیکی کوئی خرورت باتی بنین چوک اِس کا خران مین تا بیوں (اہل حدیث) کا بڑا زوروشور مواور اُنکی تمام تقریری نیجری رنگ سور تخی ہوتی میں ۔ اِس لیم بیم اِست کا اُنتر

مراجية وخلوالعصرعن المجتهدين ام لافن هيج الى اندلا يجوز خلوالزمان عن هجهم الما تم مجم الله تقر يتن للتّاس مانزل اليهم وبه قال لحناً بله وميه ل على ذلك ما صحّ عند \_ تهدين سوز ما ننظالي رستابي النهيس-إس امرياتفاق بوكدكوئي زمانه مجتبد تقائم حجبة الله وخالي نهي بوجوانسانول كوده ام مورد كھلادى جو أنكے ميے واجب التعميل قرار ديے گئے ہيں ۔ اور اِسى طرف فرقہ خنا بلد كے لوگوں كا قول ہو جو اُسكے نزديك پرى عبارت طاخطه فرطائى جائد اب سواد اعظم المستنّت والجاعت كأوسيع دائره ميس كونسا فرقداليسان كيابي جواس خاص امين مي كخلاف عقائد ركفتا موا باياجا آمو ببرحال وان عام اقوال ارشادات برنظر و النفسه يامز نو في مت موكياك ئاليام آخرازمان البلاسلام كمتعلق واغتقاد شيوركا بووي شيّول كابھي بواورعام مصبين يا چندا واقفير كا ميشهور كردينا از سام سنّاك كوه عقائدنهين من حبشيون كي مركز قا بل عنه زمهن موسكا - بإن جوبات كوده يكشيون كانت لم ميع تقا د كوسكا مل بھی <sub>ک</sub>وا وٹرنتیوں کو اعتماد کا عترات تو صرور کو گرائس بر کل نہیں ہو۔ دنیائی عام قوموں برطا ہر ہو کہ عدم سال کو یوکسی شریعیت کو احكام جدابده نبین بوسكوریم مین میاب اسیمل كرین جاب ندكری اسكونه شرعیت كوني و اطلم ندشاع سه . بېرال وس محبث کوتام جزوی وگلی اسباب و دلائل وبرا چن کوسا تفختم کرکیم این کتاب کرتام الیفی مضامین کو نَّام كر دِّبين ادراي كتاب كي ظرن بانكين سواميدر كلتوبين كروه إن تمام مجت مجور ترايب رسلسله كرسا قد إس مبع مع م الله م كردّ بين ادراي كتاب كي ظرن بانكين سواميدر كلتوبين كروه إن تمام مجت مبيرو ترسيب السلسله كرسا قد إس مبير ہیں پوری طور سیجہ لینے کرجنا لِیام صاحبال معلیات الم سے وجدد اور آکمی امات کاسٹلیمی دائرہ اسلام میں ولیا ہی شهور بديا كمهورا ورمعتر مين الفريفتين برجيبيها ورمسائل مگرجس طرح اورمسائل ميں امرا ريستى خوشا مدسلاطين تيقلب بطنت بتصتب اورنفسانيت ني اختلان بيداكر ديابراً سطرع إس مي جي ادريبات المي تخفيق طلب عائر نكا وركفوة تنف سے ہرگز پوشیدہ نہیں روسکتی۔ الحديثة ربُّ العُلمة والصّلاَة والسّلام على رسوله وآله الميامين - امّا بعداين كتاب مستطاب در المعقسود في احوال لمبّد لل سلام عليهن ربدالودودكداز عصد حيارسال زير اليف وتسويداس حقير سراما يقصير بود امروزبار يخ بإزادم مفرالمفقرروز دوستنبيط الميمالا بجرى باتمام وسسيد المياللة والدوصالة أعال خطاعة الالاجمعين



جولوگ سفر میں زیادہ رہتے ہیں یا جن لوگوں کو بڑے بڑے منظم اور وزنی قرآنوں میں ملاوت کرنا دشوار گزرتا ہے اُن کے لیے یہ حاکل شریف ضرور نعمتِ غیر مترقبہ ہی

كافذ برنهايت و همنا أور كربليغ ابتام كسسات

جارى بوين بن كلام البي رمتبول جي المف أشائر

رِجوں ہے سف سارہ واش تنسیری فیرب

و نوایت اعظ درجه کے صاف کمال اصیاط اورت معاف کمال اصیاط اورت مقبول ریس ملی میں عجابی کی الماوت فوائیے اور حاشیہ معان میں مرف ترجم ہم

ملحده چهاپ جائینگ جنگا بدیوالمحده مقرر بوگا. دوران طبع میں درخواست خریداری بھیجدینے

والون سياس كامديه صرف يهومي اورطيع برجانيك بعد للجدر (مجدري)

أوث

٨٥٤ المتال المتاه المعلى المعلمة بالمال المديدة المنت عمد بين يائل بم وشارة المرادي

## بعمل حراله مان كل حرى وم